چۇل 2014 WWW.PANKSOCHEONY.COM



# 3

کتاب نگرسے سی کرن 234 چنگیال فگفتاہ 250 میں نین کون 238 میں نین کون 250 میں نین کون 238 میں کون کے مطالعہ تربیک کا دسترخوان افراح طارق 250 میں کون کے میں کون کے میں کون کے میں کا دسترخوان افراح طارق 250 میں کی کہ کا دسترخوان میں کا دستر کون کے میں کون کے میں کون کے میں کا دستر کی کا دستر کی کا دستر کی کا دستر کی کا دسترک کے میں کا دسترک کے میں کا دسترک کے میں کا دسترک کے میں کا دسترک کی کا دسترک کی کے میں کا دسترک کی کے میں کا دسترک کی کے میں کا دسترک کی کے دیا کے

ا ختیاں: ماہنامہ منا سے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پیلشر کی تحریری اجازت سے بغیراس رسالے کی کسی بھی کہائی ا ناول یا سلسلہ کوکسی بھی انداز ہے شاتو شاکع کیا جاسکتا ہے ، اور شکیسی ٹی وی چینل پرڈ رامدہ ڈرامائی تشکیل اور سلسے دار قبط کے طور پرکسی بھی شکل میں بیش کیا جاسکتا ہے ، خلاف درزن کرنے کی صورت میں تا اول کا روائی کی جاسکتا ہے ،

## بِنَ مِ اللَّهِ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ

ككم ليانت عن عالم 7 لعت اليابت على عاصم 7 تم الحرى جزري مو أبريم 18 يباريخ كى بيارى باتين سيداخرناز 8 اک جہال اور ہے سدرۃ النتہا 162 شاعرى كى قېدر نېيىل ابن انشاء 13 نقش محبت رانعه انجاز 48 أيك دن جنائي بنام على الله المان من الوكراف قرة العين فرم باتمي 43 على كا آشيانه مبك فاطمه 140 بيرياضتين سيم كيد صدف 233 كاسدول سنرن جين 200 انهم مسليم مبارك مسليم

#### $^{\diamond}$

مردارطا برمحمود نفواز پر نشنگ پرلیس سے بھیوا کروفتر باہنامہ حنا 205 سر نظرروڈ لا مورسے شاکع کیا۔ خطوہ کی بہت وتر سیل زرکا پید ، **صاهنامہ جنا** کہلی منزل شریعی امین میڈیسن مارکیٹ 207 سر نظر روڈ ارد و بازار لا بھور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈریس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



اب کوئی غیر نہیں اپنے مقابل ہم ہیں ا اے صف آرائے احد حسن قیادت عددے



قار مین کرام! حنا کاشاره جون 2014 و پیش ضدمت ہے۔

یو کیوکا مرض ہمارے ملک کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن چکاہے۔علاقے کے دوسرے مما لک یعنی بھارت اور بنگلہ دلیش کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پولیو سے باک قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ پولیو کے خاتے کے لئے یا کتان کی کوششوں پر شکوک وشہات کا اظہار کیا جارہا ہے۔اب ٹی مما لک نے پاکستان سے اپنے ملک جانے والے مسافروں کی روائلی کو پولیو کے قطرات چینے کا سٹوفینیٹ حاصل کرنے سے مشروط

ر یمی حال رہا تو مستقبل میں یا کستانیوں کے بیرون ملک سنر پر کئی یا بندیاں لگ سنتی ہیں۔اس حوالے سے حکومت وقت کی نااہلی تشویشتاک ہے۔ اگر بولیو کے خاتمے کے لئے پر دفت اقدام کر لئے جاتے اور حکومتی رٹ کے تحت ہر بچے کو بولیو کے قطرے بلائے جاتے تو شاہیراس وقت یا کمتان بھی بھارت اور بنگلہ دلیش کی طیرح ہو کیوفری ملک ہوتا۔ اگر جہ اس وقت کانی ویر ہو چکی ہے مگر پھر بھی ہو کیو کے خاتمے کے کئے جاری مہم کو جنگی بنیا دوں پر یا ہے حکیل تک پہنچا کرمطلوبہ ہدف حاصل کیا جاسکتا ہے۔وزیراعظم کو جا ہے كه وه اس مهم كي ذاتي طور برنگراني كريس كه اكر ما كستان كوجلدي يوليوفري ملك شهرنايا كميا تو جهار \_عشهر يون کی دوسرے مما لک کے سفریہ بابندی لگ سکتی ہے جس ہے عالمی سطح پر یا کستان کی بدنا می تو ہو کی ہی ساتھ ہی المك كى معاشى ترقى كے لئے مقرر كرده المراف كاحصول بھى مشكل ہوجائے گا۔ بحثیت توم جمیں اس معالم میں بچید کی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔

اس شارے میں: ۔ شکفتہ شاہ کے شب وروز روبینہ سعیدا دررا فعدا عاز کے ممل ناول ، عالی ناز ، مہک فاطمہ اور سندس جبیں کے ناولٹ، قر ۃ العین خرم ہاتھی، مصباح نوشین سیم سکینہ صدف اور سباس کل کے افسانے ، أم مريم اورسدرة أمنتي كي سلسله وارنا ولول محي علاوه حناكي هي مستقل سلسله شامل بيل \_

آ پ کی آرا کا نختظر سردار محمود

لبإ فتت على عاصم ليافت على عاصم 2014 000 7

سنے والوں نے سا ہے اسے عاصم اکثر

شور منبر میں بھی خاموشی محراب میں بھی

ارئ تعظیال



سيرما الوهريره رضي الله تعالى عنه كهتم مي كەرسول الله شكى الله نىلىيە دآلە دېملىم ئے فر مايا \_ 'ے خنگ البد تعالی جب کی بندے ہے محبت کرتا ہے تو جبر نیل نیلیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرما تاہے کہ فلال بندے ہے محبت کرتا ہوں ہیں تو بھی اس ہے کرہ پھر جرئیل علیہ السلام اس ہے محیت کرتے ہیں اور آ سان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی فلال ہے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، بھرآ سان دائے فرشتے اس ہے محبت کرتے ہیں،اس کے بعد زمین والول کے دِلول مِين و متبول ہو جا تا ہے اور جب اللہ تعالی کئی آ دمی ہے دشمنی رکھتا ہے تو جبر ٹیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں کا دسمن ہوں تو بھی اس کا وعمن ہوتو پھر وہ بھی اس کے رحمن ہوجاتے ہیں پھرآ سان والوں میں منا دی کر و یتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں محص ہے وشنی رکھتا ہے،تم بھی اس کو دشمن رکھون وہ کی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں ،اس کے بعدر میں والوں میں اس کی رسمنی جم جالی ہے۔'' (بیعنی زمین میں بھی اللہ كے جونيك بندے يا فرضتے ہيں، وہ اس كے رحمن رہتے ہیں۔)(مسلم)

سیدیا ابوموی رصی اللہ تعالٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول التُدْصلي التُدْعليد وآلدوسلم في فرمايا-''موسن (دوہرے) مومن کے لئے اربیا ہے جیسے تمارت میں ایک ایپنٹ دیسری ایپنٹ کو

تھا ہے رہتی ہے (ای طرح ایک مومن کو لازم ہے کہ دوہم ہے موکن کامد د گار دے۔

سيدنا نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه كتبر میں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ : آلہ وسلم نے فر مایا۔ ''مئومنوں کی مثال اِن کی ووتی ، اتحاو ا ہر شفقت میں ایک ہے جیے ایک بدن کی، (مینی سب مومن مل کرایک قالب کی طرح ہیں ) بدن میں سے جب کوئی عضو درو کرتا ہے تو سارا بدن آئی اور بخار آ جا تا ہے۔' (اسی طرح ایک مومن

'جب کی بندے پرالبٰد تعالیٰ و نیا میں پروہ ڈال دیتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا<u>۔</u> سيدنا الوهرميره رضي الله تعالى عنه، بي كريم على الله عليه رآله وسلم ب روايت كرت وين كه آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایات 'جو کوئی محص دنیا میں سی بندے کا عیب چھیائے گا، اللہ تعالٰ (قیامت کے دن) اس کا غيب چھيائے گا۔ (مسلم) <u> برمی کے بارے میں</u>

سيدنا جرير رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں كيہ

''اوراللہ تعاتی نے قرمایا کے وہ کون ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سنا نسم کھا تا ہے کہ میں فلال کو نہ بخشوں گا ہ میں نے آ \_ صلى الله عليه وآ له وسلم فريات تنصير " جو كتفي ایں کو بخش فریا اور اس کے (جس نے تسم کھائی شی) سارے اتمال لغو (بکار) کر دیتے۔ ام المومنين عائشه صلايقه رضى الله عنها، نبي ر بم صلی اللہ علیہ ﴿ آلہ وسلم ہے روایت کرتی ہیں

ام الموشين عائشه صديقة رضي الله عنها ي روایت ہے کہ ایک آومی نے نبی کریم صلی اللہ نلیہ آلہ وسلم ہے اندر آئے کی اجازت مانکی تو رسول النُدُ على النُّهُ عليهِ وآليهِ بِسَلَّم فِي قَرْ ما يا \_ ''اس کواچاڑت دبر میاہے گئے میں ایک

جب وه اندرآیا تو رسول الله صلی الله علیه اآلہ وسلم نے اس سے زی سے با ملی کیس تو ام الموشين عا تشرصد يقدرضي الله عنها نے كہا-''يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آپ صلى الله عليه وآله وسلم في تو أس كوابيا فرمايا ثقا گھراک سے زی ہے با میں لیں <u>۔</u>

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''اے عائشہ! براحص اللہ تعالٰی کے مز دیک قما مت میں وہ ہو گا جس کولوگ اس کی بدگمانی کی وجدت في وأنه إلى - " (مسلم شريف) ورکز رکرنے کے بیان میں

سيدنا ابو هرمره رضى الثدلقالي عنيه، رسول الله منٹی اللہ علیہ وآلہ وہلم ہے روابیت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قربایا۔ ''صدقہ دینے ہے کوئی مال نہیں گھٹتا اور جو ہندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت یوُ صاتا ہے اور جو ہندہ اللہ تعالٰی کے لئے عاجز ک كريا ہے، اللہ تعالی اس كا درجه بلند كرنا ہے۔

ز ل ہے بھر ام ہے اہ بھلائی ہے تحر ام ہے۔

" رِدَّا بِ صَلَّى اللَّهُ مُعَالِيهِ ! آلِهِ وَسَلَّمَ نَے قُر مَا يا \_

''جب کسی میں مرک ہوتو اس کی زیبنت ہو

ے اور جب زی نقل جائے تو عیب ہو جاتا

سیدنا ابوسعید خدری ا درسیدنا ابو بریره رضی

تلبر کرنے والے کے بارے میں

الند تعالى عنه كہتے ہیں كەرسول النُدصلي اللّٰه عليه

واَلد مِهُم نے قربایا۔ معنوعین اللہ تعالیٰ کی جادر ہے اور ہوا کی

ای کی جا در ہے (بیعنی میہ دانوں ای کی صفیل

یں) پھرالڈعز وجل فر ماتا ہے کہ جوکوئی ہے دونوں

عتیں اختیار کرے گا میں اس کو عذاب دوں

سيدنا ابو ہريرہ رضي الله تعالیٰ عند کہتے ہيں

کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآیا۔ اسلم نے قرمایا ہ

"الله تعالی قیامت کے ون تین آرمیوں سے

بات تک ندگرے گا در ندان کو یا ک کر سے گا ، نہ

ان کی طبرف (رخمت کی نظرے ) دیکھے گا اور ان

کو اکھ کا عذاب ہے مایک تو بوڑھا زنا کرنے

والله ووسر مص حجموتا ما وشاه وتبسر معمود رمحتاج -"

سلم تریف) الله تعالی برنسم اٹھانے والے کے متعلق

ے کہرسول الله ضلی الله علیه وآکه وسلم فے بیان

ميدنا جندب رضي الله تعالي عنه سے روایت

بمخص بولا كه اللّه كي تسم، الله تعالى

اس ( تکلیف) میں شریک ہوجاتا ہے، میند کیس برآ فت آئے خصوصا ہ ہ آفت جو کا فروں کی طرف سے مینے تو سب مومول کو بے چین ہونا جا ہے اوراس کاعلاج کرنا جاہے۔) (مسلم)

<u>یروہ لوس کے بیان میں</u>

سیدنا الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ :آلہ بہلم نے

یہ کے وقت یناہ مانگنے کا بیان

سیدنا سلیمان بن صرو رضی الله تعالی عنه کیتے بی که دوآ دمیوں نے رسول الله صلی الله علیہ والله دمایم کے سائٹ گالی گلوچ کی، ایک کی آگھیں لال ہو گئیں اور گلے کی رکیس چھول آگھیں لال ہو گئیں اور گلے کی رکیس چھول

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریایا۔ '' مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ آگر بیتخص اس کو کے تو اس کا عصہ جاتا رہے، وہ کلمہ بیہ ہے اعود باللہ من الشیطن الرجیم۔'' (مسلم شریف) راستہ صاف کرنے کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔
''ایک محض نے راہ میں کا منوں کی ڈالی دیکھی آؤ کہا کہ اللہ کی تسم میں اس کو مسلما توں کے آنے جانے کی راہ ہے جانا ووں گا تا کہ ان کو آگھیف شہوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل گارا۔''

سیدنا ابو ہرز درخنی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں که میں نے کہا کہ 'یا نبی صلی الله مالیہ وآلہ وہلم! کجھے کوئی الیس بات بتلا ہے جس سے میں فائدہ انجادیں۔'

تو آپ صلی الله علیه دآلہ ہلم نے فر مایا کہ۔ ''مسلمانوں کی راہ ہے تکلیف و بے والی زکوہنا دے۔''

مومن کی مصیبت کا بیان

اسود کہتے ہیں کہ قراین کے چند جوان آوگ ام المونین عائشہ صدیقے رسلی اللہ عنہا کے پاس گئے اور و منل میں صیل وہ اوگ ہس رہے تھے۔ ام المونین عالمتہ صدیقہ رسلی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور چھا۔

' د اُتِم کیوں 'فیکتے ہو؟'' انہوں نے کہا کہ'' فلال شخص خیسہ کی طنا ب

رِگرااوراس فَی گرون یا آنگھ جائے جائے بی ۔'' ام الموسین عائشہ صدیقہ رسنی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا'' مت ہسواس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کوایک کا ٹا نگے یا اس سے ڈیا دہ کوئی و کھی پہنچے تو اس کے لئے ایک ورجہ ہن ھے گااورایک گناداس کا مث جائے گا۔'' (مسلم شریف)

مُمُومن کی تکایف

سيديا الو برميره رض الله تعالى عنداور سيدنا الو برميره رض الله تعالى عند مدر وايت ب كه البول في رسول الله على الله عليه وآله وسلم مصاا آرب حلى الله عليه وآله وسلم فريات تحص حامر من كوجب كونى تبكيف يا ايذا يا بارى يا رنج بو مير ل تك كوفر جواس كوبونى مياتواس كر تاه م شرحات بين ل

سیو یا ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیآ بہت اتر کی کے۔

'' و کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ سطے گا۔'' تو مسلمالوں پر بہت بخت گز را ( کہ ہر گہنا دے ، بدلے ضر ہرعذاب ہوگا۔'') رمیل اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ اسلم نے فرمایا ''میانہ ہر کی اختیار کرد اور مجمک راشتہ کو دھونڈ و

ر بن الله في المدمهة الدول كله المهداء والمحالية الموره المرتبيك راشته كوره وهوند المرتبيك راشته كوره وهوند المراكب مصببت المارك مصببت المراكب مصببت المراكب مصببت المراكب في المراكب والمراكب المراكب المراك

سیڈنا اللہ بن ما لک رصنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہف فرمایا۔

"اليك وبرے سے يغض مت ركھواور

''تم ہدنگانی ہے بچو کیونکہ برگائی ہڑا جھون سے ادر کسی کی ہاتوں پر گان مت لگاؤ اور جاسوی تہ کرو اور ( دنیا میں ) رشک مت کرو ( لئیکن دین میں درست ہے ) اور حسد نہ کرو اور ابخض مت رکھو اور وشنی مت کرو اور اللہ کے ہندے اور ( آپس میں ) بھائی بھائی بن جاؤ۔'' (مسلم ) گلہ کرنے کی ممانعت

ہے برنا آبو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماما

> '' کیاتم جائے ہو کہ ٹویت کیا ہے؟'' اوگوں نے کہا۔

"الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم خوب جائے ہیں۔"

آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا۔ ''غیبت میہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس مرح پر کرنے کہ (اگر وہ سامنے ہوئؤ) اس کو گوارگزرے۔''

لوگوں نے کہا۔ ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر جمارے بھانی میں وہ عیب موجود ہونو؟ آپ سلی اللہ: ، وآلہ اللم نے فرمایا''جب ہی تو مید غیست ہوگ 'ن تو ستان ہے۔' (مسلم شریف )۔ جوگ 'ن تو ستان ہے۔' (مسلم شریف )۔

م رہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ نظیر آلہ وسلم نے مرایا '' کی بہتان آنے کیا جو لوگوں میں عداوت بہتر ہے؟ ۔ جیتلی ہے جو لوگوں میں عداوت اُنا کے اُن ایک اللہ واللہ وسلم نے فرمایا 'اور اُنٹر صلی اللہ نظیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' آوی ہے اُن ما ہے میباں تک کہ اللہ کے نزو کیک جوانی کے اللہ کے نزو کیک جوانی کو گاہے کیا ہا ہے میباں تک کہ اللہ کے نزو کیک کے اللہ کے نزو آئے جوانی کیا ہے۔ '' (مسلم اللہ کے نزو آئے جوانی کیا ہے۔ '' (مسلم اللہ کے نزو آئے جوانی کیا ہے۔ '' (مسلم اللہ کے نزو آئے جوانی کیا ہے۔ '' (مسلم اللہ کے نزو آئے جوانی کیا ہے۔ '' (مسلم اللہ کے نزو آئے جوانی کیا ہے۔ '' (مسلم اللہ کیا کیا ہے۔ '' (مسلم اللہ کیا ہے۔

سلام ہیں پہل

ای اوس ے سے حسد مت رکھر اور ایک

وررے سے اسمنی من رکھو اور اللہ کے بندو

ہی ئیں کی طرح ربواور کسی مسلمان ٹوحلال مہیں

ے کہ اسے بھائی ہے مین دن سے زیادہ تک

( النس في مجد سے ) اولنا مجھور وے " (مسلم

سیدۂ ابوالیوب انصاری رضی الله تعالی عنه بروایت ہے کہ رسول الله صلی الله نیلیدوآلہ وسلم نے مامان

الدود استی مسلمان کو مد بات درست تبین ہے کہ وہ است درست تبین ہے کہ وہ است درست تبین راتوں سے زودہ تک (بولتا) جھوڑ دے اس طرح کہ وہ دونوں ملیں اور اور دونر الینا منہ اور دونر الینا منہ اور کی بھیر کے اور ان دونوں میں بہتر دہ ہو گا جو اور ان دونوں میں بہتر دہ ہو گا جو ادام میں بہتر دہ ہو گا جو ادام میں بہتر دہ ہو گا۔

كبينه ركهنا اورآبيل مين قطع كلاثي

سیدنا ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مال۔

''جنت کے دردازنے پیرادر جمعزات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایک بندے کی مغفرت ہوتا ہے ماتھ کسی کو مغفرت ہوتا ہے ہمائی سے خوالیت ہمائی سے کیندر کھتا ہے اس کی مغفرت ہیں ہوئی اور حکم ہوتا کیندر کھتا ہے اس کی مغفرت ہیں ہوئی اور حکم ہوتا ہے کیدان دونوں کود کھتے رہو جب تف کے مشخ کر لیس کے توان کی مغفرت ہوگئی ۔'' (جب صلح کر لیس کے توان کی مغفرت ہوگئی ۔''

يدكمانى سے بحنے كالحكم

سیدنا الوسریرہ رُضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارہ کا اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ واللہ واللہ

2014 د عون 2014

2014 مون 2014



رمجيل بلكه يرصف للصفي سي كريز كي وجه بم خود

میں، نہ ہم اس کوان مسائل میں الجھ<u>ا</u> کراور بردی

بڑی اصطلاصیں بول کر ڈراتے نہوہ کی ڈنڈے

ہے اتن سیفتلی کا اظہار کرتا ، ایسے نکتہ چینوں ہے

نسی کو یناولہیں ، کیا عجب وہ کل جوش صاحب

ہے بھی کہی کہیں کہ جناب اگر آپ نعت مائے

تحازی ہے زبان کو اتنا کراں ماریہ نہ بناتے اور

سیدھے زبان میں شعر کہتے اور اک رنگ کا

تصمون سوڈ ھنگ ہے ہا ندھنے پر اصرار نہ کرتے

لو آج آب کی اولی ادب سے اتی دور نہ ہوتیں

کے ستار لے بیکھٹیں۔ اب رہی بیددلیل کے ستار بجانا کوئی بری بات

مہیں ایک بروامحترم آرف ہے اور جوس صاحب

خضوع وخشوع سے بیٹے کر یونی کالاپ سنتے ہیں

تو ہم بھی انساف کو ماتھے سے نہ جانے دہتے

ہوئے عرض کریں گے کہ کلی ڈیڈا بھی اسپورٹس

کے زمرے میں آتا ہے اور جب حارا لالق جھیجا

وعرے کا کی لگاتا ہے (اس کی

اصطلاح جوش صاحب کمیا مجھیں کے میستار یاعلم



## شاعري كي تدريشي

ایک اخبار کے ایک مظمون ہے بیمعلوم كركي يہت خوتى مولى كرجناب جوتى تح آبادى ک بونی کوشاعری ہے کوئی دلچیں ہیں بلکہ وہ ستار بجانی ہیں، ہماری خوتی یا اظمینان کا ہاعث سے ہیں کہ خدا تخواستہ ہم جوش مدخللہ کے مداح یا قدر شاس ہیں، بلکہ رہے کہ ہم اینے بھیج باہر میال ہے آزردہ تھے جس کا رویہ ہماری نظم ونٹر کے باربے میں چھای سم کا ہے، ہم نے اس عزیز تكرم كوكي بإرايني آرزادلهميس سنا نيل،افلاطون كي مابعد الطبيعات بريتجر دياءعكم عروض اور زمافات کے نکات سمجھانے کی سعی بھی کی حق کہ ایک بار بورب کی مشتر کہ منڈی اور اس کے دور رس الرّ ات کو بھی موضوع بحث بنایا، کیکن اس نے بمیشہ جمای لے کرٹالا اور اپنا کی ڈیٹرا اٹھا کر کل عیں بھاگ گیا ، حالا نکہ وہ اب کوئی بچیر بیں ، ا<u>ک</u>لے حتمبر میں بورے دی سال کا ہوجائے گا۔

کیکن لوگوں نے اس صورت حال ہے ایک نهایت غلط رائے جھی قائم کی اور دہ *یہ کہ عزیز خدکور* کو ادب عالیہ اور دفیق معابتی مسائل سے عدم

یں نے سین سا کہ کسی جھوٹ میں رخصت دی نئی ہومکر مین موقعوں پر ایک تو اڑ ائی میں، دوسرے لوگول میں سلح کرائے کے لئے، تیسرے خاوند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند ہے، ( مٰداق اور خوش طبعی میں عورت مرد سے اور مرد عورت سے جھوٹ بول سکتا ہے) (مسلم

#### ِ گالی دینے کی ممانعت

سیدیا ابوہرمرہ رضی اللہ تعالی عنبے سے ر دایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم نے

اُو ہ تخص جنب گالی گلوچ کریں تو دونوں کا گناہ ای پر: و گاجوا بتدا کرے گا جب تک مظلوم

### زمانه کوگالی دینے کی ممانعت

سیدیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے

''اللَّهُ عَرْ وجل فرما تا ہے'' مجھے آ دمی تکلیف ویتا ہے کہتا ہے کہ ہائے بھی مزمانے کی تو کوئی تم میں ہے بیون نہ کہے کہ ہائے مبحق وزیانے کی ا اس کئے کیرز مانہ ہیں ہوں وون اور راکت ہیں لاتا ہول جب میں حیا ہوں گا تو رات اور ون حتم کر رول گا۔' ( جب رات ذن کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو رات اور دن کو یعنی زبانہ کو گالیاں رینا درامبل اللَّه كُوكًا في دينا هوگا) (مسلم شريف) چعل خورآ دی جنت میں نہ جائے گا

بهام بن عارث كتريس كه بم سيدة حذيف رصی اللہ تعالی عند کے پاس متحد میں بیٹھے تھے کہ ا کیک آدمی آیا اور ہمارے یاس آگر بینھ گیا تو او کول نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے

باوشاہ تک بات رہنجاتا ہے۔'' سیدنا حذیفہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنانے کی نہیت ہے کہا کہ'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتهم عنه سنا آسياضلي الله عليه وآله وتهم فرمات تھے کہ فیعل خور جنت میں نہ جائے گا۔'' (مسلم

یے اور جھوٹ کے بارے میں

سيدنا عبدالله بن مسعود رضى اللد تعالى عنه کتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے

'تم چی کواازم کرلو کیونکہ چی نیکی کی طرف راد رکھا تا ہے اور سکی جنت کو لئے جالی ہے اور آدمی سی بولٹا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ر دیک سی لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھا تا ہے اور برانی جہم کو لے جانی ہے اور آ دمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے يبال تك كمالله تعالى كرز ديك جمونا للهرايا جاتا ے اا (مسلم شریف)

جہال جھوٹ بوانا جائز ہےاس کا بیان

سيده ام كلثوم بنت عقبه بن الي معيط رضي الله عنها يست روايت ہے، اور وہ مهاجرات اول میں ہے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلدوسكم سے سنااور آپ صلى الله نبانيه وآليه وسلم فريا

جھونا وہ مہیں جواو گول بیر سینے کرا دے

JOSE SE

2014 056 (13)

2014 ( 12 )

يتعودني لأتبرري اينذ فريمنك بوائت ماؤ تدستم اورجلد سازي كي سبولت موجووب سنظادر پرانے ژانجسٹول کی خرید و فروشت کی جال ہے ---- ددكال بر 13مدر بازار بركايد

او زر منفق صاحب نے حسب سابق بوے

ا بنائیت والے اعداز میں مجھ سے اس سلسلے میں

لکھنے کے لئے کہا اور آج جب میں اس کے لئے

لكهنة بيقى مول تو سوچ رغى مول كرآب مجهم كتنا

جائق بیں کہ میرے ون کے گزرنے کی روداد

ير عنا جا بن كي كونكه محصحنا كي عفل من آئ

بحدزياده عرصهبس مواجبكه بالى رائززتوع مص

سے آپ کے لئے جانی پھیائی ہیں ، تو سوج رسی

ہول کہ پہلے اپنا مجھر سا تعارف آپ سے

میں گئی سالوں سے لکھ رہی ہوں اور یقنینا میری

محريون إب في اعدازه كرليا موكا كه من ي

لكصنه والي بين بول البنة اردويس اور خاص طورير

"حنا" میں لانے کا سپراسدرۃ املی کو جاتا ہے

اور نوزید کی ہے واسطہ بڑا تو لگا عل میں کہ دہ

مرے لئے اجبی ہیں،اس قدراناعیت ہان

میں، سندھی میں میرا ایک ناول جھیا ہے اور کھھ

نا ولث بھی لکھے ہیں ،افسانوں کا مجموعہ اور شاعری

مصوری کے حوالے سے ایک مقام رکھتی ہوں کو

که بردی آ رئشت نبین همر تین سولواور باره گروپ

نمائش کروا چکی جول، کسی زمانے میں ریڈ ہو

حیدر آباو سے وابستہ رہی اور تمن سال تک

یر وقیشن کے کھا ظ سے میں استاد ہوں اور

كالياب لا تيوشو كيه اور ڈرامے اور فيحر تكھے۔

بنيا دي طور يريس مصوره مول إورسنده من

کا مجموعہ بھی زیر طباعت ہیں۔

میرا بورانا مسیده فحکفته شاه ہے، میں سندھی

ما کتان مشاعرہ ہوا اور مستقبین نے ہمارا نام سنے نکٹ بکنا بند ہو گئے اور جن لویکوں نے پہلے

تھا، کیکن ہمارے ایک ناشخ میشفق نے کہلم کہ کے یاس منہ لا کر پوچھے لکین-

شاعروں کی فہرست میں دے دیا، اشتہار کے حصنے کا فوری اثر ہم نے میدد یکھا کہ مشاعرے خرید رکھے تھے انہوں نے این رقم کی واپسی کا تقاضأشروع كرديا\_

ممیں اس صورت حال پر ہمیشہ ملال ہوتا بڑے آدی کی قدراس کے اپنے ملک میں جی نہیں ہولی کسی اور ملک میں جا کر کوشش کروہ ہمارا، چین جانا ایک طرح سے ای یان کے تحت تھا، کیکن معلوم ہوتا ہے سب تی مقولے ہمیشہ تھیک ثابت مہیں ہوتے ، پیکنگ میں ڈاکٹر عالیہ امام نے ایک روز ایک عفل کا ہندوبست کیا جس میں یا کتالی سفارت خانے کے کچھ افسر اور ان کی بگیات بھی تھیں، ہم نے این طرف سے اپنی بہترین غزل نکال کر بڑھی، سی کے کان پر جوں تک نه رینگی ، تھوتھا سا منه بنا کر بلیٹھے ویلھتے رہے،عالیہ بیکم نےضرور بے دلی سے ایک ہارواہ واہ کی ،اب ہم نے ایک اور غزل عرض کی ،اس کا متبعہ بھی لیں نکلا، غزیس تو ہم آئی جیب میں حسب عادت مارہ چودہ لے کر گئے تھے میکن سے رنگ عِفل دیکھ کر معذرت کر کیا کہ اب پچھے یا د مہیں، کچھ صاحبان نے اس پراطمینان کا سالس لیا، البته جارے بالکل قریب جو ہیلم صاحبہ بھی هیں ان کو پکھ جارا خیال ہوا اور جارے کان

اغرالیں جوات نے پڑھیں، کیا آپ کی ا ین گھی ہوئی تھیں،آپ شاعر ہیں کیا؟'' ہارا خیال ہے ہم کچھ در اور میٹھتے تو لوگ ہم سے جگر یا طلیل بدایونی کا کلام خوش الحال س یو صنے کی فر الش کرتے ربلکہ کیا عجب مہیں حاضرین کے برزور اصرار برسی تاز ہ یا کتانی فلم ななな -ごうこしいごとと

یلک اسکول حدرآباد کے گراز سیشن میں سندھی شعے اور اُرنس اینڈ کرافس کی بیڈ آف فیار تمنث ہوں ادر لا تبریری کی انجارج آفیسر ہونے کے علاده كئ اجم زميداريال بهماني بول اور ويحط سال اسکول کے میکزین کی ایڈیٹران چیف بھی

W

ŲJ

ليس جي تعارف تو جو گياء اب جهال تک ون کے روئین کی بات ہے تو میں وقول کو مین حصول میں تقسیم کروں کی، جاب کرنے والی خوا مین کے ورکنگ ڈیز اور آف ڈے کے ردعین مخلف ہوتے ہیں اور ٹیجنگ کے شعبے میں کام کرنے والی خواتین Vacations کے فاكرے يس رئتي بين اس ليے اس دوزان كا شیر ول بھی ذرا مختلف ہوتا ہے، کم از کم میرے

بین ایک میجور خاتون موں مکر شادی شدہ مہیں چھر کامستم کھے بول ہے کہ بیکی منزل میں سب سے چھوٹی بھا بھی رہتی ہے اور دوسری منزل ہر جھلی بھا جی ہولی ہیں، جب کہ بالکل ساتھ والے کھر میں بوی بھا بھی اس طرح سے ہم سب اللَّه يورش من موت موع جي ساتھ بي ہوتے ہیں، جھ سے بدی دوجیس اور ایک چھونی مجن شادی شده بین اور میں بھا بھیوں کی ساتھ میں رہنے والی اکلونی نقد ہوں اس کے انہوں نے بھے کھر کے کام کاج سے آزادر کھا ہواہے ادر اس لئے بھی کہ میری جاب بہت افت ہے اور اکثر محمرة كرجمي اسكول كابي كام كرناية تا ہے۔

موسیقی نه باشد) تو هم محمی داده داه کرتے ہیں ادر جب بھے ہوتے ہیں تو اسے لوگ اسپورٹس رہیسے کوجع ہوتے ہیں کہ ستار نوازی کی کسی عفل کو بھی نصیب میں ہو سکتے ، اس موقع پر ہم اس امر ہے بِ خَبِرَ مَہِیں کے بَعِضَ لوگ کلی ڈیڈ کے کو اسپورٹس میں شار مہیں کرتے ، کیکن لوگوں کا کیاہے ، وہ تو ہیر

كوبھى كھل نہيں گنتے۔

ان مثالوں سے اس راز پر سے بھی بردہ اٹھ

حائے گاکہ بڑے بڑے علماء نشلاء کے لڑکے

ڈاکٹر یا انجلینر کیوں منتے ہیں اور بڑے بڑے لارے تنز

حوشعم الیعنی تلامیذالرحمن کے صاحبر ادگان کیول

تماکو، صابن، کٹ ہیں بیجے نظرآتے ہیں والیا

کی وجہ بیرے کہ ان حضر اِت کو جب بیر دن در کولی

سامع میں ملیا اور غزل مھی رکھی ہے، کیکن کوئی

مشاعرہ ہونے کی خبر ہمیں تو وہ کھر سے خیرات شرو

کرنے کا اصول برتا شروع کر دیتے ہیں، بس

میبی ہے خرال کا آغاز ہوجاتا ہے، علم کوئی ایسا

مارتونہیں کہ ہرکوئی اس کا حمل ہو سکے، ہمارے

ائے بزرگ دیوانما کوری اے ایک فرزند سے

انے اشعار کی تطبع کرایا کرتے تھے ادرا ی غزل

اور تھیدے بر داد طلب کیا کرتے تھے، وہ گھر

ہے ایہا بھا گا کہ پھر دالیں نہ آیا، دیوانہ صاحب

حارے مشورے برگئ مار اشتہار بھی دے تھے

ہیں کہ 'عزیزم واپس آ جاؤ ؛ اب مہیں کوئی غزل

ندسنانی جائے گی۔ "ملین کوئی مفید نتیجہ برآ مرہیں

ہوا، اس کا راز حال میں کھلا ، صاحبر ادے کرا<u>گی</u>

کے ایک متہور سینما میں کیٹ کیسر میں اور کتاب تو

إيك طرف اخبار ديكي كركايين للنته بين كداس مين

ہاری نثر تو آپ لوگوں کے سامنے آلی ہی

ہے، کیلن اگر ادارہ حنا ہماری غزیس جھا ہے ہے

صاف انکار نه کرتا تو قارمین حضرات دیکھتے که

شاعری میں جارا کیا مقام ہے، بیقدر ناشنای حنا

والول تک محد و دسیس ، کئی مار ایبا موا که کونی آل

کہیں اہامیاں کاغز ل نہ چھی ہو۔

2014 050 (14)

2014 054 (15)

میں میں جو جر کے وقت اٹھی ہوں اور سب
دوسری منول پر ہے، وہاں ہے اثر کر ہے جی
دوسری منول پر ہے، وہاں ہے اثر کر ہے جی
میں آتی ہوں، سمارے کھر میں خاموشی ہوتی ہے
اس وقت اور سب سورے ہوتے ہیں، ہمارا پرانا
خاندانی ملازم، جس نے ہمیں کودوں میں کھلایا
ہے، وہ بھی چر کے ٹائم اٹھتا ہے اور جب میں
کین میں آتی ہوں تو جائے تیار ملتی ہے، میں
اپنے لئے ناشتہ بناتی ہوں جو اکثر انڈے کا
الیٹ ہوتا ہے چر جائے نکال کر ڈائنگ روم
المیٹ ہوتا ہے چر جائے نکال کر ڈائنگ روم
تیاری میں لگ جاتی ہوں ہو اسکول جائے کی
تیاری میں لگ جاتی ہوں۔

اسکول پہنچ کر جیسے اپنا آپ بھول جاتی ہوں، کالج سائیڈ پر بھی کلاسز ہوتی ہیں اور اسکول سائیڈ پر بھی ،اور جیسا کہ اوپر بتا چکی ہوں کہ اس قدر زمہ داریاں اور کام ہوتا ہے کہ دفت گزرنے کا پید بی نیس چتا البتہ چھٹی کے وقت تھان ہے براحال ہوتا ہے۔

واپسی پر جینیجوں کو ایک برے پرائیویٹ اسکول ہے کی کرنا ہوتا ہے سو بھی ٹریفک جام میں چیس کراس قدر دریاہ جاتی ہے کہ گھر چینچ تعمل کراس قدر دریاہ جاتے ہیں، جھے بھی شانچک یا اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو دالیس کے ٹائم بی کرتی جاتی ہوں۔
ٹائم بی کرتی جاتی ہوں۔

کمرا کرچین کرکے پہلے نماز پڑھتی ہوں پھر بھا بھیوں کی طرف سے آئے ہوئے پکوانوں سے آئے ہوئے پکوانوں سے آئے ہوئے کے بعد ضروری سے، کولا تبریری کی انجاری آفیسر ہوں اور وہاں اگریزی، اردوادر سندھی اخبارات آئے ہیں کمر الیے نصیب کہاں کہ اخبار یا کتابوں کا مطالعہ وہاں ہوسکے کہائی فرصت عی تبین مگی سوگھر آکر اخبار فرور پڑھتی ہوں، دن کوسونا میرے لئے اخبار میں کوسونا میرے لئے

لازی ہوتا ہے کہ وہٹی طور مر بہت مھی ہوئی ہوتی موں اور کلاس کھڑے کھڑے لینے سے جسمانی طور ریجی۔

شام کوفریش ہوکر اٹھتی ہوں، جائے اور اٹھتی ہوں، جائے اور اٹھتی ہوں کے لئے مماز سے فارخ ہو کر دوسرے دن کے لئے کی منزل پراپ دوسرے کر سے کر ہوں جو میرا اسٹنری دوم بھی ہے جہاں دوالماریاں کتابوں سے جری ہوئی اورایک آرٹ کی چیز وں اورتشور دل سے بھری ہوتی ہے، وہاں میں ممال میں بھی کھار انگلش اورا رش کی کلامز بھی لئتی ہوں۔

جبیا کہ میں بتا چکی ہوں، کہ جھ پراتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کھر پر بھی کام اسکول کائی ہوتا ہے۔ بھی مخطی شیٹ کے پیپرز کی چیکنگ تو بھی لیکچرز کی تیاری ،ای طرح رات ویر ہو جاتی ہے، پھر او پر آ کر تی وی و یکھتے ہوئے ویز بھی کرتی ہول اپنے روم میں۔

انتا ٹائم بنیں ہوتا کہ ٹی وی پرکوئی پوری قلم وغیرہ دیکھی جائے لہذا اکثر اوسوری موویز ہی دیکھی ہوں وہ بنی دیارہ تر انگریزی، اس روغین دیکھی ہوں وہ بنی آئی رہتی ایس ہے کچھیائم کھنے کے لئے بھی نکالتی رہتی میوں مرتاولٹ اور آرٹ کا کام ویکیشن کے لئے میں کیسوئی سنیمالے رکھتی ہوں کہ ان کے لئے وہنی کیسوئی حاصر دیادہ ٹائم بھی۔

ویک اینڈ پرفیس مک پراٹی تحریروں والا تئے اور دوسرا آرٹ کا بہتے اپ ڈیٹ کرٹی ہوں باتی عام دنوں میں بھی قبیت پر سے میں رہتی ہوں۔

سنڈے عام دلوں سے مختلف ہوتا ہے اور
اس میں سب سے بڑا چارم ایک ہی ہے کہ صح
ابنی نیند بوری کر کے اٹھتی ہوں اور حسب ردایت
ابنا ناشتہ خود بناتی ہوں اور ناشتے کے ساتھ اور
بعد بھی اخبار ضرور بردھتی ہوں، بھر اتنا ڈ طیر سارا

ا ہے چھروی اسکول کا کوئی کام یا لکھنے کا بوں دن آگھ جھکتے عی گز رجاتا ہے۔ میلیشن میں جھراگا ہے۔

ويليشن من جھے لگتا ہے كہ من جيسے اينے آب میں آ جانی ہوں، پھر جاب کی ہر بات کو بحول كريس صرف مصوره اوررائشرين جالي بول، ملتے چھرتے عام دنوں میں مصوری اور لکھنے کے بَالْهُمْلِ كُنْغُ ٱمْيُدْ مِازُوْمِن مِن ٱلْتِ بِين جُو تَحْفُوطَ ہوتے ہیں، رو سب ویکشن میں بی ہو باتے یں، کہایل پڑھنے کا ٹائم بھی ای دوران عی ملاہے، ویکشن سے ایک ون میلے اسکول کی بوی لائبریری سے اردو، اگریزی اور سندھی کے ناول، افسالوں کے مجموعے یا آپ بیتیاں اشو كرواكر لاتى مول اور ويكشن كے دوران برهتي ہوں،ای دوران رات کو دیرتک جاگ کر (زیادہ ے زیادہ ڈیڑھ تک، میرے لئے میں دیر ہونی ہے ) انگھی موویر ان دلوں پوری دمیقتی ہوں۔ آپ سوچتی ہوتی کہ اس بھی پکن سنجالنے اور کھر داری کا ذکر میں آیا تو بنانی چلوں کہ میں

نے انٹر کے تورا بعد ہی جاب کر کی حی ایک

يرائيويث اسكول مين ساتھ ميں تعليم بھي جاري

رهی اور کھر داری بھی۔

میں نے جاب کے ساتھ کی اے، ایم
اے، کی ایڈ اور ایم ایڈ کیا، پھر یا کتان امریکن
سینٹرسے چھ اہ کا ڈیلومہ کورس کیا تب جھے پیک
اسکول میں جاب ل گئ، میں تب تک گھر کا کام
اور پین سنجالت تھی کہ بہنوں کی شادی ہوگئ تھی گر
ابعد میں بھا بھیوں نے خودگھر کوسٹجالا کہ سب کی
بعد میں بھا بھیوں نے خودگھر کوسٹجالا کہ سب کی
اسب ہاڈس میکرڈ ہیں کوئی بھی جاب نہیں کرتی
اس لئے وہ جھے ہرطر ش کا آرام دیتی ہیں، یوں
آہستہ آہستہ میری عادت بھی ختم ہوتی گئ اور گھر
داری کا شوق بھی کہ میں جاب کی زمیدار یوں
داری کا شوق بھی کہ میں جاب کی زمیدار یوں

جن کی وجہ سے M.Phil بھی کمل نہ کر میں میٹرین کے لئے بروف ریڈنگ ہویا بچل کے آرٹ کے کام کی تمانش کا کام ، چھے پورا دن اسکول میں لگ جاتا ہے اور مغرب تک وہیں رہنا ہوتا ہے گر آگر -Parent-teacher یوٹ ہے وہیں رہنا اور آفیشل پروگرام ، ہم ٹیچرز کو دوبارہ شام کو بھی اور آفیشل پروگرام ، ہم ٹیچرز کو دوبارہ شام کو بھی جاتا ہے اور ہاں پورڈ نگ ہاؤیس میں بھی جاتا ہے اور ہاں پورڈ نگ ہاؤیس میں بھی میں میں کی روبوث کی طرح ہارکی شام کو حدوثی ہیں ، بس یوں جھے لیں کے روٹین میں کی روبوث کی طرح ہیں کام کرتا پڑتا ہے اور اپنے میں کی روبوث کی طرح ہی کام کرتا پڑتا ہے اور اپنے میں کی روبوث کی طرح ہی کام کرتا پڑتا ہے اور اپنے میں کی روبوث کی طرح ہی کام کرتا پڑتا ہے اور اپنے میں کی روبوث کی طرح ہیں کام کرتا پڑتا ہے اور اپنے میں کی روبوث کی طرح ہیں اور دائٹر جا گیا ہی رہتا ہے، شیخے سے ہے میرے اور دائٹر جا گیا ہی رہتا ہے، شیخے سے ہے میرے اور دائٹر جا گیا ہی رہتا ہے، شیخے سے ہے میرے شیب و روز کی روداو آپ کو میں نے پور تو نہیں شیب و روز کی روداو آپ کو میں نے پور تو نہیں شیب و روز کی روداو آپ کو میں نے پور تو نہیں گیا ؟ اجازت لوں اپ خدا حافظ۔

**ተ** 

2014 مون 16

20/4 مون 17





### بتيبوين قسط كاخلاصه

تیور صاحب کو نا چاہتے ہوئے بھی حو کی تو لے آتا ہے گراس کا روبیا ٹی بٹی اور زینب کے ساتھ مزید ہتک آمیز اور شدید ہو چکاہے، وہ اپنی سابقہ مگیتر سے بیٹے کی خواہش میں شادی کرتا ہے تو زینب گر صم ہو کررہ جاتی ہے، گراسل افراد اس بیاس وفت ٹوئن ہے جب نشتے میں تیمور زینب کو طلاق دیتا ہے۔ پر نیال کو معاذ نارافسگی کے اظہار کے طور پر اس کی حویلی چھوڑ آیا ہے گر پھر مماکی زیر دست ڈانٹ کے بعد واپس بھی لا ٹا پڑتا ہے۔

زینب کی طلاق کے باعث شاہ ہاؤس کے کمین شوید صدے سے دو جار ہیں، ایسے ہیں تیمور اپنی با فطرت کوظا ہر کرتے ہوئے رئینش مزید ہوتھا تا ہے اور زینب سے ملنے کی کوشش کر کے معالمے کو کمبیر تر بنا دیتا ہے، ایسے میں بیا جان حالات کی نزا کت کے بیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب کے زکارے کا فیصلہ۔

جہان ژالے کی بیاری کے متعلق جان کرخود کو فضا میں معلق محسوں کرتا ہے۔

اب آپ آگے پڑھیے

کا ، آج اس کی شونک لیٹ نائٹ تک جاری رہی تھی ، وہ بھی بھی رات کوشوٹ کرانے کے قائل میں تا ، ''تمر آج مجبوری بھی ، ایک توسنین علی رات کے تھے، دوسرالاسٹ ایک سوڈ تھاسیر مل کا اس کے ایک ہفتہ بعد آن آئیر ہو جانا تھا، پچھلے کی میٹول سے وہ اس کام کے سلیلے میں معروف تھا اور وہ رانیہ اس کی ہیروین ی تھی جس کے ساتھ اس روز پر نیال نے ہول میں اسے دیکھا تھا، پیچاری ملے میں ی جس کے مج مجی اس بہ ندا ہو گئی ہے ، جتنی حسین می اس ہے بڑھ کر چھوری ، معاد ایک بلے کرنے ہی اس کام ہے اگرا کیا تھا، حالانکہ جب اے میآ فرہونی تو وہ بالکل بھی سجیدہ جیس تھا مر پھر پر نیاں کوجلانے کے لئے اس نے مید آ فر تبول کر فی تھی ، یر نیاں جوائی تمیام تر بے اعتبائی ہٹ دھری اور سیکھے تر شے برنخو ت اعداز واطوار کے ساتھ اس کے دل میہ تھمرائی کرنی تھی ، کتنا جایا تھا وہ بھی اس کی طرح سے اسے اکتور کر دے عاقل ہو جائے اس سے مربیجوول تھا بمیشد آڑے آجاتا تھا، بیاس کی توجداور محیت کی جی طلب کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس کوزچ کرنے کو ہروہ حزیداستیال کر چکا تھا جس سے وہ پلمل جائے اس کی مکرف جمک آئے مروہ بہت مندی می میاشا پد ضدی کال می میں اسے معاذ سے عبت کیل می مید خیال اتناز ورآ ورتعا ا نتا پختہ کہ وہ نوٹ کر جمعرتا چلا کمیا ، اس نے ہر ہر زاویے سے پر نیال کو پر کھا تھا، شاید وہ اس کے سامنے اعتراف کر ہتی محراے ہرطرح سے فکست کا سامتا کرنا پڑا، وہ صرف ایک با راس کی ست جھی تھی ایک بار رجوع کیا تعادہ بھی مماکے کہنے یہ اس نے جانا تو اس کے اندر آگ سیگ انھی ،اسے میکیرو بائز کیلی ع ہے تھا، وہ اتنا کمیا گزرا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مجھوتے کی بنایہ زندگی گزارتی ، پھر جہال لڑائی ہوتی وہاں وہ پھر سے بار باراس کی سمت متوجہ ہوتا رہا تو اس خوش مہی بیس کہ شاید پر نیاں کواس ہے محبت ہو جائے، مروہ کوشت بوست سے بی بے صدحسین لڑی تو کوئی چرمی سنگلاخ چان جس سے سر مرا تا وہ خود یاش یاش موربا تھا، جھی اس نے بہ کویش ترک کی اور اسے یاش یاش کرنے کواس بر منریس لگانا شروع کروی مروہ پر جیل کس ٹی ہے تی تھی ،اثری نہ ہوتا، معاذ جیسے ہار کیا تھا تو خودٹوٹ کیا، اس یہ مما کا اس دن کا انتہائی شدیدرومل ،ایک کمھے کوتو اس کا تی جا ہا تھا اس شدید ذکت کے بعد خود سی کر کے، یر نیال نے اس سے مما کو چین کر اس کا دوسرا بڑا نتھان کیا تھا، وہ کہاں تک پرداشت کرتا، تحر مجراس نے خودکو کمپوژ ڈ کرلیا تھا ،اب وہ میچور مردتھا، وہ جذبا بی سا توجمراز کا کہل تھا کہان ہاتوں ہے۔ ڈس ہارے ہو كرايسے قدم افغاليتا، جيمي اس نے محر چيوڙ جانے كى شديدسون كوجى جينك ديا البندوي بہلے كى طرح بس بول کر بات کیل کرسکا تھا،اس کے اعر بجیب سے ساتے ایر آئے تھے، مماکوشش کرنی معیں برنیاں ے اس کا سامنا کم سے کم ہوشایر سریر نیال کی اٹی می خواہش تھی، معاذ کواب ان باتوں سے فرق تیس یر تا تھا، اس نے محسوں کرنا چھوڑ ریا کہ بر نیاں اس کی موجود کی میں کمرے میں آئی ہے یا تبیل ، اس وقت میمی وہ گاڑی بورٹیکو میں روک کے سیر حمیاں چڑھ کرا عمرو نی جھے کی جانب آیا تو شاہ ہاؤس کے درو ویوار یہ سناٹا طاری تھا، وہ اپنے دھیان میں آئے بڑھتا مما کی آوازیہ بےساختہ تھنگ کرھم کیا تھا۔

"معاذ! بينے اتن دير كوں كردى آنے بيں آپ نے ؟" مما اے ساكن كمڑے و كير كرخوداس كے قريب آگئ تيں، ليج كى زى وحلاوت ميں شرمند كى كے ساتھ ازالے كے احساس كا رنگ بھى عالب

"كام تما جمع "وه أنيس ركيم بغيرة بتكى سے بولا تما۔

2014 850 21

ڑا ۔ لے سراسمیہ ی اسے دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

"جائے لائی ہوں آپ کے لئے۔" اس نے اپنی گھرا ہث بالد پاکر جیسے وہاں سے راہ فرار او فرار اللہ کا لائے ہوں آپ کے اللہ کا اُن تھام کرایے مقائل کیا۔

ر مرسوں میں ہوں ہے۔ ہی جو ہم نے کہا وہ جموت تھا، سراسر جموث "اس کی آواز میں ہی تیل آگھوں " تم کہ دوڑالے ابھی جو تم نے کہا وہ جموث تھا، سراسر جموث "اس کی آواز میں ہی تیل آگھوں میں بھی ایک وصشت می سمٹ آئی تھی ، کنتا پریشان نظر آ رہا تھا وہ ،اللے اسے دیکھے تی ، ایک عجب س

شنذك الوكماسكون اس كاعدار ميا\_

'' وہ سب جموث تھا شاہ! سرا سرجھوٹ۔'' اس کے چوڑے سے سے سر کلتے ہوئے وہ سرگوشی سے مشاہبہ آواز میں بولی تو جہان نے بےاحتیاراہے ہانہوں میں بحرلیا غار

" بھے سے جھوٹ مت بولو ژالے پلیز۔" وہ جیسے رو پڑا تھا، زمال کے اس مقام یہ آ کر کیما عجب

اعشاف مواتماء وه اے مودیے کے خیال سے بی یا گل مونے لگاتا۔

'' کینمرلا علاج مرض تو جیش ہے یا شاہ'' ڈالے نے بہت مجت سے کہتے اس کے سینے سے سر اشایا اور اس کے بالوں کوسہلا کر کویا اسے تعلی دیتا جاتی جہان اسے دکھ سے بھری خوف سے پھللی آ تکھوں سے دیکھا رہا تھا، پھر پکھے کیے بینچر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے آیا تھا، از سرے نو سارے ٹمیٹ مرض کی تصبیص ، ژالے تھک کی گئے۔

"ميرے پاس وقت بہت كم بے شاہ!"اس نے بالآخراس كرماہنے جيسے كى جرم كااعتراف كر

فيا جهان كي أعلمول بين كرب سمث آيا \_

"" تم نے چھپایا کول جھ سے؟" جہان کو اس کے ساتھ روار کی جانے والی تمام برسلوکی کے احساس نے بچھٹی اور بے قراری میں جٹلا کیا تھا۔

'' میں آپ کو دکھ تمیں دیتا جا ہتی تھی شاہ۔'' اس کے رسان سے کہتے یہ جہان کے اعمر اذبیت کا اس گرامو گیا

"اتن مبت كرتى موجه سے؟" اس كے سوال في ژالے كے بونؤں برسكى مائدى مسكان سجا دى

"بيهوال نه كرين بليزشاه"

' کول؟''جہان کی نگاموں میں بزاروں موال کیل ایٹھے تھے۔

"میرے پاس الفاظ نہیں کہ بتا سکوں مجھے آپ سے گئی محبت ہے۔" اس کے جواب نے جہان کو "کنگ کردیا تھا، اس نے جانے کس جذبے کے تحت والے کواپنے باز دُس میں مجر کے بھیجے لیا۔

( میں جہیں مرنے بین دوں گا ڈالے، میں نے آج کک اپ لئے اللہ سے باوجین ما تک،

زینے کو بھی بین اس کے باوجود کہ وہ میری شدید خوائش تی، اس دعا کے راستے میں حاکل اس کی مرضی

موگن تی جو بین بین تعام مرمن اب جہیں اپنے لئے اللہ سے ماگوں گا، جہیں پیونیس ہوگا ڈالے اس کے

باوجود کہ جہاری بیاری آخری اسلیج یہ ہے مرمین اس سے ماگون گا جس کے احتیار میں سب پیجہ ہے۔

باوجود کہ جہاری بیاری آخری اسلیج یہ ہے مرمین اس سے ماگون گا جس کے احتیار میں سب پیجہ ہے۔

وہ رات کے لوٹا تو بہت تھکا ہوا تھا ،اے ہرگز امید بیل تھی کوئی اس کے انتظار میں جاگ بھی رہا ہو

2014 050 20 15

" ہے ہے بات کرنے کی کوئی ضرورت مجی میں ہے مماراس سلسلے کو میسی حتم کرویں "اس کا لیے ووثوك إدر تطعي تما بممائة مصطرب اورجيران بوكراس كي شكل ديمعي تمي -و و ممر کیوں؟ آپ جائے ہومعاذ میمیری شدید خواہش تھی۔'ان کے کہے میں احتجاج اور بے بسی بيك ونت درآني كيا-وقت دران نا-ومر مردین کی خوابش نبین تفی مما اور پس دوسری باره ہے کی تذکیل نبیس ہونے دے سکتا ،آپ - اس مر مدنین کی خوابش نبین تفی مما اور پس دوسری باره ہے کی تذکیل نبیس ہونے دے سکتا ،آپ بيول كى جو چھ مواكر ہے ..... "جہان ایسا بچہیں ہے۔" "اس كاليمطلب إس عقرباني ما على جائد" معاذف كى قدرتى سے كيا تعاممان كرب انگیرنظروں ہےاہے دیکھا مجر مونث سی گئے۔ "بيقرباني حيس شاه ماؤس كى بعلائي كواشايا حمياليك قدم ہے، ہم أيك بار پركوئي اور رسك تبيل لے سکتے ،آپ کا دوست بہت اچھا ہوگا بیٹے تمریم اب کسی غیر پہ بحروسہ بیس کرنا جا ہے۔'' ممانے تیمور والی بات بردسان اعداز میں اس کے سامنے رکھ کر کہا تو معاد عم مم ساہو کردہ کمیا تھا جمانے مجری نظروں ے اس کا جائزہ لیا تھا۔ " کیا آب اینے دوست کو میرمجوری مجی بتا دو کے؟ کیا وہ اتنااعلی ظرف ہوگا کہ پھر بھی زینب کو قبول کرنے اور تیمور جیسے برے انسان کا سامنا کرنے کی ہمت بھی پیدا کرے اپنے اندر۔'' معاذینے تصبيح بوت مونول سے أبين ديكها تما كر شنداسالس مرا-" آپ کی بات مان کی مماہ جائلی ظرف مجمی ہے اور بیرکہ میے خاعران کی بعلائی کو اٹھایا کمیا ایک قدم ہے مرکیا اس مورت تیور چیے انسان کے انقام کے نشانے یہ ہے کولا کھڑا کرنا جمیں زیب دیتا ہے۔ معاذنے ایک بہت اہم مگر سے سوال ان کے سامنے رکھا۔ "" تیورخان بہر حال خدامیں ہے معادحت کہ کی کی زعر کی موت کا فیملہ کرنے گئے۔" مما کی بجائے پیہ جواب پاپا جان نے دیا تھا جواس وقت شاید وہاں آئے تھے ہما کے ساتھ معا ذیے بھی چونک کر اہیں ویکھا ہما جلدی ہے انھی تھیں۔ '' بھانی جان آپ اس وفت؟ بھا بھی بیٹم کی طبیعت تو تھیک ہے؟'' " إل، ڈونٹ وری، میں معاذ کوئی ویکھنے آیا تھا، آج بہت تا قبرے آئے بیٹے؟" "جي يايا جان كام بيسليلي من دريمو تي حي -" ''اس وقت کون سا کام کرتے ہو؟'' پایا جان نے الجھ کرا ہے دیکھا،معاذینے مسکراہٹ دہائی ،وگر وہ کام کی نوعیت آبیس بتا دیتا تو انہوں نے اس وقت اس کی طبیعت معاف کردین تھی۔ " میں کئی دلوں ہے آپ کا منظر تھا ہے ۔" "سوري يايا جان، كيي كيابات مي؟" وه اته كران كے نزديك چلا آيا۔ "آپ جہان کے دوست ہونا، جہان کواس بات بیآ مادہ کروٹ بیا جان کی بات یہ بلکہ اس کڑی ذمدداری نے معاذ کی پیٹالی عرق ریز کردی دو والک دم سے مونث می کیا تھا۔ (الوا آپ می جانتے ہیں پایا جان بیکس درجہ دشوار امرہے) اس کے بونٹو ل پر فکسته مسکان بغمری۔ 2014 (39) (23)

''جلدی آ جایا کروبیٹا،شہر کے جالات کا تو آپ کو پنة بی ہے۔'' معمل تو خود خواہش مند ہوں کسی روز کسی ایسے جادیے کا شکار ہو جاؤں جن سے اخبار بجرے ہوتے ہیں۔' وہ ہرگز الی بات نیس کہنا جا ہتا تھا، جومماً کوجنجوڑنے کا باعث بنتی محرز بان ہے بھسل گئی مى شايدوه اتى عى زردرج مور باتحار بيرود ن من رورون بروم عن المنظم المن جواب وے دیا ہو، معاذینے کردن موڑ کرائیس روئے ہوئے سیاٹ نظروں ہے ویکھا۔ "ان تمام آنسوؤں کو کسی ایسے بی وقت کے لئے بیا کرر کھ لیس ممیا" وہ سفاکی کی انتہا کو چھونے لگام ما کی سسکیاں تیز ایکیوں میں ڈھلیس اس کے لیے وہ کھٹ کھٹ کرروری میں۔ ''خدا ایسا وقت دکھانے ہے پہلے جھےموت دے دے اگر آپ کو مال کو د کھ دینا ہے تو اس کے اور مجمى طریقے ہوسکتے ہیں ہے ۔ وہ یو تی بلکتے ہوئے بولی میں معاذ کے چیرے پرز ہر ختر مجمیلا۔ 'وہ طریقہ جوآپ نے مجھے دکھ دینے کو اختیار کیا؟ وہ آپ کو اپنے بیٹے سے عزیز ہو گئا ہے؟''وہ وبيهو ي البح من چياه من اله كرا سے كلے سے لكاليا تعااور باتحاثا جو مع موتے بول ميں۔ " جھےمعاف کر دو بیٹے ، جھے شایداس دن ایبالہیں کرنا جا ہے تھا۔" " و ای شدیدا عاز میں مجراس مورت کے لئے کئیں۔" ووای شدیدا عاز میں مجر چیا۔ '' آئی ایم سوری بینے الین سوری '' ممانے چرکہاتو و وسخت عاجز ہوگیا تھا۔ " جھے گزگار مت کریں ممار" '' میں اس روز پریثان کی۔''انہوں نے جیے دمناحت دی گی۔ " بچھا نداز ہے۔"معا**ز نے شن**ڈا سائس کمینجا۔ " كَانَا لَهِ فِي كَادُكِ؟" "انهول نے كہا مجراس كا باتھ تمام كر چن ميں لے آئيں۔ " پرنیال کومعاف کردو بینے ، بس تم اے انڈراسٹینڈ کیس کریائے۔" ممانے اس کے آگے کھانے ك ثرے د كھتے ہوئے عابرى سے كہا تھا ، معاذكے چرے يدز برخدر كيل كيا۔ '' جن ایسے بہت انچی طرح انڈ راسٹینڈ کر چکا ہوں مما ڈونٹ یووری۔''اس نے محراسانس بجرا پھر انبيس د كه كرآ منتلى سے بولا تھا۔ "ميرا ايك دوست ہے مما! ببت قائل ہے،خوبصورت بمي اور پر ما لكما بمي، بس ذرا ميلي بيك گرادُنڈا تنامضوط کیں ہے۔" " تو پھر " مما جيران نظر آئيں \_ " میں جا ہتا ہوں زین کے لئے مماہم اے فناتشلی سپورٹ ....." '' بیٹے آپ کچھلے دنوں گھر پہلیں رہے ہو در نہ آپ کو بتا دیتی ، آپ کے بیا جان نے زینب کا لکاح جہان سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ " مما کے جواب نے معاد کو بھونچکا کر ڈالا تھا، وہ اللے کئی کھے چھ بولنے کے قابل میں ہوسکا۔ ج کو پہتا ہے؟" خاصی تا خبرے وہ بولا تو جرت اس کے لیج ہے ہنوز ظاہر تھی۔ " حميل، ني الخال بير بات يزركون كے چيج موتی ہے، يا مجر جنيد تھے وہاں۔"

2014 054 22

تھی، پھر کیا مضا نکے تھاا گروہ خود ہے یہ نیک کام کرے۔ ''اللہ بچھ میں حوصلہ نیس، میں برداشت نہیں کرسکتی۔'' اس نے یہ دعا یا نکتے اسپے الفاظ پہ دھیان دیا تھااور کانپ گئی تھی، وہ کیا کہ رہی تھی۔

الله كأوعده ہے كہ وہ اپنے بندے كواس كى برداشت ہے بڑھ كر د كھ بيس دينا، اگر عورت برداشت نبس كرسكتى تقى تو پھراللہ نے مرد كو بيارشاد يوں كى اجازت كيونكر دى؟ سوال اشا تھا،''اور اللہ ہر كز غالم نبس ہے''جواب بھی مل كميا تھا، وہ صحمل ہى آنسو يو نچھ كرمسكرا دى۔

" نمیرے اللہ جھے حوصلہ دینا، پس بیکام زینب کے لئے نہیں کروں گی، میں بیکام شاہ کے لئے بھی نہیں کروں گی، کہ وہ زینب کو پہند کرتے ہیں بیس جانتی ہوں، میں بیکام تیرے لئے کروں گی اور اگر ہم تیرے لئے کوئی کام کریں تو تو بی بہترین اجرعطافر مانے والا ہے۔"

۔ ایک لمحد تھا آگا ہی گا، ایک لمحد ہی ہوتا ہے ہدایت کا جوا سے عطا ہوا تھا، وہ خوش بخت تشہر الی گئی تھی ہیہ منا منا ایتا

" ﴿ وَالْهِ مِنْ مِولَى مِونَى مِونَ مِونَ مِونَ مِونَ مِونَ مِهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ ورتبل ده اسے ہاسینل چیک اپ کے لئے لے جانے کا کہ کرتیار ہونے کا کہ کمیا تھا۔

" آپ بھی زینب کے پاس کھڑے تھے یا شاہ آپ کو پید ہے آپ اور زینب ساتھ ساتھ کھڑے گئے اچھے گئے ہیں۔" وہ اس کے نزدیک آئی تھی اور اس کے کوٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی یولی تو جہان سے سنائے میں کھر کمیا تھا، اسے حقیقا ڈالے کی دہائی حالت یہ شبہ ہوا تھا۔

" آپ کو بھی گئی نے میدیات اس سے پہلے بنائی نیس کیا؟" والے نے اس کا کوٹ مٹی میں دیوج

کر ملکے سے جمع کا دیتے ہوئے کو یا اسے ہوگئے پیدا کسایا ، جہان ایکدم سے بھڑک اٹھا۔ دور برین سند خور اور جمہور کا بیٹر کی درور نہوں سے برین

'' واٹ نان سنس ژالے؟ حمد میں شاید خود بھی اعداز و کمیں ہے کہتم .....''

STATE AND ADDRESS OF THE STATE OF THE STATE

'' بجھے اندازہ ہے، میں نے بہت سوچ سجھ کرید ہات کی ہے، آپ یہ بنا کمیں میری اک بات مائیں گے؟'' ڈالے کی شخیدگی میں فرق آیا تھا نہ اطمینان میں جبکہ جہان سیح معنوں میں سرتا یا ہل کررہ کمیا تھا۔ ''کون می ہات؟'' وہ جیسے خود ہے بہت منبط کر کے بولا تھا۔

20/4 25 25

"آپ بات کو مجھو بیٹے ، ش اگر جہان سے بیات کروں گاتو وہ اسے تھم کا درجہ دے گا، پھی تہیں اولے گا مگر تم دوست ہواس کے، اسے کر بیدو ذرا۔" پیا جان نے کو یا اپنی بات کی وضاحت کی تھی ، معاذ نے تھی سر بلا دیا تھا، انا خوداری کی بات تہلی تھی کہ اسلام میں اس کی عمانحت نہیں تھی ، حضرت نی لیآ منہ کا دشتہ ان کے والد کرای خود لے کر حضرت عبداللہ کے والد محترم کے پاس عاضر ہوئے تھے ، معاذ نے دیل بار جہان کو نور س تک کیا تھا وہ اس میں آبا حت نہیں مجستا تھا، مگر اب کے معالمہ پچھا ورتھا، وہ جہان کو بار جہان کو نور س تک کیا تھا وہ اس میں آبا حت نہیں سجستا تھا، مگر اب کے معالمہ پچھا ورتھا، وہ جہان کے سامنے اس بات کو کرتا ہوا شر مسارتھا تو وجہ نہیں کا اس سے روار کھا جانے والاسلوک تھا۔

مراہ نے سے کو کہ تا بات بیٹے! میں جا ہتا ہوں یہ کام جنتی جلدی ہوجائے مناسب ہے۔"
'' آپ کرو گے نا بات بیٹے! میں جا ہتا ہوں یہ کام جنتی جلدی ہوجائے مناسب ہے۔'' اس نے رسان سے کہا تو پا پا جان ا بیوم مطمئن نظر آنے گئے تھے مگر معاذ کا تعملال یو ھاگیا تھا۔

ہلا ہ میرے چبرے پہان گئت تحریریں ہیں ہرسطریس ہزاروں مصمل خواب ان خوابوں کی ٹمیٹوں سے لیٹے خارگلاب ایسے مہت تی ستم رسیدہ کمی بے حد بوڑھے فقیر کے جیسے حسن کا کا سہ بہت می وعاوی سے دیران ہے سراب ہو زیا منتظر

حسن کا کاسہ بہت کی دعاؤں سے دیراا سراب ہو نیکا ختطر زور دار بارش کا طلبگار آئینہ جب بھی دیکھوں تو میرے چہرے پران گنت جمریاں میرے چہرے پران گنت جمریاں بے شارسلونیں دکھائی دیتی ہیں شکل ہوئی بھارا تھمیں تحکی ہوئی بھارا تھمیں پوڑھے فقیر کے جیسی ہوں پوڑھے فقیر کے جیسی ہوں

تم نے میرے قدموں تلے گرم ریت بچھادی ہے

وہ کھڑی میں کھڑی تھی، اُس کی نگاہیں نہ بنے کے خزال رسیدہ وجودیہ ہم کررہ گئی تھیں، کتی حسین تھی وہ جب ثرالے نے اسے پہلی ہارو یکھا تھا، تر وتازہ مہتی ہوئی گلاب کی کلی کی طرح سے دکش اور حسین ہم اب اسساسے دیکھ کرکسی کھنڈراور ویران محارت کا خیال آتا تھا، اسے ویکھتے ہی ثرالے کے ذہن ہیں اس النام کے مصرعے بازگشت کی طرح کو نجتے چلے مجھے بتتے، معاکمی ممت سے نگل کر جبان اس طرف آھی، وہ نسب کی بانہوں ہیں جمکتی فاطمہ کو بیار کررہا تھا، پھراس نے ہاتھ بود معاکر زینب سے فاطمہ کو لیا تھا، کی دو بلی تھا، کی دو بلی تھا، کی بانہوں ہیں جمکتی فاطمہ کو بیار کررہا تھا، پھراس نے ہاتھ بود معاکم وہ دولوں ساتھ کو برے ہتے تو مماکن نظریں ان کی بانب میں پھر زینب آگے ہوئے تھی ، طراز الے نے ویکھا تھا وہ دولوں ساتھ کو برے ہتے تو مماکن نظریں ان کی جانب بی انتمی ہوئی تھیں ، ایک خواہش تھی جوان کی نگاہ کوکور ہیں جمکتی تھی ، وہ خواہش

2014 3 24

 جھے نہیں یہ ہے نہم جھ سے بیاصرار کیوں کررہی ہو، میکن میں اتنا جانیا ہوں کو ٹی عورت خوقی ۔ ہے اپنا شو ہر بھی تقسیم ٹیکس کر تی ، کیا میں جھوں وہ تمہارا جھ سے محبت کا دعوا نام نہاد تھا۔'' اس کا لہجہ زہر آلود نبیں تھا نہ طنز میالبتہ عجیب سمااضطراب کئے ہوئے تھا۔ '' رہائے اینے ظرف کی بات ہے شاہ! اور حورت بہر حال کم ظرف ہیں ہے، اسلام کی تاریخ محواہ ر ہی ہے اس بات کی کدایک عورت نے ایک سے زائد مرتبدایے شوہر کو تعلیم کیا ہے اور میں محبت کرتی ہوں جھی محبت میں نارسانی اور سنگی کے احساس سے آشنا ہوں مثابہ میں جاہتی ہوں میری طرح سے آپ بھی اپنی محبت حاصل کرلیں، بلیوی مجھے د کھ بیل خوشی حاصل ہوگا۔ "وہ عاجزی سے کہدری محی جبکہ جہان شاکڈرہ کیا تھا،اس کی بات کا آخری حصہ کویا اس کے وجود کے پر نچے اڑا کررکھ کمیا تھا،اسے اپنی

ساعتوں یہ ہیں کا کمان ہوا تھا۔ " کیا کہاتم نے؟" وہ حق دق سااسے دیکھنے لگا، ژائے روا داری سے مسکرا دی۔

" آب زینب سے محبت کرتے ہیں شاہ میں جانتی ہوں ، اب سے کیل تب سے جب آپ کو مولی بار ویکھا تھا جب میں نے خود آپ سے محبت کی ،تب مجھے اعرازہ ہو گیا تھا آپ کسی اور سے محبت کرنتے ہیں ، بھے سے بھی جیس کریں گے، چرجب میں یہاں آئی تو زینب ہے ل کر بیمعمہ بھی حل ہو گیا تھا۔''جہان ستحیرسا بیٹھے کا بیٹھارہ گیا ، کیااس کا چیرہ کھی کتاب تھا جے ہرگسی نے پڑھالیا تھا، وہ آولا کھ پردوں میں چھپا کر رکھتا رہا تھا، اس ایک جذیے کو پھر بھی اس کی اتنی تشمیر ہوگئی تھی ، تبیس جان سکی تھی تو بس ایک وہ جسے جانا چاہیے تھا، وہ پر ملال ساسو پے گمیا۔

'' کیا سوچ رہے ہیں شاہ؟''اس نے نری سے کمہ کر جہان کے شائے کوچھوا وہ جیسے گھری نیند ہے

جهمیں بہت شدید سم کی غلط<sup>ہ</sup> کی .....

""شاہ پلیز ..... كم از كم مجھ سے جوث نه بولیں، آئى ايم ساري مر مجھ اچھا نہيں لگا آپ كا اس طرح خودکو چھیا نا۔' وہ ٹو کتے ہوئے انتہائی زی ہے بولی تھی، جہان کس قدر کھسیا گیا بھر مجرا سائس بھر کے خود کو کمپوز ڈ کیا تھا اور رسمان بھرے انداز میں کو یا ہوا۔

" چلوٹھیک ہے ، اگرتم بیساری باتیں جان گئی ہوتو بعد کی صور تعال بھی تم ہے ہر گز تحفیٰ نہیں رہی ہو ک میرے انکار کی وجہ بھی کہا ہے، میں اتنا بے مایا بھی جیل ہوں کہ ....

" آپ بے مایا نہیں خاص ہیں شاہ ،اعلی ظرف اور در گزرے کام لینے والے ، اپنوں کے عیب و کمیر رائمیں عیاں تیں کیا جاتا شاہ بلکدان کو دھانیا جاتا ہے، آپ نے ایک بار پہلے بھی اپنی محبت کی قربانی دی تھی اب تھوڑی می انا کی قربانی وے دیں ، کیا حرج ہے؟

''بہت حرج ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا،تم جھے کم ظرف جھو یا کینہ پرور، پیرتبہاری مرضی ہے۔'' جہان نے اس کی بات کاٹ کر بے حد تی سے کہااور اٹھ کر چلا گیا ، ژالے ہونٹ بھینچ کر بیٹھی رہ گئی تھی، شایریکام اتنابھی آسان میں تماجنااس نے اسے سمجھا تھا۔

المحيلي سامنے ركھنا كەسب آنسوكرين اس ميں

2014 034 (27)

'' پہلے وعدہ کریں مانیس عجے'' ژالے کے اصراریہ جہان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔

"الى كون ى بات بى؟"اس نے حماط اعداز كوا بنايا۔

ور من و كرين " والے نے مسرا كر كتے ابنا نازك سا باتھ اس كى جان برهايا، جے جمان نے بہت جذب سے تقاما مجراسے زی وا بھتلی سے جوم لیا تھا۔

'' میں وعدہ کرنا ہوں میں ساری زندگی تمہارا ساتھ بھاؤں گا، تمہاری بے وقوفانہ باتوں کے یا وجود'' جہان نے جیسے پچھ در نبل زینب والی بات کا حوالہ دبیا تو ژالے نے نارانسکی ہے اسے و کیچے کر

'' آپ کے خیال میں میں بے وقوف ہوں؟'' وہ نرو تھے بین سے بولی، جہان نے مشکراہٹ

' پہلے ٹیس تھا پیرخیال ، انجمی انجمی یقین ہوا ہے۔'' وہ مجرای بات کا حوالہ دے رہا تھا ژا لے نے

" آپ نداق اڑا رہے ہیں میرا اور میرلیں بھی نہیں ہیں، جبکہ میں بے حداہم بات کرنے والی تھی، خیر جب آپ سیرلیں ہوں تو متا دیکئے گا۔' ژالے نے بے اعتبالی کی حد کر دی ، جہان تو بو کھلا اٹھا تھا۔ ''انوہ ……ا تناغصہ؟ چلو خبر آئی ایم سیرلیس ناؤ ، پولو کیابات ہے؟'' جہان نے خوریہ وانستہ سجید گی کا خول جڑھا کرمشراتی نظروں ہےاہے دیکھا، ژالے کچھ دیما ہے تا بچتی نظروں ہے دیکھتی رہی پھر کھرا

' آب نینب سے شادی کرلیں۔'' جہان کا دل بی ٹبیں وہ خود بھی دھک سےرہ گیا تھا، پہلے اس کا چرامتغیر ہوا تھا بھر بے تحاشا سرخ ہو کر دیک کیا۔

" به کیسا نصول نداق ہے تی؟" وہ جو سجیرہ نہیں ہویا رہا تھا خطرنا کے قسم کی سجیدگی سمیت بولا تھا۔ " يد نداق مين بيت شاه! آپ كوانداز ولو مو كاكه كمر من اس وجه سے كس ورجه مينشن مجيلي موتى بيء، تيمور كي وجه سے سب كس لندراب ميث بيں اور .....

" جہیں اس متعلق کی نے کچھ کہا ہے زائے؟ " جہان بری طرح سے چو تک اٹھا تھا، زائے نے تیزی سے تی میں سرکو جنبش دی۔

"الیا کھیلاں ہے شاہ! مجھے خود سے احساس ہے۔"

''میری بات دھیان سے سنوڑا لے اور ایکی طرح ذہن تھیں کر لینا، آج کے بعد میں تیہارے منہ سے بیربات نہ سنوں۔'وہ جس خوفناک سنجید کی کے مصار میں تھا ڑا لے ای قدر عاجز ہوائھی تھی۔ ' دس از ناٹ فیئر شاہ! آپ ایسے میں ہیں۔' اس نے جیسے شت احتیاج کیا تھا، جوایا جہان نے اسے بخت اور تا دی نظروں سے دیکھا تھا۔

'' میں نے کہاناتم میہ بات نہیں کروگی ، دوسری اہم بات سیرکہ تم میجھٹیں جانتی ہو۔'' '' میں سے بات بار بار کرول کی شاہ ، اس وفت تک کروں کی جب تک آپ مان جیس جاتے اور سے خیال این دل سے نکال دیں کہ میں کھو جیس جانتی۔" سنجیدگی ہے بات کرتے ہوئے آخر میں جیسے ا الله نے اپنی بات بیزور دے کراہے چھ جہلایا تھا، مگر جہان نے قطعی امیت نہیں دی تھی۔ 2014 654 (26)

کرتے ہوئے طعنہ دینے کے انداز میں عبدالوہاب (پر نیاں کے ددا) محکم متعلق کو ہرافضائی کی تھی کہ انہوں نے زیروتی اپنی بٹی اس کے سر منڈ ھدی تھی، آج وقت کی گروش نے اسے کسی اور کے آج مے جھکانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یہ مکا فات ممل کا سلسلہ فقد رتی عمل ہے، بہت سارے اس سے عبرت اور عمل کی گرتے ہیں اور پھھے جی خدا سے بدگمان ہو کر فنکوہ شکامت کا دفتر کھول جھے ہیں۔

" خیریت معاذ؟ طبیعت تھیک ہے نا تہاری؟" جہان نے اس کی مم کیفیت اور خاموش اعداز کو حیرت کی نگاہ سے ویکھا تھا، اس کے سان و گمان میں تھی نہیں تھا کہ جس بات پہوہ کل بہت تختی ہے ترالے کو جھڑک چکا ہے رہے مطالبہ لے کر معاذ اس کے یاس آیا ہوگا۔

" دو تم کچھ کہنا جا ہے ہومعاذ؟" جہان ایک وم سے جیسے تناط ہوا تھا،اس نے پر کھتی نظروں سے معاذ کو دیکھا تھا۔ کو دیکھا تھا۔

'' تم نے شویز جوائن کر لیا اور کسی کو بنایا تک نبیل ، دس از ناٹ فیئر یار'' جہان نے وانستہ موضوع تبدیل کر دیا تھا، معاذ اسے دیکھے گیا، شاپدوہ اس کے گریز کے پہلوکو یا گیا تھا۔

"برنیال بہت ہرٹ ہوئی ہے، تم نے اسے تہا بھی بہت کر دیا ہے، یار کیوں اس کی شکانیوں میں اضافہ کرتے ہو؟۔" جہان نے جیسے اس کی پرین واشنگ کا آغاز کر ڈوالا تھا۔

" الوكيال نازك تنليول كى طرح ہوتی ہيں معاذ، رويوں كى بختی ہے ان كے خوبصورت رنگ بہت تيزى ہے مائد پڑنے لکتے ہیں، پھرلا كھ كوشش كروگر ......"

" ج جھے تم سے پچھاور ہات کرنی ہے۔" معاذ نے لیکھت اس کی بات کاٹ دی، جہان جواٹھ کر کھڑ کی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا رک کراسے ویکھنے لگا پھراسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہاتھا

" وہ بہت الی نظر آئی ہے معاذ ، جھے ہر لحداس کی آٹھوں میں تہارا انظار نظر آئا ہے، اس وقت وہ جس حالت میں ہے امعاذ ، یوٹو اس پر پیکنٹنی پریڈ میں قورت بہت کی ٹی کیفیات موائے اپنے ساتھی کے اور کسی سے شیئر نبیل کرنا چاہتی جن سے وہ گز رری ہو تی ہے، تم نے اسے اس مرحلے ہآ کر بھی تھیا اس تھیئر نبیل کرنا چاہتی جن سے وہ گز رری ہو تی ہے، تم نے اسے اس مرحلے ہآ کر بھی تھی اس تھوڑ ویا ہے۔" جہان کا اعداز با معانہ تھا اور ادا ہی نظر آئی تھی ، کسی حد تک خود سے بھی نے زار ، کے ہراشتے قدم سے حکن لیڈی تھی ، وہ وہ تھی جا اور ادا ہی نظر آئی تھی ، کسی حد تک خود سے بھی نے زار ، اگر نے اسے کی گئی گئی تھی جہالی قدی کی ہواہت کر رکھی تھی ، وہ تھک جاتی پیروں میں سولنگ اور آئی تکی ۔ دائی مرحلے کی نظامت اور یہ تھا شاور میڈنگ اسے پھر بھی نہاں نے اس کے ساتے کی خاطر ، ہاں بنا اتنا آئی ان نہیں تھا، اس کھی نہ لیت کی مرحلے کی نظامت اور یہ تھی نہ لیت کی مرحلے کی نظامت اور یہ تھی نہ لیت کی ۔ کہ مرحلے کی نظامت اور یہ تھی نہ لیت کی اسے کی بھی باتی تھی نہ لیت کی بھی ہوئے ساتھا۔ گئی کہ است تھی جب اس نے اسے مما کوا بی کیفیت کتی ہے جہار گی سے کہتے ہوئے ساتھا۔ گئی کہ بہ باس نے اسے مما کوا بی کیفیت کتی ہے جہار گی سے کہتے ہوئے ساتھا۔ گئی کہ بہ بیٹ میں بل سکون سے میٹے بات تھی جب اسے تو وقع وقع سے آگھ کی کہ بیٹ ہوئے ساتھا۔ اسے مما کوا بی کیفیت کتی ہے جہار گی سے کہتے ہوئے ساتھا۔ \*\* کھی کسی بھی بل سکون نہیں ہے مما کوا بی کیفیت کتی ہے جہار گی ہے گئی آئی ، آ جاتے تو وقع وقع وقع سے آگھ

2014 000 29

جورک جائے گا ہونٹوں پر سمجھ لیما کہ وہ یں ہوں مجھی جو چا تدکور کھوتو تم یوں مسکرادینا جو چھونکا تیز ہوسب سے سمجھ جانا کہ وہ بیں ہوں جوزیادہ یادآ دک تو تم رولیما تی بحرکے بار چھی کوئی آئے سمجھ جانا کہ وہ بیل ہوں اگر تم محولنا جا ہو جھے شاید بھلا دوتم اگر تم محولنا جا ہو جھے شاید بھلا دوتم مگر جب سائس لیما تم سمجھ جانا کہ وہ بیل ہوں

مماکی بدایت کے مطابق وہ ہا پہل ساتھ لے جانے والا بیک تیار کر دی تھی ، اس کی ڈلیوری کی ڈیٹ نزد کے تھی مگر مماکا خیال تھاڈا کٹرز کی ڈیٹ پہروسر بیس کرنا چاہیے، بیاللہ کے کام بیس ادراللہ کو بی غیب کا علم ہیں ادراللہ کو بی غیب کا علم ہیں ادراللہ کو بی غیب کا علم ہیں ساری تیاری ممل کر رکھے، اسے جس وقت بھی جو یاد آتا وہ اٹھا کر بیک میں رکھ و پی اس وقت بھی بیچ کے کپڑے جوابھی مارید نتھے نتھے سفید کرتے سلائی کر کے دے کرگئی تھی جن لی جن پیدیں سوقت بھی کے بعد بیک میں رکھ پیدیں سوق سے اس نے خود کڑھائی بھی کی تھی، زینب نے انہی کو پر اس کرنے کے بعد بیک میں رکھ رہی جب مارید جوش وخروش سے بحری اس کے پاس بھاگی آئی تھی۔

''بھابھی بھابھی فیجآ ہے،اک مربرائزے آپ کے لئے۔''

''کون ساسر پرائز؟ کوتو جھے آرام کے چلئے دو۔'' وہ پانپ کررہ گئا تھی، مگر ماریہ نے کہا شاتھا، کی وی آن تھا اور سب جران سشندراور کس صفا کئی جس سے اسکرین کی ست متوجہ تھے، جہاں وہ تھا دئن وال اپنی تمام ترسم آئیزی، وکشی، و جاہت کا درخو پروئی سمیت وہ لیے جس وہ رومینک شوہر کا کر دارا داکر دہا تھا، بیٹر دوم سین تھا، صرف معافی تی جی اس کی ساتھی لڑی ہی ایک دومرے کے بے صدنز دیک تھے اور جو ڈائیلاگ تھے، پرنیال کے کاٹول سے گویا دھواں نظنے لگا، وہ مرخ چرے کے ساتھ مڑی تو ای بلی دیال آنے والے معافی سی کاٹول سے موجے رہ گیاں نے ایک نظر اسے ویکھا تھا گھر مرحت سے سائیڈ سے نگل گئی، معافی نگاہ پہلے اس جو جو رہ گیا ہو اور دل میں جسے ٹھنڈک ہی پڑگی، اسے لگا تھا اس کا مقدم طل ہوگیا تھا، اس کی ماتھی حکم اور مسکن تھا ور مسکن تھا، وی اور دل میں جسے ٹھنڈک ہی پڑگی، اسے لگا تھا اس کا مقدم طل ہوگیا تھا، اس کے ماتھی حکم نے کا تھر سے جھا تھا اس کے مرے کی جانب تھا، ڈالے مسب کے ساتھ یہاں ٹی وی لا دُئ جس تھی، معافر نے مناسب سمجھا تھا ای وقت جہان سے بات کر لے بات کرنے جہان کے کرے کی جانب تھا، ڈالے با با بی کی نظر س ہر بار ہونے والے سامنے بیسوال کرتی تھیں ادر اسے شرمندگی سے نگا ہیں چانا کی جانب تھا، ڈالے بات کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جھی تھی تھیں کی ایک اس وصلہ چاہے تھا جو جھی تھیں کی ایک کرا ہو تھیں کی ایک کرنے تھیں در اسے شرمندگی سے نگا ہیں چانا کی جہان سے بات کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جھی تھیں کی انہاں کہ دو انہیں کیا بیا تا کہ جہان سے بات کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جھی تھیں کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جھی تھیں کی درائیں کیا تھا ہو تھی تھی تھیں۔

جانے نے جرائی ہے اسے دیکھا۔

" اگر ہوں گا بھی تو کیا تمہارے لئے وقت نہیں نکالوں گا؟ آجاؤیار۔" جہان نے اپنے آ کے تعلق فائل بند کر دی تھی،معاذ ڈھیلے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا تھا،ایک وقت نما جب اس نے مماسے بحث

2014 050

رداشت ہوئی تو آئسیں چھک پڑی، آنسوؤں کا یوں بہتا صرف اس تکلیف کے باعث بی تو نہیں تھا،
مداذ کی بے اعتبائی اور سرورو ساسے ہرلید کچوکے لگانے کو کافی تھا، آج صبح بی جب را بداری میں موجود
نی سے اس کا پیرسلپ ہوا تو وہ اس بری طرح کیسٹی تھی کہ خود اس کی اپنی جان بھی ہوا ہوگئی تھی، پروفت
سے مضبوط بازوں نے سہارا دے کرسنجال لیا تھا، حواسوں میں آتے بی اس نے بے اختیار کردن
موڑی تھی اور اپنے بے حد نزد کے معاذ حسن کو یا کر اس کے اعر جسے ایک دم سے بیش اتر آئی تھی، اگر اس
کے باتھ جھٹک کروہ فاصلے پہ ہونے کو بے قرار ہوئی تھی تو وجہ معاذ کا ہرقدم پراس کے لئے اختیار کیا ہوا
ہوگئی سراسرانی تو بین سے تعبیر کیا

"اگرتم اس خوش بنی کاشکار ہوکہ جمہیں چھونے یا تہمارے نزدیک آنے کی خواہش میں بے تاب ہوا ہوں تو تمہاری عمل پہاتم ہی کیا جاسکتا ہے، تم میرے سامنے تڑپ تڑپ کر بھی مر جاؤ تو جھے ہرگزیرواہ نہیں ہوگی ، میا گرمیں تمہاری کیئر کرتا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم نہیں میرا بچہ ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں پرداشت کرنے ہے مجبور ہوں۔"

ا ہے آیک جھکے سے خود ہے الگ کرکے فاصلے پہ کھڑا کرتے ہوئے معاذ نے اس کی ساعتوں میں اپنی نظرت کا سیسہ پچھلا یا تھا،خودتو وہ لیے ڈگ جرتا ہوا وہاں سے چلا کمیا تھا جبکہ پر نیاں اس درجہ نفرت و مقارت ادر نے زاری کے مظاہر ہے پہو حشت زدہ می وہیں کھڑی رہ گئی تھی، چھر جانے کیا ہوا تھا اس کے پہلو ہیں درد کی ٹیسیں اٹھتی چلی گئی تھیں ،اس کی طبیعت کی خرابی خبر بھا بھی کے ذریعے دو تھٹے بعد مما تک پہلو ہیں درد کی ٹیسیں اٹھتی چلی گئی تھیں ،اس کی طبیعت کی خرابی خبر بھا بھی کے ذریعے دو تھٹے بعد مما تک

'' میں ڈاکٹر کے پاس لے کرچکتی ہوں آپ کو، آپ تیار ہو جاؤ ہیئے۔'' مماان دنوں اسے جمیلوں میں الجھی ہوئی تھیں کہ پہلے کی طرح اس کی کیئر کر پاتی تھیں نہ وقت دے یا تیں ، ویسے بھی پر نیاں نے ان کے سامنے خود کو کسی قدر سنجال لیا تھا، پھر بھی وہ بہت پریشان نظر آر بی تھیں ، انہوں نے خود اسے کپڑے نکال کردیئے تھے۔

"" میں رجو کو جھیجتی ہوں وہ آپ کی جا در پرلیں کردے گی، تب تک میں خود تیار ہولوں۔" انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، پر نیال نے اٹھ کر بس کپڑے ہی تندیل کئے تھے، اس کی تکلیف شدت اختیار کرتی جا رہی تھی ، وہ ہے دم سے اعداز میں وہیں بیٹھ گئی، رجواس ددران آ کراس کی جا دراستری کرکے رکھ گئی تھی ، اسے جاتے و کھے پر نیال نے ہما کو جلدی جیجنے کی تاکید کی تھی۔

" مما پگیز مجھے جادر اٹھا کر وئے دیں، اٹھا نہیں جارہا بھی ہے، ٹائٹیں نے جان ہوری ہیں۔"
دروازہ کھلنے کی آواز پراس نے کرون موڑے بغیر ہوجیل آواز بیں کہا تھا، جواب میں خاموثی چھائی رہی تھی، پرنیاں نے بچھ جیرانی کی کیفیت میں پلٹ کر دیکھا، کوٹ باز و پدڑا نے ماتھ پہ بھرے بالوں کے ساتھ معاذ وارڈروب کے پاس کھڑ ااس کی سبت متوجہ تھا، پرنیاں کا چہراا بکدم سے سرخ پڑ گیا، اس نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا، معاذ بھی جیسے ہوش میں آیا تھا، وارڈروب کا دراز کھول کرا بی مطلوبہ قائل فی الور نگاہ کا دراز کھول کرا بی مطلوبہ قائل فی اور اللہ معاذ بھی جائے ہوئے اس کا مماسے سامنا ہوا تھا جواو پر بی جاری تھیں اسے دیکھر قدموں کوردک لیا۔

2014 05 31

کفلتی رہتی ہے، سمانس رکتا ہے۔ 'جواب میں ممائے اسے مطلے لگا کر ماتھا چو ماتھا۔
''آخری دن ہیں نا ہیے ، ان دنوں ایسا ہی ہوتا ہے، مال کے لئے اللہ نے ایسے ہی امتحان رکھے
ہیں، ایوس تو اس کے درجات میں آئی بلندی نہیں رکھی گئی، پھر تمہارا تو یہ پہلا تجربہ ہے جسی زیادہ تھبرا
رہی ہو، معاذ کی مرحبہ میں بھی یونہی پریشان تھی، یار بار تھبرا کر دو پڑا کرتی، تمراحسان بہت خیال رکھتے
سے "ممایے اختیاری میں کہ کرخودی شرمندہ ہوگی تھیں۔
سے "ممایے اختیاری میں کہ کرخودی شرمندہ ہوگی تھیں۔

ے۔ ماہے اسپارات کی بھی میں اگر عورت کے ساتھ اس کا ساتھی ہر قدم یہ ساتھ نبھائے تو یہ ''معاذیہ مرطبے کتنے ہی مخص سبی اگر عورت کے ساتھ اس کا ساتھی ہر قدم یہ ساتھ نبھائے تو یہ دشواریاں آسان لگنے گئی ہیں ، جاؤوہ اس وقت بھی تبہاری منتظر ہے۔'' جہان کی اس تصبحت پیدمعاذ نے

اسے نا کواریت سے دیکھا تھا۔ ''میں تم سے اس موضوع پہ لیکچر سننے ہیں آیا۔'' اس بات کے جواب میں جہان تھن تا سف سے

ا سے دی سکا تھا۔

''ہم زین کی شادی کرنا جاہ درہ ہیں ہے، آف کورس اسے عمر مجر کو یوں نہیں بٹھایا جاسکا۔'' معافد

''ہم زین کی شادی کرنا جاہ درہ ہیں ہے، آف کورس اسے عمر مجر کو یوں نہیں بٹھایا جاسکا۔'' معافد نے اپنی بات کہہ کرا ہے دیکھا، جہان نے دانستاس سے نگاہ بیں ملائی تھی، جبکہ معافد مضلرب تھا۔

کا منظر تھا، دونوں کے بچ بولتی معنی خیز خاموثی آ کے تھیر گئی، جہان خاکف جبکہ معافد مضلرب تھا۔

'' بہت اچھا فیصلہ ہے، ہے کوئی مناسب رشتہ نظر میں؟'' بالآخر جہان کو کہنا پڑا تھا، بیہ طے تھا کہ

'' بہت اچھا فیصلہ ہے، ہے کوئی مناسب رشتہ نظر میں؟'' بالآخر جہان کو کہنا پڑا تھا، بیہ طے تھا کہ

'' بہت اچھا فیصلہ ہے، ہے کوئی مناسب رشتہ نظر میں؟'' بالآخر جہان کو کہنا پڑا تھا، بیہ طے تھا کہ

"بہت اچھا قیصلہ ہے، ہے ٹوئی مناسب رشتہ تھریں؟ ابلاسر بہتان توہما چہا سے استہ تھا۔ است

" إلى بروجو كيس وه كون بي"

''رُون ہے؟''جہان ہنوز پرسکون تھا، مگروہ اس کی جانب جہیں دیکے دیا تھا۔
''م ایہلے ہویا بعد میں ہمارازینب کے لئے ہیشہ انتخاب تم ہی رہو گے جے۔''الفاظ سے یا بارود کے لئے ہیشہ انتخاب تم ہی رہو گے جے۔''الفاظ سے یا بارود کے لئے ہیشہ انتخاب میں بھر تامحسوں کیا، معاذیٰ اس کے دھواں ہوتے ہیر کے کو اور بھتے ہوئے ہوئٹوں کوا کے نظر دیکھا تھا، جوا کی سکتے کی کیفیت کے زیراثر دکھائی دیتا چہر کے کوادر بھتے ہوئے ہوئٹوں کوا کے نظر دیکھا تھا، جوا کی سکتے کی کیفیت کے زیراثر دکھائی دیتا تھا، شایدا سے معاذ سے کم از کم اس بات کی تو تع نہیں تھی، معادہ سنجلا تھا اور ایک لفظ کے بغیر جھکے سے بھا، شایدا سے معاذ سے کم از کم اس بات کی تو تع نہیں تھی، معادہ سنجلا تھا اور ایک لفظ کے بغیر جھکے سے پہلا اور کمرے میں تنہا کھڑارہ گیا تھا، اس کے چہر سے سے معاد اس کے پیچھاس کے کمرے میں تنہا کھڑارہ گیا تھا، اس کے چہر سے سے معاد سے کھڑی تھا، معاذ اس کے پیچھاس کے کمرے میں تنہا کھڑارہ گیا تھا، اس کے چہر سے اس معاد سے کھڑی تھا، کی اس معاذ اس کے پیچھاس کے کمرے میں تنہا کھڑارہ گیا تھا، اس کے جہر سے معاد سے کھڑا کے اس معاذ اس کے پیچھاس کے کمرے میں تنہا کھڑارہ گیا تھا، اس کے جہر سے معاد سے کھڑا کھڑا کھری تھا کہ اس معاد اس کے پیچھاس کے کمرے میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا، اس معاذ اس کے پیچھاس کے میں تنہا کھڑارہ گیا تھا، سے کھڑا کے کہ سے کھڑا کے کہ کہر کے میں تنہا کھڑا دور کی تھا، سے کھڑا کے کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کے کھڑا کے کہ کہ کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کہ کہ کے کھڑا کے ک

پر اسلاں ھا، ہرق من ں۔ (تم انکار بھی کر دو گئے ہے تو مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں تم ایسا کرو گئے تک ، یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں ، ہم بدلہ لینے والے ہیں اور تم معاف کرنے والوں کی فہرست میں شامل )

اگر وہ پوچھ نے ہم ہے جمہیں کس بات کاغم ہے اگر وہ پوچھ نے ہم ہے جمہیں کس بات کاغم ہے تو پھر کس بات کاغم ہے اگر وہ پوچھ نے ہم سے اس کی آئیس ایک سلسل ہے ہیں رہی تعیمی، صبح سے اسے درو ہور بی تھی، جواب تک نا قابل

2014 054 30

0

O

C

6

U

.

•

C

''اپنی بگوئی بند کرد، بیده حمکیاں کسی اور کودیتا سمجھے؟''وہ جواباً اس کی حیثیت اور مرتبے کو خاطر میں لائے بغیر پہنکاری تو تیمور کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ لائے بغیر پہنکاری تو تیمور کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ '' میں اس وخت تمہارے کھر سے پچھے فاصلے پر رہیٹورنٹ میس تمہارا منظر ہوں، دیں منٹ ہیں تمہارا منظر ہوں، دیں منٹ ہیں تمہارے پاس اگرتم ندآ نمیں تو میں خود آ جا دُل گا۔'' تہارے پاس اگرتم ندآ نمیں تو میں خود آ جا دُل گا۔''

'' تم میرے سامنے ایڈیاں رگڑ کر بھی مرجاؤ تو میں اب تہاری کسی بات کوئیں یا نوں گی مجبوری کیا ہے آخر؟'' تیمور کے دھونس بھرے لب و لہجے نے نیمنب کوئٹ یا کر دیا تھا جمعی وہ بغیر لحاظ کے کہد کئی اور اس کی مزید کھے سے بغیر نون بند کر دیا تھا، اس کا چرہ کم وغصے کی زیادتی ہے دیک اٹھا تھا۔

تیوراس کے بعد بھی کال کرتار ہا مگر زین نے جیسے کانوں میں تیل ڈال لیا بہری بن گئی، دس من کے دینے سے اس کے پیل نون کی اسکرین تیمور کے نام کے ٹیکسٹ کے نشان سے ردش ہوئی تھی، زین نے بھینچے ہوئے ہونؤں کے ساتھ ٹیکسٹ پڑھا تھا اسکلے لمحے اس کی پیشانی پہ پسینہ نمودار ہو گیا، اس نے خون کے عالم میں پھرسے اسکرین بیدنگاہ دوڑ ائی۔

(میں تمہارے گھر کے سامنے آگیا ہوں، ہاہر آؤ میری بات سنو، ورند گھر میں تھینے ہے تہہارے سور ایھائی جھے رویئے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔) زینب کا ول انچل کر حلق میں آگیا ، وہ ایک دم سور ایھائی جھے رویئے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔) زینب کا ول انچل کر حلق میں آگیا ، وہ ایک دے ہستر سے اتری تھی اور لیک کر گئری تک آئی ، وہنر پردہ ہٹا کر اس نے ڈارک گٹاس کے پارتگاہ کی تو اے اپنا سر چکرا تا ہوا محسوں ہوا تھا، گرے چھچائی ہوئی پراڈو کے کھلے دروازے ہے کم لگائے وہ اپنے لیے اس کے بات وحرا ہے۔ سے موجود تھا، زینب یوں پنچ بھتی جگی تی جسے اس کے باتکار کر وہا ہو۔

کی ٹا تھوں نے جسم کا ابو جھ مہار نے سے انکار کر وہا ہو۔

ڑا لے سوئی ہوئی فاطمہ کواس کے حوالے کرنے آئی تو زینپ کارنگ دلھے ہوئے کٹھے کی مانٹر سفید ہور ہاتھا ژالے کی نگاہ اس پہنم ری تو اس نے تشویش زوہ انداز میں اسے پکاراتھا، جوابا زینب کی وحشت جرگ نگاہوں میں اتن اجنبیت تھی کو یاوہ اسے پہنچانے سے بھی قاصر رہی ہو۔

''کیا ہوا ہے زیلی آئی؟ آپ اس طرح بیٹیے کیوں بیٹی ہیں، طبیعت ٹھیک ہے تا آپ کی؟'' فاطمہ کو اسر پہلے ہے لئے اس دوران سیل نون پہلے اسر پہلے کا کروہ سرعت سے تربیب آئی تھی اور زیرنب کے سرو پڑتے ہاتھ تھام لئے اس دوران سیل نون پہلے بار پھرز ور وسور سے بیل بھی جلی گئی، زیرنب اپنی جگہ پیرز ور سے اچھی تھی اور خوفر دو نظروں سے بیل کور کھنے گئی۔

''کمن کانون ہے؟'' ڈالے کو تخیر زینب کی اس درجہ غیر ہوتی حالت پیاضطراب میں ڈھلنے لگا۔ '' آپ ادھر بینسین ، میں مما کو ہلاتی ہول۔''اس نے مہارا دے کر دھیرے دھیرے کا نیتی زینب کو آٹھایا تو دہ ایک دم سے اس سے لیٹ گئی گئی۔

"تیمور .....وه با ہر کھڑا ہے، تم واج مین کوالرث کر دو، پیا کو بتاؤ وہ کھر آ جا ئیں، جھے بہت ڈرلگ ہے۔" آنسوسسکیاں اور مراہمیکی ، دواس بل کویا ایک چھوٹی اور بے حد خوفز دہ بچی تمی ، ژالے کوتو ایسا

2014 35 33

"آپ اس وفت ..... خیر انجی بات ہے، پر نیال کی طبیعت ٹھیک تہیں ہے، چیک اپ کے لئے اللہ جاری ہوں، عین ممکن ہے ڈاکٹر ایڈ مٹ بی کرکیں، آپ ہمارے ساتھ جلیے جیئے۔" معاذ کی تیج پیٹانی پیاٹی ہوں، عین ممکن ہے ڈاکٹر ایڈ مٹ ایٹر من الائے بغیر انہوں نے اپنی بات کی تھی۔ پیٹانی پیاٹی کا کوار لکیروں کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے اپنی بات کی تھی۔

" فیس بے حدضروری کام سے جارہا ہوں مما! آپ ہیں نا، لے جائیں اسے، اگر میری ضرورت پڑی جب کال کر لیجئے گا، آنے کی کوشش کروں گا۔''اپی بات ممل کر کے وہ آگے بڑھ کیا تھا، مما جمرانی اور غیر نیجنی کی کیفیت میں اسے دیجھنیں رہ کئیں۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

چور چرمان میں اس نے سرسری انداز میں اس تھم کو پڑھا تھا بھر بار بڑھا اور تمی طرح بھی آئیسیں تھلکنے سے نہیں روک پائی، یاسیت کا احساس تو تھا تی ایک وحشت بھی رگ و پے میں سرائیت کرتی جلی تئی، ایسے میں جمد، کافیاد ان آگرا تھا دوائی در تھوٹ مڑی تھی۔

میں تیمور کا فون آئمیا تھا، وہ اس پہنچٹ پڑی تھی۔ ''استے ڈھیٹ کیوں ہوتم خبیث کمینے آدی تہہیں مجھ ٹیل آئی کہ میں تم سے بات کرنا تمہاری شکل د کینانہیں جائی ، لعنت بھیج بھی ہوں تم پہ، جان کیوں نیل مچھوڑتے تم۔'' وہ اٹنے غصے میں تھی کہ بنا سویے سمجھے جومند میں آیا بولتی جل گئی۔

موہے ہے بوسمہ من بیاد ان کی ہے۔
''تمہارا دیاغ ٹھیک ہے زین یا مجر میں کر دول آگر، تیور خان ہے میرا نام ادر کمی کوآج تک جرات ہے۔' نین موسکی کہ جھ سے اس لیج میں بات کر سکے۔' نین کے نیخ وٹند کہے نے تیمور خان کوآ ہے ہوا ہے۔ اس سے کیول سے باہر کر دیا تھا، اس کے لیج میں بادلوں کی می تھن گرج محسوس ہوئی تھی، مگر زینب اب اس سے کیول ڈرتی۔

2014 32 32

میشی تھی، یوں جیسے پھانسی کی سزا کا منتظر قیدی، انہیں اس پیدا بکدم سے بہت رخم آیا، وہ اس کی کیفیت سمجھ لل سکتی تقییں ،خود ان کا اپنا ول بھاری ہور ہاتھا۔

''ہم زینب کا نگاح جہان سے کرنا جا ہے ہیں اور ڈالے بیٹے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ آپ ہم زینب کا نگاح جہاں سے کرنا جا ہے ہیں اور ڈالے بیٹے آپ کے آگے وراز آپ ہمیں اس کی اجازت ..... 'دیورانی کو مشکل میں پاکر مماجان نے خود دست سوال بہو کے آگے دراز کر ویا تھا، جہان پر نیاں کے اعصاب کو جھی انگا تھا، وہاں ڈالے جیسے ایک دم سے زئر پ انٹمی ، اس نے بے حد عابر کی سے روتی ہوئی مما جان کوسنجا لئے کی سٹی کی تھی ۔

'' پلیز مما جان پلیز ، مجھے گنہ گارمت کریں ، میری کیا عجال کہ آپ کواجازت ووں ، آپ کے بیٹے این شاہ ، آپ کو پوراا ختیار ہے ان کے لئے ہر فیصلہ کرنے گا۔'' وہ ان کے آنسو پو پچھتے ہوئے جانے کس جذبے کے تحت خود بھی رویز کی تھی ،ممانے بے اختیار اسے گلے سے لگالیا۔

"ایسے مت کہومیری پکی بیوی ہوتم اس کی، ہماری مجبوری بی الیسی ہے، حالات جس نجے پہر ہیں الیسی ہے، حالات جس نجے پہر وہاں ہم دوسری بار پکی کو برگانے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔"مما جان نے یو ٹمی آنسو بہاتے ہوئے کم یا وضاحت کی تھی۔

" بی میں مجھ سکتی ہوں مما جان، بلکہ میں خود آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے والی تھی ،ہمیں جھنی جلدی ممکن ہو سکے بیدکام کر لینا چاہیے، آپ شاہ سے بات کر لیجئے گا۔ "اس کے الفاظ نے مما اور مما جان کے ساتھ بھا بھی کو بھی گئٹ کر ویا تھا، مما جان اور مما کی طرح سے انہیں بھی ہے ہی تو تع تھی کہ سب سے کے ساتھ بھا بھی کو قائل کرنے اور منائے کا بی ہوگا، یہی وجہ تھی کہ دواس سے بات کرنے ہیں ہوگئی ہٹ کا شکار تھیں۔
کا شکار تھیں۔

" تم سی کہدری ہومیری بی ؟" مما جان کسی طرح بھی اپنی جیرت پہ قابوندر کھ سکی تھیں ، ژالے زخمی سے انداز میں مسکرا دی۔

"مما جان کیا ہیں اس گھر کی فرونیس ہوں؟ کیا یہاں کی پریشانی سے میراتعلق نہیں ہے؟ ہیں بھی جانتی ہوں یہاں شاہ کے علاوہ نینب کا نکاح کسی سے نہیں ہوسکتا ،ایک جنید بھائی ہی ہیں نا، وہ تو بہت بوسے ہیں نہیں ان نہیں ہوسکتا ،ایک جنید بھائی ہی ہیں نا، وہ تو بہت بوسے ہیں نینب کے جوڑ کے تو شاہ ہی ہیں ، پھراستے ہی اپنوں کومشکل وقت میں سیارا وسیتے ہیں۔" اس کے جواب نے مما جان کی آتھوں سے نیر بہا وسیتے ہیں، انہوں نے جرت غیر بھی وسیت اور پھر کھے تھے، انہوں نے جرت غیر بھی عقیدت اور محبت سے اسے و کیمتے ہوئے اس کی پیٹانی چوی تھی اور پھر کھے لگا کر مجرائی ہوئی آواز میں یونی تھیں۔"

" بھے جہان کی خوش تسمی پہآج کوئی شہر بیس رہ گیا،تم نے ٹابت کیا ہے بیٹا کہتم جہان کی بی بیوی بننے کے قابل تھیں، جبیبا وہ خود ہے اٹھار وفا محبت کا شاہکار ولی بی تم ، تھیم اور بہتر بی خورت جوقر بائی ویٹا جانتی ہے، تہراری اس قربانی نے ہمارے ول جیت لئے بے مول خرید لیا ہے۔ 'وہ بے اختیار رونے لگی تھیں ، ماحول اٹنا جذباتی ہورہا تھا کہ مما اور بھا بھی کے ساتھ پر نیاں کے بھی آنسو بہنے لگے، ژالے آہنگی سے ان سے الگ ہوئی پھران سب بیدا کے نگاہ وال کردانت مسکرائی تھی۔

"سب سے پہلے تو آپ میے نیال ول ہے نکال دیں مما جان کہ میں نے کوئی قربانی دی ہے،ایسا میں ہے، ایسا میں ہے، ایسا میں شاہ کوچھوڑ کر نہیں جاری ،محض انہیں شادی کی اجازت دے رہی ہوں اور

2014 054 (35)

ی لگا مگراس کے الفاظ کی تنگینی نے خود ژالے کو بھی گھبراہٹ سے دوجا رکر دیا تھا۔ " تیمور خان؟ مائی گاؤ، میں مما کو بتاتی ہوں۔" دہ باہر دوڑی تو زینب نے ایکدم سے اسے دبوری

لیا۔ "دنبیں مجھے تنہا مت چھوڑو، وہ نیچ ہے کسی وقت بھی بہاں آ سکتا ہے۔" وہ سراسمیکی اور دہشت زوگ کے حصار میں تھی، زالے والیس صونے پراس کے بہلو میں بیٹھ گئی۔

''اوکے میں نہیں جاتی ، تمر مما کو تو بتائے دیں ، ایک منٹ میں ، میں انٹر کام پہ مما کوآگاہ کرتی ہوں۔''اسے میں ن بوں۔''اسے کی سے نواز کر ژالینے انٹر کام پرمماسے رابطہ کیا تھا اور زینب کے کمرے میں آنے کا کہا۔ ''خبریت ہے تا بیٹے ، زینب کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' وہ عادت کے مطابق جلدی پریشان ہوا تھی ۔۔۔''

یں ۔ جی طبعت تو ٹھیک ہے، کچھاہم ہات ہے، ہو سکے تو اپنے ساتھ مما جان اور ہما بھی کو بھی لے ۔ آسیے گا۔ " ڑالے نے رسان سے کہا تھا، اگلے چند منٹ میں تنیوں خوا قبل زینب کے کمرے میں موجود تعییں اور سب سے پہلے کھڑکی سے ہیرونی منظر کا جائزہ لیا تھا، ممانے انٹر کام پہوائی میں کوضرور کی استعمار اور سب سے پہلے کھڑکی سے ہیرونی منظر کا جائزہ لیا تھا، تممانے انٹر کام پہوائی میں کوضرور کی اور سب سے دھڑکا لوگئی سے توازا تھا، تیمور خان کو کہائی بچارو سمیت دفعان ہو چکا تھا، تمراب اس کی جانب سے دھڑکا لوگئی تھا نا بھولیش اور پریشانی کا ایک ٹیا باب کھل تھا۔

"اس مسئلے کا فوری خل لکانا جاہیے، ہم اس طرح ڈور کرتو زیم گی نہیں گزار سکتے، ویسے بھی میداس کا علاقہ نہیں ہے جہاں وہ جومرضی آئے کرنا پھرے اور اسے کوئی پوچھے ٹا۔" بھا بھی کو بے تحاشا عصر آ را شا

" بہیں پولیس کوانظارم کرنا چاہیے، بھابھی بالکل ٹھیک کہدری ہیں۔" ڈالے نے بھی ہاں میں ہالا ملائی تھی ہمما سر جھکا کے بیٹی رہیں، ڈالے پر نیاں ہے پوچھ کرزینب کوسکون آ ور دوا کھلا کرلٹا آئی تھی اس متنوں خواتین ڈالے اور پر نیاں کے ساتھ لا وُرج میں تھیں۔

" آپ اتنی خاموش کیوں ہیں مما، پہا جان ہے بات کریں، بیمعمولی مسئلہ نہیں ہے، وہ بد قماش انسان کچھ بھی غلط کرسکتا ہے خدانخواستہ۔" پر نیاں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔

'' انہوں نے جومسکے کاحل نگالا ہے ، وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے ، میں بہت اپ سیٹ ہوں سے اشنے دنوں سے ژالے سے بات کرنا جاہ رہی تھی مگر و کیھوخود میں حوصلہ نہیں پاتی۔'' مما بے حدر نجید ہو سے بولیں ، تو بھا بھی کے سواوہ دونوں جو تک اتھی تعییں۔

سن السب کی بات ہو چکی ہے ہما، کیا کہا ہے پہانے؟'' پر نیاں بی بولی تھی اس کے لیجے ہیں بہر واضح حمرت تھی، یہاں شاہ ہاؤس میں بات چھپانے کا رواج نہیں تھا،اس کی حمرت کی اصل وجہ بھی تا تھی، مما جان کا موقف تھا، با تیں وہاں چھپائی جاتی ہیں جہاں اک ودسرے کے خلاف سازشیں تیار کر ہوں، یہاں ایسا کچھنیں تھا۔

ر بھائی جان کا فیصلہ ہے ان کا خیال ہے، زینب کا نکاح بی بہترین سیفٹی دے سکتا ہے۔'' ''بالکل ٹھیک کہ رہے ہیں ہیا جان ، کیا آپ کوائن پیاعتراض ہے؟'' پر نیاں نے حیرت زوہ ایم میں آبیں دیکھا تھا ،ممانے یاسیت تجرے انماز میں سرکونی میں جنبش وی تھی، پھر ژالے کو دیکھا جوسا

2014 0- 34

مسلمانوں کی تاریخ میں اسی بے شار شالیں موجود ہیں ، جب ضرورت پڑنے پہ ایک مردکوایک سے زائد خواتین کا نکاح میں لینا بڑا۔" وہ روا داری سے بولی تھی ، پرنیاں کی نگاہوں میں واقع حمرت اتر آئی ، وہ چھوٹی می نازک می لائی سنتے ہو رحوصلے کی مالک تھی ، بظاہر جنتی نازک تھی میں اس کی ہمتیں اس قدر باند اور عزم اتنا پڑتے تھا، بیاس کی اکساری تھی کہ وہ پھر بھی جزکا مظاہرہ کر ری تھی ، شاید اس کی جگہوہ فود ہوتی تو یا خود مر جاتی یا معاذ کی جان لے لئی مرجمی اسے دوسری شادی نہ کرنے وی یا اس نے تو ایک معمولی بات پہاتا طوفان اشایا تھا کہ اب تک ان کے تعلقات میں سرومہری چل رہی تھی ، حالانک و کہ ماجاتا تو معاذ نے اپنا حق استعمال کیا تھا شوہر تھا وہ اس کا ، کوئی جرم نہیں کیا تھا کر پرنیاں سنے اتنا واویلا کیا تھا کہ اس خوالی تھا کہ اس خوالی تھا کہ بین کیا ہوں ہوئی ہوں اس کا ، کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بینے بیال سنے اتنا واویلا کیا تھا اگر تھوں کی رضا میں راضی رہنے والی ، اسے نے پہلے والی اس خوالی کی خوالی کی مضا میں راضی رہنے والی ، اسے نے پہلے موجودی کی تو اس کی کر خوالی کی موجودی کی تھا اس کی طرف کر وہ ہر بار میں جوتی ہیں ، خوالی موجودی کی رضا میں راضی رہنے والی ، اسے نے پہلے شوہر کونی کیا پھر خوالی کی طرف کم وہ ہر بار میں جوتی تھی ، حالانک وہ متعد دمرت بڑھ بھر کی تھی ، دورت کی تھی اس کی طرف کم وہ ہر بار سے جوتی تھی ، حالانک وہ متعد دمرت بڑھ بھی کی ، دشو ہر کے بلاؤے بیا تکار کرنے والی عورت پہلے اس کی جوتی تھی ، حالانک وہ متعد دمرت بڑھ بھی تھی ، دورت کی تاکار کرنے والی عورت پ

فرضے لعنت بھیجا کرتے ہیں۔' جبہ وہ فود کو برامی مظلوم بھی رہی تھی ،اسے معاذ سے جو بھی شکامت ہوئی تھی اس نے بھی اس سے وضاحت نہیں ما تی تھی ، ہمیشہ برگانی سے سوچا اور بس اس سے بھٹرا کیا تھا ،کسی سیانے نے کہا ہے مرد کو جب کمر پہتوجہ اور محبت نہیں نے گی وہ ہا ہر کا رخ کرے گا ،اگر معاذ بھٹک بھی تھا تو اس کی وجہوہ فورشی ۔ جب سی شرمندگی اور عدامت نے اس کا خصار کر لیا ،وہ اپنی سوچوں میں بھھ اس طرح بھوئی تھی کویا ماحول سے کٹ گئی ، ڈالے کے فیصلے نے اس کا خصار کر لیا ،وہ اپنی سوچوں میں بھھ اس طرح بھوئی تھی کویا

\*\*

''کل تم تیار رہنا میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ تمہیں ٹریٹمنٹ دیں گے۔'' جہان نماز پڑھ کرآیا تو بستر کی عادر بچھاتی ژالے کو ناطب کر کے کہا تھا۔ دومیں شدیعن میں تاریخ میں شدید شدید نامیاں نہ اور کی کہا ہے و مکہاتی تھرکھی وقری اسک کر یو لی

و آپ خواجخو اہ تر در گرتے ہیں شاہ۔''اس نے ہاتھ روک کراہے دیکھا تھا پھر کسی فندرا کما کر ہولی م

'' کیا مطلب ہے تر دد؟''جہان نے تیوری چڑھائی۔ ''مطلب پیر کہ زیر گی تو اتن ہی ہوتی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی، پیٹر پیٹنٹ بید علاج زیر کی نہیں ہڑھا سکتے۔'' وہ پیتے نہیں اتنی ہی صبر واستقامت کی تصویر تھی یا پھر بے حس ہوگئی تھی کہ اسٹے نارش اعداز میں اپنی

مدت کے موضوع کو ڈیکس کرلیا کرتی ، جہان کے ول کو چھے ہوا تھا۔

''وعا تقدیر بدل سکتی ہے والے، میں اللہ سے ہرصورت تمہاری زندگی ما تک کررہوںگا۔''اس کے لیجے میں آخیر میں آکرضدی بچوں کی دعولس آگئی میں جس نے والے کومسکرانے پہمجور کر دیا۔
''میں خود یہ چاہتی ہوں شاہ کہ بہت لمی زندگی آپ کے ساتھ جھوں، آپ سے دوری جھے اتی
گراں گزرتی ہے کہ مما کے کھر بھی جانے کو دل نہیں کرتا، یہ دیکھیں آج میں نے ساڑھی پہنی ہے آپ کو دکھانے کو۔''اس نے اپنی ساڑھی کا پہلواہرایا، جہان کی آنکھیں ایک م سے لود ہے لکیں۔
دکھانے کو۔''اس نے اپنی ساڑھی کا پہلواہرایا، جہان کی آنکھیں ایک م سے لود ہے لکیں۔
''یہ خصوصی اہتمام خصوصی تقاضا بھی رکھتا ہے؟'' وہ مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہتا اس کے ''دیے خصوصی اہتمام خصوصی تقاضا بھی رکھتا ہے؟'' وہ مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہتا اس کے

2014

ز دیک آگیا، ژالے کی بلکیں حیابارا نداز میں کرز کر عارضوں پہ جمک گئیں۔ '' میں نے کہیں پڑھا تھا جب عورت کواپٹے شوہر سے ہات منوانی ہو تب بھی وہ اس طرح کا اہتماء کرتی ہے۔'' ژالے کے جواب نے جہان کوایک دم سے جمید کی کے حصار میں مقید کر ڈ الا تھا۔ '' کون کی بات منوانا چاہتی ہو؟'' اس نے رکھائی ہے کہا تو ژالے عاجر ہوکر اسے دیکھنے گئی۔

'' آپ جانتے تو ہیں شاہ'' ''تم پاگل ہوگئ ہو ژالے ،اک طرف کہتی ہو جھے ہے دوری گراں گزرتی ہے دوسری جانب جھے کمی اور کے حوالے کرنے پہ بھند ہو، تمہیں نہیں گنا تمہارے قول وفقل میں کس حد تک تشاد ہے۔'' وہ بجڑک اٹھا تھا، اسے ژالے سے بہت شدت سے میشکا بری پیدا ہوئی تھی کہوہ اب اکثر یہ موضوع چھیڑ کر اس کا موڈ خراب کے رکھتی تھی۔

"نىنب آپاكوئى اورئيس بىن ، آپ كى محبت بين \_"

"شٹ آپ ڈالے جسٹ شٹ آپ، آج کے بعد میں یہ بات نہ سنوں تہارے مندہے۔ 'جہان نے ساری زعر کی کا غصہ جیسے ای ایک لیے میں آیا تھا، اس کا لہجہ واعداز اتنا شدید تھا کہ ڈالے ہری طرح سے سم کررہ گئ، وہ سارااعمار وہ سارا مان جواس ہوا تھا ڈالے کو جیسے اس ایک لیمے میں ہوا ہو کررہ گیا، اب وہ پھر جیسے وی کنفیوڈ ڈی ڈالے تھی جواس سے کوئی تعلق بندھنے سے پہلے تھی، جہان کو اپنے رہ سے کہ گئی تھی ، جہان کو اپنے رہ سے کہ کہ دار کے کہ تھی کا احساس ہوا تو ایک وم سے ڈھیلا پڑ گیا، ڈالے کی چھکی آئیسیں، خوف سے پہلی پڑی رنگت اسے شرمسارکر کے رکھائی تھی۔

" آئی ایم ساری ژالے، بث جمہیں خود بھی خیال کرنا جا ہے نا، اک بات جو جمہیں ہے چل گئی کسی بھر چل گئی کسی بھر جال کے ساتھ لگائے بھی طرح اس کا میں مطلب نہیں کہ تم مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دو۔ "جہان نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہے حد مدھم لیجے میں کہنا شروع کیا تھا۔

'' میں آپ کو بلیک میل کیوں کروں گی شاہ؟ مجھے یہ بات کتنے عرصے سے معلوم تھی تکر مجھی آپ سے تذکرہ بھی آپ سے تذکرہ بھی آپ سے تذکرہ بھی آپ اب اگر میں کہدری ہوں تو سمجھیں۔'' زالے اس کے سینے میں منہ چھیا کر ب حد تی ہدری تھی، جہان نے ہونٹ بھینچ کئے، پھر بہت در یہ دارے اس کے سینے میں منہ چھیا کر بے حد تی اور کمبیورتا تھی۔ کے بعد جب وہ بولا تو اس کے لیجے میں شجیدگی اور کمبیورتا تھی۔

" تم بھے پہتا کیا بھوری ہوڑا نے ، کر جی تہیں لاز آبنا تا چاہوں کا کہ جی انسان ہوں نہ کہ فرشتہ ، انسان بھی بے حد عام سا ہوں ، دوسری شادی ڈائن ٹیس ہوتی ، نمونی ہوتی ہے مرد کے لئے ، بل صراط ہے یہ ایک سے زائد شادیاں مرد کے لئے ڈھیل ٹیس پکڑ ہیں ، اس جی مرد کی آزادی نہیں مرد کی آزادی نہیں مرد کی آزادی نہیں مرد کی آزادی نہیں ہوتی ہوتی ہے گر ایسا کہنا یا آزائش ہے ، بہت بڑی آزاش ، ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ ایک مرد چارشادیاں کرسکتا ہے گر ایسا کہنا یا کر سٹے والے کہ یہ بہول جاتا ہے ہویوں کے جی انصاف بھی رکھنا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے ، اور یہی وہ کو کی ہوتی ہے جس پہ پورا اتر تا ہر گر آسان نہیں ، اگر ہم یہ جان لیس تا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے ، او دوسری شادی کا نہ سوچیں ، جس چانا ہوں جھ جیسا عام سا انسان دو ہویوں کے درمیان انصاف اور تو ازن نہیں رکھ سکے گا۔"

ا پنی بات عمل کرکے دہ یوں چپ ہو گیا جیے بہت تھک گیا ہو، وہ ژالے کونیس بتا سکتا تھا کہ اس

20/4 GF (37)

ش اور زینب میں کیا فرق ہے، ژالے وہ تھی جو زیردئی اس کی زیرگی میں داخل کی گئی تھی، پھراس نے اپنی فطرت کی نیکی اچھائی اور محبت ہے اسے اسپر کرلیا تھا جبکہ زینب اپنی تمام تر بے نیاز ی بدتمیزی اور بے رغبتی کے باوجوداس کی رگ جال میں بستی تھی ،اسے زینب سے صرف محبت نہیں تھی دہ اس کے لئے لورلو تر سالوں تو ماتھا۔

و یوانگی کی حدوں کو جھوا تھا اس کی جاہ میں اس نے ، پھر پیمکن تھا کہ وہ اسے ملتی ادر جہان اس کے آگے ژانے کو فراموش نہ کر دیتا، وہ اس چیز سے خاکف تھا، وہ ایک بار پھر اپنی آڑ ہائش نہیں جا ہتا تھا؛ جیکہ ژانے اور دیگر لوگ اس کے پس د پیش کواس کی اٹا ہے تبیر کر رہے تھے۔

"جب کوئی کام خدا کی رضا کو پیش نظر رکھ کرکیا جائے تو اللہ اس کام میں خود مدوگار ہو جایا کرتا ہے۔
شاہ ،آپ پریشان نہ ہوں ، ہم سب کو دعا تی اور تعاون آپ کے ساتھ ہے ، مما جان نے خود میر نے
آگے ہاتھ پھیلایا ہے ،آپ کو مانگا ہے جھے ہے ، جھیے شرمندہ تو نہ کریں۔" دہ کہنا نہیں جا ہتی تھی گراہے
کہنا بڑا تھا، جہان بری طرح سے چونکا پچھ دمر غیر تینی سے اسے دیکھتار ہا پھر نگاہ کا زاد یہ بدلتے ہوئے
ہوئے تھے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

دو ہمسر تھا ممر اس سے ہموائی نہ تھی کہ دھوب چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عداوتیں تھیاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عداوتیں تھیں تغافل تھا رہتیں تھی کہ دفائی نہ تھی کہ خوائے اس میں سب کچھ تھا ہے دفائی نہ تھی کہ خوائے کہ ان آگھوں میں تھی ہاری غزل نہ تھی غزل ہی دہ جو کسی کو مجھی سائی نہ تھی مہت کہ مطال کہ ددنوں میں کہ دانوں میں کہ مشائی نہ تھی جنوں کا سنر کچھ اس طرح بھی گزرا ہے جنوں کا سنر کچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سنر کچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سنر کچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سنر کچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سنر کچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سنر کچھ مسافر شکست یائی نہ تھی

ر بوالنگ چیئر بیرجھولیا وہ سکریٹ کے دھویں کے مرغو لے بینار ہاتھا، بیک سائیڈ ٹیبنل پہ و پیسے سروں میں بینی کی آواز گوئے رہی تھی جب معاذینے اندرفند م رکھا۔

"امیزنگ، بڑے تھاٹ ہیں، پہا کو پہہ بچلے ماحب بہادر کام کی بجائے بیشنل فرمارہ ہیں تو نہال ہوکر تمہاری سلمی ش اضافہ کر دیں۔" اس نے ہیئے ہوئے کہہ کر جہان کے کا تدھے پہ ہاتھ مارا تھا۔

''عیائے ہیودُ سے یا کانی متکوادُ ں؟''جہان نے پہلے ٹیپ بند کیا تھا، پھرسگریٹ الیش ٹرے میں بجھا۔ کر فرصت ہے اسے دیکھا۔

" کچھٹیل میں صرف تمہارے پاس تم سے سلنے آیا تھا، گریدتو نظر ہی نہیں آتے، ہارہم نے مرف اک آپٹن رکھا تھا تمہارے سامنے، حمہیں فورس تو نہیں کیا تھا، کیوں بھاگ رہے ہو بھلا؟" وہ نا جا ہے

2010 057 (38)

CANADA CANADA DA CANADA CANADA

ہوئے بھی ھکو ہ کر گہا ، جہان کے چبرے پیالک رنگ آ کر گز را تھا۔ "الیم برگز کوئی ہات تھیں ہے۔"

روس کے بھی جین جاہیے ، تم مینٹن مت لویار ، بھیا ہم نے تم ہے بھی الی کوئی بات کی ہی بیل اس کی ہی بیل اس کی ہی بیل سے کہتے پر جہان زور سے جونکا تھا، اس سے پہلے کہ پچھ کہتا اس کا سیل فون کنگنا اشا، جہان نے کوٹ کی جیب سے بیل فون برآ مہ کیا ، والے کا بینی تھا، اس نے دھیان سے بروستا شروع الله ، جہان نے کوٹ کی جیب سے بیل فون برآ مہ کیا ، والے کا مینی تھا، اس نے دھیان سے بروستا شروع کیا شاید معاذ کے سمامنے ہے اس کے سوال کے جواب سے بہتے کی بیدائشوری کوشش تھی مگر والے کی بہتا ہی گئم کو بردھ کر دہ مزید بے بہی محسوں کرنے لگا تھا۔

آج کے دن میں ہوں تمہاری محفل میں آج کا دن نہ یوں پر باد کرد

ہی ہوں تہ ہوں ہے ہو تور پھر کسے فرصت ہے کہ یوں حمد میں جمہد جمہ زیرار

حمیمیں پائے حمیمیں چھونے کاسٹرافتیار کرے پخترنے کے کھات کو ہوں بے قمر نیڈ گزرنے دو کہ میرے مرنے کے بعد حمیمیں اک تفتی کا احساس رہے اوراس دوسرے جہاں میں میرا میکم مایدول

اورون دو مرسے جہاں میں مارو میں اسلام تمہاری استحموں کی طرح سے ناشادر ہے

جہان کی آنکھیں ایک دم سے جل آٹھیں ، وہ تمجھ سکتا تھا وہ اسے کیا کہنا جائتی ہے۔ '' دانے میں ڈ؟ آر مواد کے؟'' معاذ اس کے چہرے کے اتار پڑھاؤ کوفطعی نہیں سمجھ پایا تھا جہی پریشانی کی کیفیت میں بولا ، جہان نے چونک کر اسے دیکھا تھا ، اس کی آنکھیں بے تھا شا سررخ ہوری

یں۔ وہ تنہیں پیا جان نے جوذ مہ داری سونہی تھی ،معاذ اگرتم اس میں سرخر د ہوجاؤ تو حمہیں بھی بہت اچھا کے گانا؟''وہ عجیب سے لیجے میں بولا تھا،معاذ حیران سااسے دیکھنے لگا۔

" انہیں آج میری طرف سے یہ پیغام پہنچادیا کہ جہان آج بھی ان کی کی توقع اور امید کو مایوک کی نزر مہیں ہونے دے سکتا، جھے آج بھی ان کے تھم یہ مرجوکا نا اچھا گے گا، اس کے باوجود کہ زینب کو آج بھی شاید اس اقدام پہا عمر اس ہوگا۔" اس کے تعبر سے ہوئے کہ جس بھی ایک جیب می مردم مرک آج بھی شاید اس اقدام پہا عمر اس ہوگا۔" اس کے تعبر سے ہوئے کہ جس بھی ایک جیب می مردم مرک اور بھی گئی تھی، جسے معاذ نے اپنی حمر رہ بھری خوشی میں محسوس ہی نہیں کیا، ووا میکرم اپنی جگہ سے اٹھ کر اور بھی گئی تھی، جسے معاذ نے اپنی حمر رہ بھری خوشی میں محسوس ہی نہیں کیا، ووا میکرم اپنی جگہ سے اٹھ کر

جہان ہے لیٹ کیا تھا۔ '' آئی ایم پراؤڈ آف ہو جے، بوآرگریٹ سویٹ بارٹ۔' شدت جذبات ہے اس کی آداز کانپ ری تھی، کو کہ دہ دل ہے خود جہان کے ساتھ تھا گر جہان کی طویل خاموثی پہرہ ہمی اس سے شاکی ہو گیا تھا تھا گر جہان کے فیصلے نے سیجے معنوں میں اسے ممنون کرنے کے ساتھ اسے اس کی اچھائی کامعترف کر دیا تھا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں جہان کے ہوٹٹوں پر زخی مسکرا ہے بھر گئی تھی۔

(ا چھے ہونے اور اچھا بنے میں بہت فرق ہے معاذ، مجھے آج تک اپنی اچھائی کا احساس تھانہ اندازہ، مجھے تو یہ بھی پیتائیں چل سکا تھامیری عادات کی مجدے میں اینوں کی گننی امیدوں کا مرکز بن کیا

20/4 2 39

وہ بے چینی ہے اپنے کمرے میں جمال رہا تھا، کائن کے سفید کلف شدہ سوٹ میں اس کے دراز خضب کی مغیوط کسرتی وجود پہیے انہائے رہا تھا، آج شام کواس کا زینب سے نکاح تھا اور ژالے کل ہی لاہور چل گئی میں وطالا تکہ جہان ہرگز بھی آبادہ بیس تھا۔

''مما جھے کتنے کر سے سے بلاری تعین شاہ جانے تو ایں آپ، اچھا ہے میں پچے دن وہاں گزارلوں گی۔' وہ کتنے عوصلے سے سکرائی تھی، حالانکہ جہان کو بار ہامر تبداگا تعالی کی نم ملکوں سے کہ وہ جیسے بہت سارارو کی ہو، جب اس نے ژالے یہ گرفت کی تھی تو وہ کتنی معصومیت سے بولی تھی۔

مجمع خاص ہوتی اور بلاشبہ جمعے تم پر فخر ہے۔ 'جہان نے بے اختیار بہت جذب سے اسے اپنے ا ساتھ لگا کر جمینجا تھا۔

''نینب آئی بہت بخت اور گئے تجربے سے گزئری ہیں شاہ ،اب بیآپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے منصرف ان کے دخوں پر مرہم رکھتے ہیں بلکہ ان کی سوچ کو بھی بدلنا ہے جومروں کے متعلق ان کے دل و دماغ میں کھر کرگئ ہے۔''اس تھیجت نے جہان کو جیب لگا دی تھی۔

" میں مہیں بہت می کردن گا، جلدی داہی آنے کی کوشش کرنا، بلکہ میں خود آ جاوی گا لینے "اس نے دانستداس کی بات سے تجامل برتا تھا، ژالے نے اس کا باتھ پکڑلیا۔

"میں بہت عرصے بعد تمی کے پاس جارہی ہوں شاہ، وعدہ کریں جھے میری مرضی کے مطابق رہنے دیں گئے۔ " وہ کتنے کرب ہے گزرری تھی، دیں گے۔ " وہ کتنے کرب ہے گزرری تھی، اس کے دل کی عیب کیفیت ہونے گئی۔ اس کے دل کی عیب کیفیت ہونے گئی۔

''سب کی تمہاری مرمنی کے مطابق ہی ہور ہاہے ژالے، یہ بھی سی۔'' وہ ناچاہتے ہوئے بھی شکوہ کر کیا تھا، ژائے جرآ مسکرائی تھی۔

" میں جانتی ہوں آپ بہت بہادر ہیں ، بہت انساف پیند ، جھے اور کچھے کی ضرورت بی نہیں۔"

2014 35 40

جہان نے اب کے جواب میں پڑھ کہنے کی بجائے ہونؤں کو باہم بھی لیا تھا۔

''جہان بھائی آ جا تیں، وہاں ڈرائینگ روم میں سب آپ کا ویٹ کررہے ہیں۔'' درواز و جہتیا کر
زیاد نے اندر جھا تک کر پیغام دیا، جہان اپنی سوچوں سے چونک کر باہر آیا تھا اور ایک سرد آ ہے تھی، پچھ
کے بغیراس نے زیاد کی تعلید میں قدموں کو اٹھایا تھا، مختلف را بداریاں اور سٹر سیاں عبور کر کے وہ ڈرائینگ
روم میں آگیا، جہاں پیانے اٹھ کر اسے اپنے بازو کے حصار میں نے کر نہایت شفقت بھر ہے انداز میں
پیٹانی چوئی تھی، وہ یو تکی لیب بستہ ان کے پہلو میں بیٹر کیا موالانا صاحب کی آمد ہو پہلی تھی اسلام چوڑ کھوں
بیٹانی چوئی تھی، وہ یو تکی لی انداز ہوا اور کاروائی شروع کی گئی، جہان کے احساسات بجیب سے ہونے
میں نکاح کی سنت کی ادا کی کا آغاز ہوا اور کاروائی شروع کی گئی، جہان کے احساسات بجیب سے ہونے
گئی، بیت پرانی بات بیس تھی جب بیاس تھی کی بات کے معلق سوچ کرتی اس کی دھڑ کئیں برتر تیب ہو
جایا کرتی تھیں، ندین کے حوالے سے ہرسوچ اورخواہش دل مولیتی اور داریائی رکتی تھی، مگر اب ایک
جایا کرتی تھیں، ندین کے حوالے سے ہرسوچ اورخواہش دل مولیتی اور داریائی رکتی تھی، مگر اب ایک
جیب می ہے جس اس ہے طاری ہو چکی تھی، نکاح ہوا اس کے بعد وہاں سب اس سمیت ایک دوسرے کے
جیب میں ہے گئے گئے۔ گے، اس کے ساکن و مخد ذہن میں ایک تھی کے معر سے کو شخط گئے۔
گئے گئے گئے۔ گے، اس کے ساکن و مختلہ دون میں ایک تھی کے معر سے کو شخط گئے۔

سے سے سے ہوں کے ساتھ ان جمدون میں ایک ہے۔ میرے چھوٹے سے آگلن میں جہیں دھشت می ہوتی تھی جھے تم نے بتایا تھا کسی کی قید میں رہنا حہیں اچھا نہیں لگا

یں اگ آزاد چھی ہوں پھرجس کوتم نے جایا تھا

دفا کے نام ہے اس کو بہت وحشت می ہوتی تھی

دہ اک آزاد جی تھا سمی کی قید میں رہنا ہی اے اچھانیس لگ

ی میرین اسے اپھا ساہے تم پشیال ہو

> چلو پھرا ایسا کرتے ہیں نیا آغاز کرتے ہیں

محبت ومحرے کرتے ہیں

"میری دعا ہے اللہ تمہاری زندگی کا بید نیاسٹر مبارک کرے ، آمین ۔" بیا اور بیا جان کے بعد معاذ نے اے اس کی نے اس کی خاطر کی تھی عہد و بیاں کیے بنا۔ سلی کی خاطر کی تھی عہد و بیاں کیے بنا۔

\*\*\*

"تقوراً ما کمانا او کمالوزین "اوربیای کے سامنے پٹی بے عداصرار بحری عاجزی سے کہدی

" جھے بھوک نہیں۔" اس نے تخصوص تم کے ٹرویٹے پن سے جواب دیا تھا، اس کا موڈ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا، ایک بجیب ی بعضولا ہث اس کے اعصاب پہتملہ آ در ہو پکی تھی، جب ممانے آج ہالگل اچا تک اس بیاس نصلے کومسلط کیا تو سیح معنوں میں وہ برکا بکا سیان کی شکل دیکھتی روگئی تھی۔

2014 05 41 15

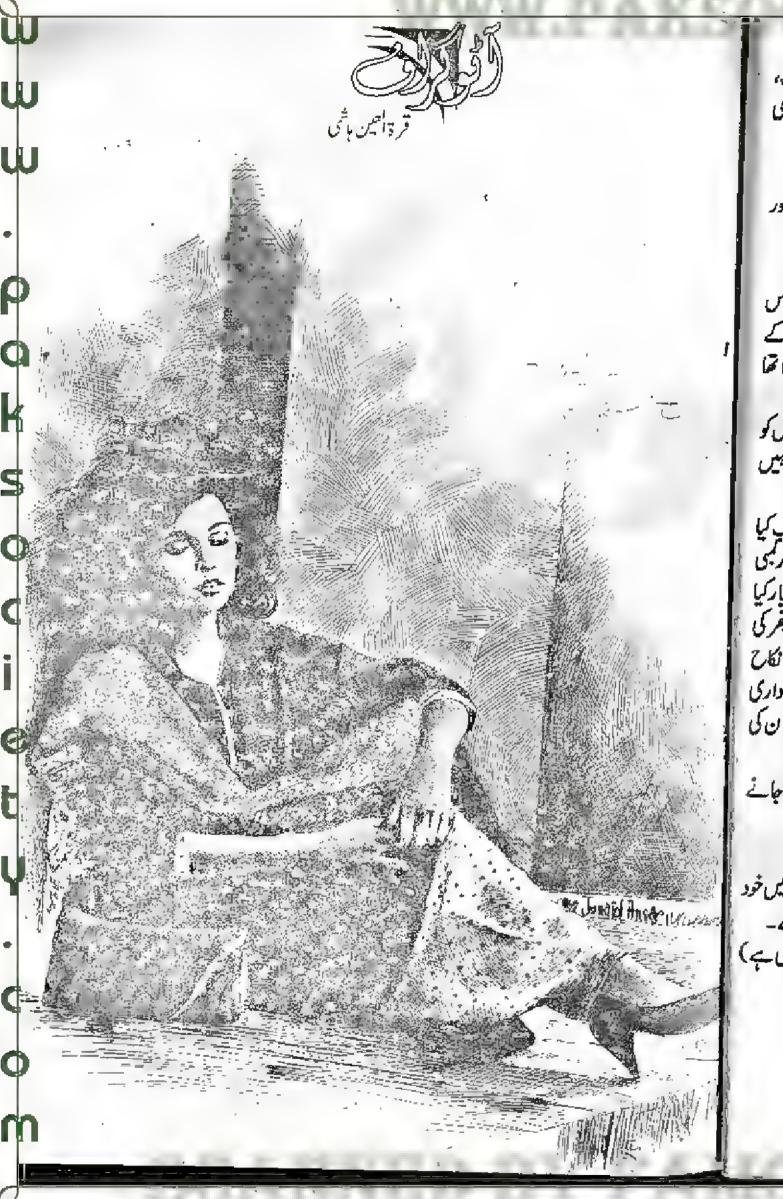

"جوہمی نے کے مرطے میں مواس کو مول کر نے سرے سے زندگی کا آغاز کرتا ہے آپ کونیٹ، وقت نے ابت کرویا کہ آپ کے لئے جہان عی بہترین انتخاب تھا محر خبر ..... "انہوں نے بات اوحوری

ميرسب كيجدا تنااع كا ورغير متوقع تها كه وقتي طوراس كي تمام صلاحيتين على سلب بوكي تعيس كوما -و کسے بعول جاؤں می اس نصلے میں مزید تین افراد انوالو ہو چکے ہیں ، ژائے ، تیمور اور فاطمہ اور

مين مين مجيم بيشادي نبيس كرني ج ساتو بالكل تيس-"

وہ پہنیں س جد ہے تحت رو پڑی تھی مرحما کوایں پہیے تھا شاغصہ آگیا تھا۔ "ائی زبان کے انکار کو میں روک لوزین، اب اگر اس سے کوئی نازیا بات نکلی تو یا در کھنا اس مرجبہ میں اس والت کو ہرواشت کرنے کا حوصلہ میں رکھتی مرجاؤں کی مجھ کھا کر۔ ان کے جبرے کے عضلات من كئے تھے، ان كے ليج من قطعي كوئي منجائش بيل تھي، زيب نے مجي انبيل وينتے مبيل ساتھا محراب پیزنیس مسطرح ان کا ضبط جواب دیے کیا تھا کہ وہ چیخ بڑی تھیں۔

" وَلْتِ اور وَهُ كَي مُراتَول مِن لَو اتار چَكَي ثم اور كَتَنَا نقصان كرانا جا بني مو؟ اس لفنكے بدمعاش كو عذاب بنا كر جارے سروں به مسلط كرويا، بم اس معالے كوخش اسلوبى سے غيانا جا ہے ہيں محرحوس

شايد منين قبر مين الاركرسكون ملي كا-"

زین نے ایک لفظ نہیں تکالاتھا مجرمیہ ہے، ممانے نکاح کے لئے اس کے لئے پنک جوڑا متنے کیا بِتِهَا جس پہ جھلملاتی چوڑی بٹی چہاراطراف کی تھی جس کارنگ کائی مائل تھا، گلابی چوڑی یا جا ہے اور کمی میض بینی کای ائل مبروامن تھا جس بیکامدار کا کام تھا، نور بیاور برنیاں نے ل کراہے تھر بیری تیار کیا تھا، ذرای توجہ نے بی اس کا روب تکھار دیا تھا، اس کے ہاتھوں پر مبندی بھی لگائی تھی، وہ آگر پھر کی مورتی میں دھل می تھی تو نور میداور پر نیاں بھی بے حد مم مم اور خاموش تھیں ، لکتا بی نہ تھا بیشاوی یا نکاح کی تقریب ہے، ندخوشی ندانی فراق ندوحولک جیسے ایک فرض بھایا میا تھا، بہت عاموشی اور راز داری کے ساتھ ، بھوک کے باوجود اس نے کھاٹا نہ کھا کراپنا عصہ ظاہر کیا تھا مگر ممانے پرواوٹیل کی تھی ، ان کی

وهمل نے اب بک اسے بگاڑا تی تھا۔ '' فاطمه کو جھے دے جاؤ۔'' نور رہما کی ہدایت ہواہے جہان کے کمرے میں چیوڑ کروالیں جائے

كى تب زينب نے اسے خاطب كيا تھا، نور يہ تجمعے ميں پڑگئ -"فاطمه ممانی کے پاس ہے، انہوں نے ملاویا ہے اس کو ہم بے فکرر ہو، اس کی طرف ہے۔" " میں نے تم سے وضاحت نہیں ما تکی ہے نور بیر، فاطمہ کواگرتم مجھ تک نہیں لاسکتیں تو بتا دو، میں خود لے آؤں گی۔ "زینباس کی بات کاٹ کر پینگاری تی ، نوریہ نے ایک دم سے بون می گئے گئے ہے۔ (جاریء)

20/4 (42)

زویا کو بے لی سیٹ یہ بھا کر ، سفق ائی پلیٹ میں موجود حاول کے چھوٹے چھوٹے توالے اے بیج کے ذریعے کھلا رہی تھی،تمر جار سالبه زویا کی بوری کوشش کھی کید و پیج اینے ہاتھ میں پکڑ کرخود سے حاول کھائے ای کوشش میں وہ سل ہاتھ جلا رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں اس نے کھیرے کا عمرُا پکڑا ہوا تھا، جس کی بمشکل اس تے دو ہے تین بائٹس لی سے۔

شغق نے ایک نظر تھرے ہوئے ہال پیڈالی، و یک اینڈ ہونے کی وجہ سے"ریبورنٹ" سی بوق أرك في آت والول كاكالي رش تعار لوگوں کے بشتے مشراتے ،خوش پاش چروں كود يلمتى تنفق نے بے اختيار سوجا۔

" كيازندگي سيج ش اتني خوش خوبصورت ادر ب فکر کا ہے بھر کی ہونی بھی ہولی ہے؟ "الكسكيوزي مس ١٠٠٠ الى دفت كسي نے شفق کومتوجہ کیا۔

"اگريس غلط نيس تو آپ مشهور دائم" شفق

ایک بہت میں وجیہدادرسو پر نظر آنے والے مخص نے اس کی میز کے پاس آ کر کہا۔ شفق نے چونک کرنظریں اٹھا کران کی طرف

دیکھا، سامنے کھڑے تحص کی عمر ساٹھ کے قریب هی ان کا انداز بهت میذب ادر شاکسته تفا ان کے طلبے سے ،ان کی امارت کا بتا چلتا تھا۔

" تی سرا مرآب اسوری میں نے آپ کو يجانا حين المنتقل في اثبات من سر بلات موئ الجھے ہوئے لہج می بوجھا، بہ حیثیت رائٹر کے اسے بہت کم لوگ چبرے سے پہیائے ہے،اس کے اس تحق کا سے پیجان جانا ،اس کی

" آپ جھے کیل جانتیں، مگر میں آپ کو

حامنا ہوں، آپ کی تحریروں سے تو بہت ملے کا وانقف تق ممر بائے فیس آپ کو، میجھ دن پیکے تی ی میں منعقد ہونے والی ایک اد بی کانفرنس میں دیکھا تھا، آئی ایم سرپرائز ڈ کہ اٹی تحریروں کی مچھی اور میچورین کے بیکس، آپ کانی تم عمر ہیں۔" سامنے کھڑے مخف نے وضاحت ہے بتاتے ہوئے ،آخر ہیں مشکراتے ہوئے جنفق ہے کہا تو اپنی تعریف بیشفق جینپ کئی ادرمشکرا کر ان کاشکر میدادا کرنے گلی ،اس کی بیرا بھن دور ہو کئی تھی کہ ان صاحب نے ، بدحیثیت رائٹر کے مس طرح اے پیجان لیا تھا۔

" "تنفق کیا ہوا؟ رہے صاحب "" ای وقت موحدا ساءا درعمير كے ساتھ كھانا ڈال كر داپس آيا توشفق کے پاس کسی انجان مخف کو کھڑا دیکھ کریے اختيار يوجينے لگا۔

" وَمُعْرِينِينَ عِمْ إِنِّي دراصل بير ..... " اشفق نے و کھ کہنا جاہا کہ اس محص نے آئے بوھ کر موحد ے ہاتھ ملاتے ہوئے ، اینا تعارف کر دانے لگا۔ ''میرا نام میر زمان میک ہے''زمان انڈسٹریز'' کاادز ہوں۔''زمان انڈسٹریز کے نام یہ چونک کرموحد نے ان کی طرف دیکھا۔ "اواجھاای کئے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا

فیں اتنا دیکھا دیکھا سائیوں لگ رہا ہے، آپ تو كاني مشهور معروف فخصيت بين، بيني پليز-" موحد نے الہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ شکر پیر کہتے - 2 3x 2 yr

" آئى ايم سارى! آئى توكدىية پلوكون كا ليملي وْرْبِ مُمْرِين آب لوكون كازياده نائم مين لول گا۔"میرزمان بیک نے معذرت خواہانہ کیج میں کہا اور شنق کی ظرف متوجہ ہو گئے ، جو خاموش مبینی ان کی آگلی بات کی منتظر تھی۔ - ا

" میں جانتا ہوں کہ بہ حیثیت رائٹر کے لوگ

ی ٹوٹ کررہ گیا تھا وائل نے سب سے کنارہ کھی اختیار کر لی تھی، مایوی اور تخی اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔''میرز مان بیک نے اپنی تم آتھوں کو تشوے صاف لیا، ایل جمتی ادر لاڈ کی ادلار کو الی حالت میں دیکھنا، ہر مال باپ کے لئے بہت تنكيف ده ادراذيت ناك بوتا ہے، وه ادلا دجس كے لئے دالدين نے كئ خواب ديكھے ہوتے ہيں۔ "سوسیڈم!"موعد نے انسروکی ہے ایکے باتھ یہ باتھ رکھ کرسلی دیتے ہوئے کہا، جبکتفی ساکت نظر دل ہے آبیں دیکی رہی تھی۔

''میرے بیٹے نے ابی زندگی کے تمن سال ای بالوی اورا ندھیرے کے ساتھ کزار دیئے، بیروہ وقت تھا جس کے لئے ہم باب بیٹے نے بہت و کھ سوچا ہوا تھا، بہت خواب دیکھیے ہوئے تھے ترسب خاک میں ل گئے ادر ان إند هيرول نے ميرے بيٹے كى براميد، ہرخواب كو نکل لیاحتی کماس نے باہر جاکر بعلی ٹا تک لکوانے ے انکار کر دیا، ڈاکٹرز نے بہت امید ولائی تھی کہ ٹانگ لکوانے کے بعد وہ بارل لائف گزارنے کے قابل ہوجائے گا مکراس نے اٹکار کر دیا ہنجانے وہ خود ہے اتنا مابوس کیوں ہوگما تھا اور شاید وہ آیے عی رہنا مرآپ کی تحریر میں مڑھ كرده آسته آسته كركے زندگی كی طرف لوٹے لگا ہے، آپ جائتی ہیں تنقق کہ ..... ' میر زمان بیک نے نم المحول کے ساتھ برجوش کیج میں مم صم میتی شقل کونا طب کرتے ہوئے کہا۔

"اس نے آپ کی ہرتحریر جا ہے کسی میکزین میں چھی ہویا کا لی شکل میں، ہرتحریراس نے تحفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، دو آپ کی ہرتم بر کو یار بار پڑھتا ہے، اس دفت اس کے چہرے یہ بہت خوبصورت مسكرا ہث ہوتی ہے، جیسے ساري دنیااں کے باس ہو،آپ کے لفظوں میں دہ جادو

''میرا چھوٹا بیٹا میکھ سال پہلے ایک ردڈ الْمُسِدُّنِثُ مِن الْبِي أَيْكُ ثَا تَكُ كُوْمِيثُا تَقَا، ميرا بینا زندگی ادر امیدوں سے تھر بور جان بحفل، واستول کا دوست، جس کے ذم سے ان کی حقاییں آباد ہوتی تھیں اس حادثے کے باعث بالکل

ہے کو بہت پیند کرتے ہیں ، آپ کی تحریروں

ے دیوائے ہیں اگپ بلاشیہ بہت انھی رائٹر ہیں

الر ....؟ " مير زمان بيك في وقف كياء شفق

تہیں ہیں، بلکہ میری زعدی کے اندھیروں میں

کینے والی امید کی دہ مہلی وا خری کرن ہیں جس

نے میرے گھر کے اند میروں کو بہت حد تک کم کر

ویا ہے۔ میر زمان بیک نے جذب کے عالم

میں کہا توشق نے چو یک کران کی طرف دیکھا۔

رے ہیں؟ "معق نے سنجید کی سے اس مخاطب

كرتي ہوئے كيا، موحد اور اسام تھى الجھن

"أيك منك اس سے يہلے كه آب لوگ

"میرے دد بیٹے ہیں، اپنی شریک حیات

کی موت کے بعد میں نے انہیں مال اور باپ

دانوں کا بیار دینے کی بوری کوشش کی، کیونکہ

بہت چھولی عمر میں تی وہ ہاں جیسی ہستی ہے محردم

يو كئة تقع ،ميرايزا بيثا مغرام ، ما شاالله ايلي زندكي

ایں بہت سیٹ ادر خوش ہے، وہ ادر اس کی بیوی

الرا اور دو پیارے پیارے ہیجے، میرے کھر کی

ارونق ہیں مگر ..... '' میر زمان بیک نے مجری

کچھ غلط مجھیں میں اپنی بات کی وضاحت کرتا

الال " مير زمان بيك في باتھ الحاكر أنيس

الجرے! عداز میں آجیں دیکھ رہے تھے۔

مزید کھ کہنے ہے روکا اور بولے۔

''سوري مبر! ميں جي ٽبيل ۽ آپ کيا کہنا جاہ

" حمر ميرے كئے آپ مرف ايك رائٹر

یے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔

الجحن كاياعث بن رباتفابه

دہ اثر ہے جس نے اس کے مردہ تن میں زعر کیا گی حرارت مجر دی ہے، اس کی دلچیں کور میستے ہوئے میں نے بھی آپ کی تحریر وں کو میز حاادر آپ جانتی میں کہ میں بہت مار جران رہ کمیاء آپ کی اور میرے بیٹے کی سوچ، خیالات، خواہشات، اميدين سب ايك جيسي نظر آتي بين، جمع ايما لكنا ے کہ بھے میں حادثے سے پہلے کا اینے بیٹے سے باتیں کر رہا ہوں ، بلیوی ، دو بھی بالکل ایسے ی سوچنا تھا، زندگی کے لئے جیسے آپ اکثر اپنی تحريد ن بن بيان كرني بين و من مين جانبا كه بيه کیہا اٹفاق ہے، مکراس اٹفاق نے بچھے میرا بیٹا لوٹا دیا ہے اب ہم دونوں اکثر استھے بیٹے کر،آپ کی تحریروں پر تبھرے کرتے ہیں واس وقت میں خاموش ہو جاتا ہوں اور میرا بیٹا ہے کان بول ہے، خوش ہوتا ہے اس کے اعدر کی کی اور مايوي كہيں جيب تئ ہو جيے، رو آپ كے لفظول م جیتا ہے ای لئے میرے لئے آپ مرف " رائع" ملى بى بلكه ميرے رب كا ده وربعه تابت ہوئیں ہیں جس نے جھے میرا بیٹا لوٹا دیا ے۔ " میرزبان بیک نے عقیدت مجرے کہے

تو ایل آنفوں میں آئی می کو دمیرے سے ماف کرتی شنق ادای سے مطرادی۔ زئدگی نجمی نبعی کیے کیے اتفاقات ہیدا كردين ہے ہم جهال اناسب مجمد باركرنا اميد ہوکر بیٹے جاتے ہیں دہاں عی سے امید کی کرن مودار ہولی ہےادر اس ہے کہ۔

"ابھی میں ہوں ، زغر کی کئی ابتداء کرنے

كے لئے ،ائے تمودينے كے لئے ." " بباا من كانى عرصے بين آب كى الاش میں تھا ، مکر نا کام رہا کیونکہ آب سی سے مبل ملی معی و تمر اس دن او بی کانفرنس میں آپ کو دیکھا،

آپ ہے لینے کی کوشش کی محرتب تک آپ چلیں تھیں ، سوآج آپ کو یہاں دیکھا تو خود روك مبين يايا، پليز آپ ميرا ايك كام كروين زمان بیک نے کیات مجرے اعداز میں کہا۔ " تی آپ فرمائے جھے سے جہاں تک

"ميرابينا آپ كى وجەسے زعركى كى طرف لوث آیا ہے، میں جاہنا ہوں کرآب اسے ال آ پریش کے لئے راضی کردیں جس کے بعدو منی حد تک نارش لوگون کی طرح زعری مخزا سكے كا، مجھے اميد ہے كدوہ بھی جي آپ كے كيا كوليس الے كا مراول كوتا ہے كمآب كے ياك لفظوں کا وہ منتر ہے جومیرے سینے کو زندگی کی طرف والي لے كرآ سكتا ہے، بليز آب ميرك آخری امید ہیں میرے بیٹے کے لئے "آگا حمراف" من مجمواليها لكه وين كه ده ان كفظول كة الح موكر ، زيركى كى تجمالهي من والس لوث آئے میں جانا ہوں کردہ کم ہمت کیل ہے بی وہ مایوں ہوکر اینا سب مجھ ہار بیٹھا ہے اور جھے یقین ہے کہ آپ بی اسے اس مایوی سے باہر قا سلتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ روشن لفظ ہیں جوزندگی کی توبید دیے ہیں۔" میرزمان بیک کے اميد بم ي نظرون سي تنفق كود ميمية يوس كها-سعق نے سر ہلا کرانا بیک محولا اوراس جر ہے گلالی رنگ کا پیڈ ٹکالا، وہ شردع سے بی ای رنگ کا کلفنے کے لئے استعال کرتی ممی جس -

برکونی بہت اٹھی *طرح* واقف تعا۔

معن نے مجھ التیں اس پیکھیں اور مجرا

جب انكل في افي ليملي ك بارك من مانا کوتبدکر کے میرز مان بیک کی طرف بردهادیا۔ شروع کیا تو میں چویک گئی میرسب تو تمہاری '' تھینک بوسو چ ، ماشا اللہ بہت بیاری بئی يتاتي موتي باتين تعين، جوتم جي سي شيئر كيا ے آپ کی۔ " میر زبان نے شق کی کود میں زویا كرت من وتم بحريم كار بحري كالموري محري مجموه من في کو دیکھ کر ہے ساختہ کہا وہ لوگ کھانا حتم کرکے ائی خواہش مہیں بنادی ہے میرے لئے تم پہلے بھی میری زعد کی تصاور آج بھی مثیر یار میر ، جھے نے زویا کو کود میں اٹھالیا تو میر زمان بے ساختہ میری زندگی جاہیے، میرے یکا کی کوائی ،میرے تریف کر کے بولے۔ " " شنق کی تو انجمی شادی میں ہو کی ہے، یہ بدلقظ بین جن کی محریم سارا زمانه کرتا ہے، مر میری بنی ہے، تنقق کی بیجی۔'' اساء نے مسکرا کر میرے پر لفظ صرف تہاری وجہ سے ہیں ان میں

کفتلوں سے نکل جائے اثر کوئی خواہش جو تیربے بعد کروں "تمهارے آنے کی منظر موقعتی مرتفعی" میر زمان بیک نے حمرانی اور خوتی کے ساتھایک ایک لفظ کو پڑھا، آبیں انھی طرح یاد ب كمانهون في اين سيفي شهر ياركا مام مين بنايا

W

W

اب إنبيل بدر مرسجه آ كي تقي كه شهر يار كيول اس مد تک معن کی تحریروں کا دیوانہ تھا کیوں شعق کے اندا اندا سے شہریار کا وجود جھنگا تھا۔

میرزمان بیک نے گلائی لفانے کو احتیاط کے ساتھ تہد کیا وہ جانتے ہتے کہ اس گلائی لفانے میں دو اسم اعظم ہے جوان کے بیٹے کو زندگی دینے والا تھا اور تعن کا انتظار جلد حتم ہونے والا تھا، زعد کی کے اس اتفاق نے شفق کو باور کروا دیا

''زندگی کی چ میں اتی خوش خوبصورت اور بے ظری سے مجری ہوتی ہے اگر محبت ساتھ ہو تو .....!!!" اورشفق كواس كي كموني بهوني محبت مل کی می، اب من دور میں تھا۔

444

2014 05 46

اسے ایک مجبور باپ کی استدعام مجد لیں۔" میر مكا مين آب كي عدد ضرور كردن كي-" حقق خودکو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ " تھیک ہو بیا، میں آپ کا بیاحسان بھی تېيىلى ئېولول گا-"

"اوموه سوري مي معجما كه ....." مير زمان تے معذرت خواہانہ کیج میں کہا، موحد نے آ مے برُه کرمیر زبان سے باتھ طایا دمیر زبان نے اپنا در ٹینگ کارڈ اسے ویا ، جے شکر پیائے ساتھ موحد ئے تول *کرنی*ا۔

رضاحت لین

میر زمان بیگ نے خوشی اور تشکر مجرے جذبات كے ساتھ الكيل جاتے ہوئے و يكھا اور اینے ہاتھ میں پکڑے گائی لغانے کو دحریے ہے کھولا بہت خوبصورت لکھائی میں عبارت رقم

ایک عام ادموری خوامش ہے ميرى روتن روتن صبحول كو تيري جا بت كي ہرشام کیے ير معام كو

" " شهر يار جھے آج اسے اس سوال كا جواب ل گیاہے، جو محیطے مانج سال سے میرے اعدر طوفان مجائے ہوئے تھاءتم جھے اجا تک بغیر بنائے کیوں چھوڑ کئے تھے؟ وعدہ کے مطابق کیوں لوٹ کر گئیں آئے تھے، مجھے زعر کی کے خواب دیکھا کر، خودای سے مایوں ہو گئے، آج



اورے ہے ڈھنگے انداز میں بڑے ہوئے تھے کھا بودے یا کی نہ ملنے کی وجہ سے سو کھ مجئے تھے، لا ن کے ایک کونے میں انار کا ورخت تھا جس کی بیاضیں و بوار کے بار دوسرے گھر تک مجیلی ہوئی مھیں،اس نے لان کا جائزہ لیا جولان سے زیادہ ا برا ہوا کوئی باغ لگ رہا تھا، وہ لان کے ساتھ راه داري پر چلما موا كيران تك آيا اور مكان كا اندروني دروازه كحولاء وروازه جرجرابث كي مخصوص آواز ہے کھل گیا، فرنبچر سفید کپڑوں ہے وُھكا ہوا تھا، ڈرائگ روم كے دروازے كے ساتھ کن کا ورواز ہ تھا، سائنے وہ بیڈرومز نے أيك باتهدوم كادروازه مركزي بإل ين كليا، شاه زین نے اغرونی جھے پر نگائیں دوڑا نیں، سامنے لگا درواز ہ بچھلے صحن میں کھلٹا تھا، شاہ زین نے دروازہ کھول کر حمٰن میں جما نکا ورواز ہے کے سامنے چھوٹا سابرآ ہدہ تھا جس کے آ گے چھوٹا سا

اس وقت وہ مکان کے بیروٹی گیٹ کے سامنے کھڑا تھا، مکان بہت بڑا نہ سبی کیکن چھوٹا بھی نہیں تھا، اس کے اور شہریا تو کے رہنے کے لے کافی تھا،اب اسے یمی سے افی تی زعد کی کی شروعات کرنی تھی، اس مکان کو خوشیوں ہے بجر بورگھر بنانا تھا، اینے لئے ایک جنت بنانی تھی، ائی گاڑی ج کراور کھر قم اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھی سب ملا کراس نے بیدمکان خربیدا تھا، اس بنگلے ہے آئے ہوئے وہ چند کیڑوں اور اپنے ضروری کاغذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں لایا تھا، اب اسے یہی اپنی زعر کی گزار نی تھی جو پہلے ک طرح ارهوری نبیس ہوئی تھی، شاہ زین نے آیک نظر بيروني عماريت كوديكها اورايك كمي تفكي بهوتي سائس غارج کی تھی ، ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ کیس يتح ركها اور كيث بر لگا بيزا ساقفل كھولا اوراندرآ گيا، گھر كا چھوٹا سالان بہت برى عالت ميں تھا،

### مكبيل شاول



ملحن تھا، مملوں میں گئے بودے سو کھ چکے تھے، ۔ سو کھے ہتوں اور گردمٹی ہے سخن کا فرش ڈھکا ہوا تھا، شاہ زین واپس ہال میں آھیا، دیواروں پر جالے لئک رہے تھے مکان اتنی ختہ حالت میں تجي نهيل تفاكد دبال يرر بإنه جاسكے بس سي مين کی غیرموجود کی میں مکان کی حالت قابل رخم تھی ؟ اس نےصوبے سے کپڑا ہٹایا تو دھول مٹی کا ایک بإدل اڑا اور پھرحتم ہو گیا، وہ صوفے یہ بیٹھ جمیا، جیب سے موبائل نکالا اور شہر یا لو کے لئے پیغام

الشهربانو ميري محبت يراعتاد ركهنا اورميرا انتظار کرنا میں جلد ہی تمہارے یاس لوٹوں گا۔" شہریا نو کے تبریر مینے سینڈ کرنے کے بعداس نے موبائل سونج آف كرديا، وه جانباتها كدهيدر يبلح اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے ، بہت ڈھونڈے گا اور ہوسکتا ہے کہ وہ شہر با تو سے بھی رابطہ کرے ای وجہ سے اس نے دوبارہ شہریا نو سے بھی رابطہ نہ کرنے کا اراوہ کیا تھا صرف اے اتنا تی تنج کیا تھا کہ وہ اس کا انتظار كرے وہ ضرور لوٹے كا، وہ بيكى جانتا تھا كم صرف حیدر اور شربالوی میں جواس کی برداہ كرتے بيں اس كى خوشى ميں خوش اور يريشانى میں پریشان ہوتے ہیں سیکن وہ گھر چھوڑتے ہوئے اس نے حیدر اور شہر یا نو کو بھی و کھیل بتایا تھا، حیدر کواس کے جیس بتایا تھا کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا اور سے بھی ہوسکتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی گھر جچیوڑ ویتا تھا اور دہ ایسا ایسا ہر گزیمیں . جاہنا تھا کہ حیدراس کے ساتھ آئے اور اپنا کیرئیر خراب کرے، جبکہ مزید اس کھر میں رہنا تھی . مشکل ہو گیا تھا اور شہر یا نو کو نہ بتانے کی وجہ بھی حیدر بی تھا کیونکہ حیدراہے ڈھوٹٹرنے کے لئے شربانوے رابطہ کرے گا اور حیدر کے سامنے

شهر با نو کا حجوث بولنا ناممکن تھا، کچھ عرصے بلیز حید نے بازاسٹزیز کے لئے امریکا چلے جانا تھا اوراس عرصے میں وہ حدر سے بالکل بھی رابط حبیں رکھنا جاہتا تھا اور نہ تی اس کے سامنے جانا عابتاتها ورندشايد تبيل يقينا حيدر امريكه جأن سعانكاد كرويتار اس نے دیوار پر گئی رکی ہوئی گھڑی کو دیکھا

اور پھر کلائی ہر بندھی ہوئی کھڑی یہ ٹائم و یکھا ون كزار \_ من ومال، بہت تھوڑي ليلن وكھ الچي رہنے کا کوئی جواز بھی تہیں تھا، وہیں صوفے پر

شاہ زین نے اٹھ کر واش روم میں جمانکا سینٹری کاسامان کردے اٹا ہوا تھا،اس نے داش ببس كى تُونْتُي جِلانَى ليكِن يائى عَا سُب عِمَا مُوثْرُ كَا بِيْنَ وْهُوتِدْ نِے کے لئے اس نے سارے کھر کی لائتس

2014 05 50

بیٹنے کے لئے بیٹی بناتے کی کوشش کی کئی تھی،شاہ زین نے ایک نظر سامنے کر کٹ کھیلتے لڑکوں پر ڈالی، یہاں اکثریت اس کی طرف بھی متوجہ تھی اس نے سب کو بیزاری سے دیکھا اور واپس کمر کی فرف قدم پر حادیے۔

مجوك شديدتهم كي لكي جو في تحيي اس بيس اتني مت می جیل می که ثان روڈ سے جا کرلیسی عی لے بلے ، زعر کی میں مہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے جوک کی ہوئی تھی اور اس کے باس کھانے کو پچھ تبين تفاه ورندتو بميشه يصاليا تن بوتا تفاكه كمانا اس کے باس آتا تھا کہ بھی بایا سے الوائی موجاتی تو کمانے کا بائکاٹ کردیتا تو مجی رفشتدہ نازی باتوں سے تک آ کر کھانے سے اٹکار کرویتا اور جب حیدرکویت چانا که شاه زین نے محجیس کھایا تو وہ خود ہی کمانا لے کرانے کرے میں آجاتاء حيدر كے كما نالانے مروہ كمانا تو كمالينا تعاليكن نخ د کھانے کے بعد، حیدر جی تووہ دا صر تھی تھاجس کو تخرے دکھانا اے اچھا لگا تھا کیونکہ حیدر ہی تھاجو اس نخ ما الما القاس كى كالياب اس كى الرائيان جنتے ہوئے برادشت کرتا تھااور پھر کڑنے کے بعد رونون ایک دومرے کو لے لگاتے اور پھرل کر کمانا کماتے، کہنے کوحیدرشاہ زین سے چھوٹا تھا سین اس کا Maturity کول شاہ زین سے

بوك كي وجه سے بيك سے كو كر ك آواز من آری کی اسے حیدر بہت یادا یا اے میلی بارا حساس مورباتھا کہ مجوک کیا ہے اور مجوکا

کہیں زیاوہ تھا، وہ شاہ زین کی طرح جلد یاز کہیں

ال يرآمائل بنك سے كرال او مرلے کے مکان ٹی آئے تک اس نے زعرتی کا

كے كيارہ ج رہے تھے سارى رات جا كنے كى دج سے اس کی آنکھیں نیند سے بوجل تھیں، وہ کم چھوڑ تا اس کے آسان مہیں تھا، اس کی مماک یادیں میں وہاں، زعری کے چوبی بری یا دیں بھی وابستہ تھیں اس تھرسے بلین اب وہال بیشے وہ این ایکی یاووں کو یاد کرنے لگا، ایک ما دوں میں کھوئے کب اس کی آنکھ نئی اسے خبر سے نہوئی اور جب اس کی آگھ کھی شام کے جارت رے تھے،اس نے جمائی روکتے ہوئے انگرانی کی اور آئلس ملا ہوا سدها موكر بيته كيا، ويحدر یوسی سوئی جاکی حالت میں بیضار با، دماغ کے ميدار موت عي ببلاخيال حيدراور شهربا توكاس آيا مقااور دوسرا خیال بھوک کا آیا تھا بکل میج سے اس نے کچھٹیں کھایا تھا، چھلے ایک بفتے سے وہ اس مكان كوخريد نے كے چكروں من تقار بھى مجوك كا احساس ہوا تو مجھ کھالیاءاس مکان کے کاغذاہت ایے نام ہوتے ہی اس نے اطمینان مجرا سالس

2014 052 51

آن آف کی تعین • آخر گارا ہے موٹر کا سور گی مل بی

م اتنا، موٹر جلا کر یانی کا بندو بست کیا تو تہائے

کے لئے کوئی سوپ کوئی سیمیوموجود جیس تھا، کیکن

الري اور يسيني كى وجهات ال كابرا حال تغاوان

نے کچر کیے سوچے میں لگائے کداب کیا کرے

اور پھر سوپ اور شیخ کے بغیر بی نہائے کا اراد و کیا .

فریش ہونے کے بحد اس نے چن میں جمالکا،

غالی پیبن اس کامند چڑھارہے تھے، بھوک کی وجہ

ہے پیٹ میں جربے دوڑرہے تھے کیلن پیٹ کا

دوزن جرنے کے لئے بی موجود میں تا،

وہاں تواسے مرف علم دینا ہوتا تھا ملازم اس کے

كرے ميں كمانا كے أنا تھا، بہت كم وہ ڈائنگ

تبيل يرسب كساته كمانا كمانا تفاءا كربعي اكيلا

موتا یا حدر کے ساتھ موتا تو ڈاکٹک تیل بر کمانا

کما لینا درنہ تو بھی یایا کے ساتھ بھی کمانا میں

کما تا تھااور بحرر خندہ تا زے ساتھ کمانے کا تو

كرتي يتي جتنا كوني بإكتاني لني اغرين كوادر

کوئی اغرین کسی یا کستانی کوکرتا ہے، شاہ زین نے

ماہوی سے آخری خالی لیبن بند کیا ادر کھرے ماہر

کمانا کمانے کا موجا اور کمر کولاک نگاکر باہرآ

كما، مجدرهم جيب بيل جبكه مجمدا كادُنث بيل جمي

موجود تھی، کیکن کہیں بھی جانے کے لئے سواری

کی ضرورت بھی اور وہ اپنی گاڑی گئے چکا تھا، اس

نے ارد کر دلیسی کے لئے نظریں دوڑا تیں لیکن

اس محلے میں میکسی تو دور حجمونا رکشہ مجمی نظر میس آ

ر ہاتھا، کمرے ہانگل سماھنے کل کی دوسری جانب

چھوٹی ی جار دہواری کے اعر مطے احاطے کو

سٹیڈیم کی شکل دی گئی تھی ، پھھاڑے وہاں کرکٹ

تھیل رہے تے احاطے میں ایک طرف میم کا

ورخت لگا ہوا تھا جس کے نیجے اینوں کو جوڑ کر

وہ دولوں ایک دوسریے کو اتنا تل ناپہند

سوال على بيراكيس موتا تعاب

جو پہلا تجربہ کیا تھا وہ بھوک کا تھا، اسے پہلی بار بھوک کا اصل مطلب مجھ میں آیا تھا، وہ یونہی بے وجہ میں إدھرسے أدھر چکر لگار ہاتھا جب کیٹ پر تیل ہوئی۔

"کون ہوسکتا ہے؟" وہ چتا ہوا یا ہر کیٹ تک آیا اور کیٹ کھولا، سامنے چودہ پندرہ سال کے دولڑ کے کھڑے تھے، ایک نے سفید لانگ نیکر بر کالی ٹی شرک پہن رکھی تھی جبکہ دوسرے نیکر بر کالی ٹی شرک پہن رکھی تھی جبکہ دوسرے نے نیکی جینز پرٹی پنک کلر کی شرٹ پائن رکھی تھی۔ نیس سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔

"میں عادل اور میں کامران۔" ووتون لڑکوں کوا پٹاتھارف کروایا۔

"" آپ بہال فئے آئے ہیں؟" ان میں سے ایک نے یو چھا۔

"ما وروازے میں اوج" شاہ زین وروازے میں کھڑا بولا، اس کا اعداز بتا رہا تھا کہ اسے ان کوکوں کے تعارف سے کوئی ولیسی نہیں کہ بھوک کی وجہ سے اسے کھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔

کی وجہ سے اسے کھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
"نو سے پلاؤ خالہ ای نے آپ کے لئے محیجوایا ہے۔" کالی ٹی شرث والے نے ڈھکی موگی پلیٹ آگ بڑجاتے ہوئے کہا، بلاؤ کا نام موگی پلیٹ آگ بڑجاتے ہوئے کہا، بلاؤ کا نام

سنتے ہی شاہ زین کی آتھوں میں چک آتھی ،اس نے شکر یہ کے ساتھ پلیٹ پکڑلی۔ ''آ وَاندرآ وَ۔''شاہ زین نے مروتا کہا۔

"جیس اہمی تو۔"
" انہاں ہاں کیوں نہیں۔" کامران نے انکار
کرنا چاہا، کیکن عادل نے کامران کی ہات کا شخط
ہوئے کہا اور قدم اندر کی جانب بردھا ویئے،
کامران نے کندھے اچکا کر دروازے میں
کھڑے شاہ زین کی طرف دیکھا اور ہاکا سا

"ویسے تو ہم نے یہ کمر پہلے بھی ویکھا ہوا ہے کیکن ایک بار پھر ویکھ لیتے ہیں، جو پہلے کرائے دار تھے وہ بھی آپ کی طرح کے بی تھے۔" عادل گھر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کرر ہاتھا، شاہ زین ٹا گواری سے دولوں کوویکھا، نہ کوئی جان پہلے ان می اور وہ ایسے باتیں کررنے تھے جسے برسول کی آشائی ہو۔

"بزے برقمبر ہیں۔'' شاہ زین نے سوحیا،

وہ اس سے آ کے چلتے ہوئے اس کے ساتھ پیش ہا تکنے میں مصروف سے اور وہ صرف ہوں ہاں میں ہی جواب و بے رہا تھا، وہ شاہ زین ہے بہت كم كه يوجه رب ته زياده تروه اسويها عي رہے تھے، محلے کی خوبیوں اور خامیوں بر تقصیلی روثی ڈال رہے تھے، مطے کے مسائل سے اسے آگاہ کررہے تھے، بہت کم یا تیں اس کے لیے پڑ ری تھیں، زیادہ تر بھوک کی دجہ سے و ماغ کے اویر ہے ہی گزر رہی تھیں، عادل اور کامران ورانک روم کی کھڑی میں کھڑے باہر لان کا جائزہ لے رہے تھے، شاہ زین نے ڈرائک روم کے دروازے میں کھڑے حاولوں کے اوپر سے کور بنٹا کر و یکھا، جاولوں کے اوپر پڑی ران کی بوتی د مکھراس کے منہ میں بانی آ گمیا، جا ولوں کی خوشبو ہتا رہی تھی کہ جاول مزیے کے کیے ہیں، زعر کی میں بہلی بارایسا ہوا تھا کہ وہ کمی کی موجود کی کوا جے مبر سے برداشت کررہا تھا،مبر کےعلاوہ اس کے یاس کوئی جارہ جھی تبیس تھا، شاہ زین نے بے میں سے ڈھئی ہوئی پلیٹ کو ویکھا۔

''عادل طیب بھائی آنے والے ہیں۔'' کامران نے عادل کویا د کروایا۔

"اولو ابھی تو مجھے ماہم آپا کوسٹورے کچھ سامان بھی لا کر دیتا ہے۔" کامران نے عادل کو یا وکر دایا تو عادل مریر ہاتھ مارتے ہوئے اسے

2014 05 52

دوسراکام بھی یا وآگیا تھا۔
دوسراکام بھی یا وآگیا تھا۔
دسراکام بھی یا وآگیا تھا۔
اسے ضرور بتائے گا۔ عادل نے مروتا کہا تو کام اور تے کام اور کام اور کام اور کام اور کام کام اور کام کام اور کے ماد کے باوں پر ماد تے ہوئے زہردی مسکرانے کی کوشش کی مشاہ زین کو دونوں کی اس حرکت پہنی آگئی کی اس خیسی دونوں کی اس حرکت پہنی آگئی کی اس خیسی کام کام دونوں کی اس حرکت پہنی آگئی کی اس خیسی کام کام دونوں کی اس حرکت پہنی آگئی کی اس خیسی کام کام کام کام کیا۔

"الله تعالی تمبارے طیب بھائی اور ماہم آپا کو ہمیشہ خوش رکھے۔" شاہ زین نے ان کے چانے پرشکرادا کیا اوران کے طیب بھائی اور ہاہم آپا آپا کو دعا کیں دیتے ہوئے پلاڈ کے او پرسے کور ہٹایا، شاہ زین نے پلاڈ کھانے سے پہلے ایک لجم ہٹایا، شاہ زین نے پلاڈ کھانے سے پہلے ایک لجم بڑج کے بارے میں سوچا جو کہ اسے اس وقت میں لیے وہ صونے پر بیٹھ کر اسے اس تھ انصاف السکنا تھا، دوسرے ہی لیے وہ صونے پر بیٹھ کر انھوں کے ساتھ انصاف کرنے میں معروف ہو چکا تھا۔

وہ چلے ہوئے افروکی سے سر جھکائے زندگی کے انو کھے کھیل کے بارے بیں موج رہا تھا، جہال ہر بل ہر لیے ذندگی بدتی ہے، اگلے نیح بین ہوگا کوئی نہیں جا قتا بہال لیحوں کی بھی کی کو شہر کیا ہوگا کوئی نہیں جا قتا بہال لیحوں کی بھی کی کو خرر کے منصوبے بناتا رہتا ہے خود اس نے کب زندگی میں آنے والے ان مراحل کا سوچا تھا کہ اسے میں آنے والے ان مراحل کا سوچا تھا کہ اسے بہت بہت بہت اچھے نہروں سے باس کا ایم بی اے کا رزائے آیا تھا اور وہ بہت اچھے نمبروں سے باس ہوا تھا، پچھلے دو سالوں سے ایم بی اے کا بعد امریکہ کی بھی اچھی ہوئیورٹی سے می اے بعد امریکہ کی بھی اچھی ہوئیورٹی سے می اے بات ایک ایم بی اے کا کرنے کے بات ایک کوئی نواب دی بات ایک کا بیا بات ایم کی اور ایک کا کرنے کے بات ایک کوئی تو اب دی شربا ہو، اس کا لگ رہا تھا کہ کوئی خواب دی شربا ہو، اس کا لگ رہا تھا کہ کوئی خواب دی شربا ہو، اس کا رزائے اس کی تو تع سے بھی ایھا آیا تھا گیکن اے رزائے اس کی تو تع سے بھی ایھا آیا تھا گیکن اے

اپ اپ اپد خوشی کی کران جگرگائی ہوئی محسول اپنیں ہوری تھی، وہ یو کئی سر جھکائے گئی ہیں چل رہا تھا کہ رہا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوج رہائے گئی ہیں چل آگے۔ اس کی زیر گئی کی ہوگا ہے؟ وہ اپنی وی مختلف کمینیز کومیل کرنے کا سوج رہا تھا کہ تھا، اپنے او ہر چھائی آئی افسر دگی کے باو جوواسے تھا، اپنے او ہر چھائی آئی افسر دگی کے باو جوواسے کمل امید تھی کہ اس کی تی وی و کی کرکوئی بھی کمپنی اس کی خواہش کے مطابق جاب آفر کرے اسے اس کی خواہش کے مطابق جاب آفر کرے اسے بی گئی تھی اور گئی تھی اور اس کے پاس جور تم بھی اور اس کے پاس جور تم بھی اور اس کے پاس جور تم بھی وہ گئی تھی وہ گئی تھی۔ ایسے بی اور اس کے پاس جور تم بھی ہی تھی۔ ایسے بی اور اس کے پاس جور تم بھی ہی تھی۔ ایسے بی اور اس کے پاس جور تم بھی ہی تھی۔ ایسے بی اور اس کے پاس جور تم بھی ہی تھی۔ ایسے بی اور اس کے پاس جور تم بھی تھی۔ دیا وہ وہ بیس چل سکتی تھی۔

''ارے بیٹا ذرا بات تو سننا۔'' کمی نے مخاطب کرنے پراس نے سرا ٹھا کرد یکھا اسائے مخاطب کرنے پراس نے سرا ٹھا کرد یکھا اسامنے ایک ادمیر عرفت کھڑا تھا جس کے چہرے پرسفید واڑھی تھی جبکہ سر پر کروشیے کی بنی براؤن ٹو پی پہنی ہوئی تھی وہ رک گھیا۔

'' جی فرمایئے۔'' ایسے اس محلے کی بات بری جیب لکتی تھی کہ ہر کوئی جان پہچان بنانے میں ماہر تھا۔

'' کُلگاہے محلے میں نئے آئے ہو پہلے بھی میں دیکھائے''

2014 53

"اجما اجما جيت راود رشيد نام ب ميراد مب مجھ دشید جا جا کہتے ہیں اس سے برجون کی دکان میری عی ہے۔"

" نو میں کیا کروں؟" شاہ زین مرف د**ل** میں عی سوچ کا تھا، اس نے زیردی سراتے

ہوئے سر ہلایا۔ "وکیکن چلوکوئی ہات نہیں پیہنچ ہی تو محط کی رونق میں آج بی طبیب سے کبول کا تھیک کر وے ماٹا اللہ بڑا عی فرمائیردار کیدہے، اللہ اسے میشه خوش رکھے۔'' رشید حاجا اب طیب کی تعریقی کرنے میں معروف تھے۔

""اب مل جاؤل؟" شاه زين كوفت كا شکار ہور ہا تھا وہ جب سے اس مطلے میں آیا تھا بچوں بیزوں بوڑھوں سب کی زیا نوں پرایک ہی نام تما " طيب بماني يؤے الله بين تو طيب بينا بدا بن فرمانبردارے ''وہ طیب کے قصیدے بن تن كر تمك كيا نفأ طيب شهو كميا كوني قرشته بو كمياء و دسر جھنگتے ہوئے اینے کمر کی طرف چک دیا ہمغیر نے چھوٹے لڑکوں نے میری عیک تو ژ دی ہے۔ رشید جا جا اپنی دکان برآنے والے گا کہ کو دور سے بی بتانے لگا،شاہ زین نے مڑ کر دیکھا اور پھر چھوٹا کیٹ کھول کر کھر کے اندر واعل ہو حمیا ، کھر کے اعدر داخل ہوتے ہی افسر وکی پچھاور ید ھائی می اے یہاں آئے ہوئے تقریراً وو الشے ہو گئے تھے اور ان دو ہفتوں میں نہ ہی اس نے شمر مانو سے رابطہ کیا تھا نہ عی حیدر سے ملنے کی کوشش کی محمی، یہ دو افتے اس نے بے متصد كزارك تقے،اہےاہے رزلٹ كال تظار تما اور

آج جب رزامش آحميا تفاتو خوتي مي افسروكي كي

آميزش محي كداسه خوشي محسوس عن مبيس موري

محی کوئی اس کے یاس مجی کیس تھا کہ جس کواینا

تحییر اور راوری کے Approne مونے فا بہت وعاتیں کی میں اب ٹریٹ تو بنتی ہے اور عی شجریا نوممی جوین کرکہتی کداتی محنت کی محی رزلت او اتنا احما آنا مي تماه اس في أعرب الله کی بجائے لان کی المرف قدم برها دیے، لال من واحل موتے بن اسے راستے میں بڑی این سے محور کی اور وہ کرتے ہوئے بھا اس ساتھ اینٹ اٹھا کرایک طرف رکھ دی اور پھنج کے اوج . كرے مو كھے ہے ہٹاتے ہوئے بيثه كيا ،ان لا ہفتوں میں اس نے کمر کی ایک چیز کوا ثھا کرا دھ ہے ادھر میں کیا تھا سارا ون مؤ مشت کرتا شھر کی مؤلين نايا شام لني بوس سي كمانا كمانا اور رات کزارئے کے لئے کمرآ جاتا، کمرلوشے بی تنہائی کا احساس اتنا جان لیوا ہوتا کہوہ ہے بی ے دیران دور دیوار کو کورتا رہا۔

· ''اگریایا کونیته چلتا توان کاری ایکشن کیسا الانا؟ " و يمار جماع بين الوك إلى ف اندازہ لگانے کی کوشش کی، وہ یقیبنا کسی مسم کا ری ا يكشن شوكيل كرتے ، فدخوى كا ندى عم كا ، ايسے ری ایکشن تو ابنوں کے لئے ہوتے ہیں وہ تو جھے ابنايراما ويحرفين بيجيع، من توبيت كرا موا انسان موں \_"اس نے دکھ سےموطائے

" میں نے کون ساان کے ساتھ بہت ایما کیا ہے، جو میں ان کی نے رقی کا محکوہ کروں، میری موج میرا معیار تو بہت بی تمثیا ہے، میں ا کیب احجما بدیا تا بت جبس موسکا۔" اس کی آقلمیں

" تمهارا معیار تمهاری طرح کرابوا ہے۔" یایا کے کے ہوئے الفاظ اس کے دماع سے تلکنہ ى كى سنة ال فى مامناارك درخت ي تظرین گاڑھ دیں اور اپنے آنسو پیننے کی کوشش كرتار بإخماء ول حريد بيه يختلن موكميا تما، وه لوجي ا

ے چینی سے إدهر سے أدهر چکر لگانے لگا، ب

"ویسے تو گر ساتھ ہی ہے لیکن چکر بہت زیادہ تے ،اس لے مرف دردی مور اے تک مونے کا تو محاور ع کہا ہے۔ "وہ شاہ زین کے لین یاؤں کی مکرف دیکھنے پر وضاحت دیتے بموست بولا۔ "السلام عليكم إ" سلام كي آواز يرشاه زين كا

" ''وخلیکم السلام!'' شاہ زین نے سلام کا

جواب دیا۔ موشکر ہے آپ کمر تو منے ورند تو چکر نگا لگا

کر میرے یا وُں زئی ہوگئے ہتے۔" عادل اینے

یرائے اعراز میں بولا، عادل کے کہنے کا انداز ایبا

تفا کہ شاہ زین کی تظریں بے ساختہ اس کے

ياؤن كى طرف كتيس-

دھیان عادل کی خاکھا می کی طرف کیا۔ "وعليكم السلام!" شاه زين متاثر سا موكر بولا يزيي بونے كے باوجود انبول نے سلام ميں

میس عادل کی خالدای مون، اس دن عادل آیا تھا میاں۔" انہوں نے تعارف کی غرض

" آئی ایم ساری آپ کو میری دجہ ہے زهت افعالى يرك

ورجيس بيثا الي كوئي بات جيس " وه دهيم

"آي ا آئي اعرآي-" شاه زين خوشد لی سے بولا اوران کو لے کرا عدا حمیا۔ " آپ پلیزیمال بیکسی" شاه زین نے صوفے سے کیڑا مٹاتے ہوئے کیا، عادل اور وہ مونے یر بیٹہ کئے ، ان کے بیٹنے کے بعد شاہ زین سامنے والے صوبے سے کیڑا ہٹا کر بیٹے گیا، ووالبيل جي طرح سے جانا مجي تيس تفاليكن ول مين ايك احرام بيدا موكيا تعا-

نزے برالجداے اعربی اعربی کوکے لگاتا تھا، انا دسیان بٹائے کے لئے اس نے لان کی مفائی شروع کی ، کوڈی کرنے کے بعد کیار ہوں سے لكنے والے كندكواليك طرف جمع كيا، يوهى مولى کماس کی کٹائی کے لیے اس کے پاس مشین کیل تمی،اس نے لان میں طھرے موکھے ہے استحقے کے ادر آئیل آگ نگا دی ، ختک چول کے جلنے ہے مخصوص آواز عدا ہو رہی می ، وہ یک ک چوں کو چلتے و مجمار ما، ایسی می ایک آگ اسے ائے اغراجاتی محسول ہوئی جس سے تکلنے والے نفرت کے خطے اسے تیز سے کہ اس کا اینا آپ جلا رب منه، وه يولي برستور ټول كو ملت د يكتاريا ادران من اینا آب الاشتار باجی کرده بے جل كرراكم مو محے ، وہ ياؤں كے بل بھا ماككو كربيتا ربا اورسوچها رباكه كميا وه مجى اى طرح ایک دن اپنی بی آگ میں جل کر را کھ ہو جائے گا، وه غير ارادي طور ير لا كه كوكريدر با تفاجيمي كيث ير بونے والى تل في اسے يونكا ديا، وه کیٹ کی طرف مزا، وہی لڑ کا جواینا نام عادل بنا

رباتفاا غرر داخل مواي "عادل ركومياً كى كوائدرى آنے تو دو-"

عادل کے پیچھے ایک زنانہ آواز انجری۔ " خالدا مي دردازه كلاب تو الكل كمرى ہوں مے " عادل آھے چانا ہوا بولا اس کے يتهج تقريباً جاليس بياس سالدانك خاتون اعدر واحل موتين، جو عادل كي خاله اي سي انبون تے ملکے پہلے ریک کی شلوار میض پین رفی می ، عادركوسلق سيمريراو زهاموا تعامشاه زين باته حِيارُ تا مواائي كي طرف أحميا-"السلام عليكم!" عادل في سلام من يبل

20/4 (55)

2014 054 54

رزام بنا سکے، حدر تین تما جو کہنا کر تمہارے

''میرا بام طاہرہ ہے یہ پڑوں میں جارا ہی گھرہے۔" وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بولیں۔

'' میں نے رو بار عادل کو بھیجا کیکن گھر کو تالا

" چی بس سچھ مصرو فیت تھی۔" شاہ زین کو بروقت كوئي بهانه تمياسو جوسكا تخاوه غيرارادي طور یران کے ماہنے اپنا چھاا تنج بنانا جاہ رہا تھا۔ "خالدا ی کوشاید نے مسائیوں ہے کئے کا

''بیٹا تمہارے گھر والے نظر نہیں آ دہے۔'' طاہرہ آئی نے اردکردکا جائزہ لیتے ہوئے یو چھا، شاہ زین کوایک میل کے لئے سمجھ بی جیس آیا تھا کہ

ا کیلا بی رہتا ہوں۔'' اس نے مختصر

اسادي بھي تيس موئي ؟" '' جِي الجُمَى تُوتَبِيسِ مِونَى ۔'' شاہ زين كواليے لگا جیسے وہ بسی کواشرو یو دے رہا ہو، اس کے بعد طاہرہ آئی نے مزید کوئی زِائی سوال جیس کیا تھا شایدوه شاه زین کاردمل سمجه سنی تھیں۔

'' آنُ ایم سوری آنی میں کوئی خاطر مرارت بین کرسکا املحو تیلی گھر میں کچھ بھی کھانے كوتيس مي-" شاه زين كى بات يرانبون نے عجیب نظیم دل سے شاہ زین کی طرف ریکھا۔ " بھی اکیا رہائیں نا اے لئے کمر کی چزوں کے بارے میں زیادہ علم تیس یا وہ

وضاحت دييتے ہوئے بولا۔ " کیا کرتے ہو؟" خالدای نے پوچھا تھا۔ "ایم نی اے کیا ہے جاب کی حلاش میں ہوں۔" اس کے بعد إدهر أدهر كى ياتيں ہونى

20/4 (25) (56)

''میں کل شیح نسرین کو بھیج دوں گی، وہ تہارے گھر کی صفائی کر دے گی۔" " آٹی آپ کا بہت بہت شکر پہلیکن آپ کو خائخواه تکلیف ہوگی میں کرلوں گا۔''

''ارے بیٹا کہاں مغائیاں کرتے رہو گے میج سنڈے ہے باہم گھر بی ہوگی وہ گھر کی صفائی کر دے کی میں نسر مین کوتمہاری طرف بھیج دوں گیا۔"شاہ زین نے سر ہلا دیا۔

"الكل أينانام توبينا رين \_"عادل في ياد آنے پر لوچھا۔

''شاه زین''شاه زین نے اپنانام بنایا۔ . "احِماً بينًا اب بم حِنْتِ بين ـ" طاهره آئي کھڑی ہو مین تو عادل اور وہ بھی کھڑ ہے ہو گئے۔ "اب تو محطے داری ہے ملاقات ہولی رہے

"الشرحا نظر" طامره آئي نے شاہ زين کے مریر بیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ٹاہ زین کوعجیب اینائیت کااحساس ہوا،ایسے جیسےاس

كے سأتھ باہر نكل كئيں۔

شاہ زین ان کی مخصیت ان کے اخلاق ے متاثر ہوئے بنا تھیں رہ سکا تھا، ایکے دن تسرین عادل کے ساتھ صفائی کرنے بڑنے می تھی، وہ انجمی سور ہا تھاسٹنسل بیخے والی تیل کی آواز پر اس نے تکیہ نمامنے دیوار پر دے بارا اور آلیسیں لمنا موابا برآيار

''اییا دن بھی ویکھنا تھا کہ چوکیدار کے فرائض بھی مبھانے ہتے۔"اپی نیندخراب ہونے یرا ہے سخت کوفت ہور بی تھی۔

"کون ہے؟" شاہ زین کیٹ کھولتے

میں سے ایک پر بیٹھ گیا ، تسرین نے وہ ٹیر لگا کر فرش کو جلدی خنگ کرنے کے لئے پیکھا لگا دما، اے ی کی تھٹڈ سے نگل کرالی تھٹڈی ہوا لینے کا اس كا يبلا تجربه تفاء اس كا دل جاما كه وه وين تھنڈے فرش پر لیٹے اور سو جائے میکن نینرآنے کے لئے پیٹ کا تجرا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے خال پیٹ تو نیند بھی تہیں آئی ، زندگی میں پہلی باراس نے ملازمہ کے ساتھ ال کرمیفائی کی تھی، بہت ے کام تھے جوال نے پہلے بھی نہیں کیے تھے،

كيكن اب كرريا تحار " <sup>" کما</sup> کھاؤں کیا چیزا منگوا لوں؟" شاہ زین نے جیسے عادل سے رائے لینا جائی۔

'' تی انگل محکوا کیس بہت مز ، آئے گا۔'' عادل نے فورا خوتی ہے آ تھسیں پھیلاتا ہوا بولا تو شاه زین مشرا دیا۔

شاه زین نے مسکراتے ہوئے اپنا فون تھاما اور آور کیا شروع شروع میں جو حرکتیں اے مچھچھورا بن لکتی تھیں اب وہ انہیں انجوائے کرنے لگا تھا، شاہ زین کے آؤر کرنے شکے تقریباً ہیں منث لعدبيزا آعما تغابه

" پیزا تو ایسے ی کھاٹا پڑے گا، پلیس اور چھری کانٹے تیس ہیں۔'' شاہ زین نے پیزے کی پیکنگ کھولتے ہوئے کہا۔

. "ماحب جی آپ کے گھر میں برتن بھی کیل ہے آنب کے ای ابو کیاں رہتے ہیں۔' نسرین حمراعی ہے بولی ہتو پیزا اٹھاتے شاہ زین کالم تھالیک کمے کے لئے رک گیا۔

'' وہ نہیں ہیں۔'' شاہ زین نے مختر کہا اور پیزانسرین کی طرف برهایا۔ "اوه-"وه انسوس سے بولی۔ '' میں آپ کو مین کا ضروری سامان کھھوا

دوں کی آپ نے آھے گا۔'' بیزا کھائے کے بعد

ایک نیچے میں اسے ماں کی ممتال کی ہو۔

"الشُّرحا نظر\_" شأه زين جواباً بولا تو وه عادل

ہوئے ا کھڑے کہتے میں بولا۔

كالبجه ويحديدهم موار

دسيتے ہوئے پولا۔

حالت ديڪھنے دال مھی۔

شرمنده ساہو گیا۔

كروا تاربا تعاب

-<u>#</u>2912%.

" اتنی صبح-" سامنے عادل کو کھڑا دیکھ کرایس

" دس ن کرے ہیں۔" عادل اس پر زور

'' خالدا ی نے نسرین ہاتی کو صفائی کے لئے

"طاہرہ ن لی نے مجھے صفائی کرنے کے

لئے بھیج تو دیا ہے لیکن میں اکیلی استے گندے گھر

کی صفائی کیمے کروں گی۔'' نسرین نے حجیت پر

لگے جالوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین پکھے

ے ' عادل ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔

" نسرین باتی هسائیوں کا بھی کوئی حق ہوتا

نسرین صفائی کرنے میں لگ کئی شاہ زین

ایس کی برابر مدد کرتا رہا تھا عادل بھی کوئی چیز اٹھا

کر ادھر ہے اوھر کروا دیتا ورنہ تو وہ سٹرھیوں پر

بینها لیم کھیلنے میں ہی مصروف رہا تھا، اعرونی

ھے کی صفائی کرنے کے بعد کیراج کے فرش کو

رحویا، کمر کی صفال ہونے تک ڈیر ھانج چکا تھا،

بھوک سے شاہ زین کی بری حالت تھی، اس نے تو

ناشته بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ برابر ملازمہ کی عدد

تہیں۔'' نسرین نے لان کی حالت ویکھتے ہوئے

کہا، گھاس اور لیوے بے ڈھنٹے اعداز میں

کرنے کا شکریہ'' شاہ زین تھک کر کیراج میں

تھلتے ڈرائنگ روم کے سامنے بنی دوسٹرھیوں

" صاحب تی لان کی صفائی کا کام میرا

" وہ بیں کرلوں گایاتی سارے گھر کی صفائی

بھیجا ہے۔" عادل کے کہنے پر شاہ زین کیٹ ہے

ہٹ گہا، اندر کھیر کی حالت و مکھ کر نسرین کی

نسرین نے ڈبہ اور ڈسپوزل گلاس کوڑے وان میں سینے عاول اور نسرین کے جانے کے بعد شاہ زین ٹائلیں سیدھی کرکے یچے فرش پر دیوار کے ساتھ فیک لگا کر بیٹے گیا، نینداس قدر حاومی ہو ربی تھی کہ اس کی بھوری آٹھیں یا مشکل کمل ربی تعین، فرش و صلنے کی وجہ سے بیلھے کی ہوا بھی شندی تھی۔

وہ اٹھ کر بیڈروم میں چلا آیا، نیندکا ظلباس کر درتھا کہ وہ بیڈ پر لینتے ہی سوگیا، پھر جب اس کی آگھ کی تو شام کے مماڈھے چارٹ کر ہے تھے، وہ اٹھ کر پہلے فرلیش ہوا پھر ممارے کھر کا جائزہ لیا گھر کی حالت بیمر بدل پھی تھی، ہر چیز صاف شفاف تھی کہیں کوئی گرونس تھی، گھر کوصاف سفرا و کی کر اسے فوٹی کا الوکھا احساس ہوا، پہلے تو تھکا وٹ اور نیندکی وجہ سے وہ صفائی کا جائزہ بھی نہیں کے برقی بوتی ہو ہی الوں نہیں کے برقی بوتی ہاتوں پر بھی خوش ہوا جائے، چھوٹی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو سکتی ہے، اس نے آج کے بعد یہی سیق سیکھا تھا، فرایش ہو نے کے ہو تو سی میں آگیا اور نیس نے آب کے بعد یہی سیق سیکھا تھا، فرایش ہو نے کے ہو تو سی میں آگیا اور نیس نے آب کے بعد یہی سیق سیکھا تھا، فرایش ہو نے کے ہو تو سی اس نے آب کے بعد یہی سیق سیکھا تھا، فرایش ہو نے کے ہو تو تھی تھا، فرایش ہو نے کے ہو تو تھی تھا، فرایش ہو نے کے ہو تو تھی تھا اس نے قائی ہے۔

نسرین کی کا ضروری سامان لکھوا گئی تھی،
وہ سامان لینے مارکیٹ چلا گیا وہاں جا کر اسے
احساس ہوا تھا کہ اس کے پاس بہت کم چیےرہ
گئے ہیں، اب جاب کے بارے ہیں جیدہ ہو کر
کورسوچنا تھا اسے پریشانی ہولے لگی، اس نے
کاؤنٹر پریل اوا کیا، اسے گھر آ کراحیاس ہوا کہ
وہ سامان تو لے آیا ہے کی اسے کائی بنائی تہیں
آئی، اس نے مایوی سے شاہر کی میں شیلف پرلا
کرر کھ دیے اور لیپ ٹاپ لے کر باہرلان میں آ
گیا، گری کا زور کم ہوا تھا آسان پر ملکے میکے بادل
گیا، گری کا زور کم ہوا تھا آسان پر ملکے میکے بادل
گیا، گری کا زور کم ہوا تھا آسان پر ملکے میکے بادل

لگائی وی ملس کرنے کے بعداسے یاوآیا کہ پین ڈرائیولو وہ لے کری نہیں آیا تھااور پھرمیل کرنے کے بلتے اس کے پاس اعرفیٹ کی سمولت بھی موجود بیل تھی اس نے قائلیں سیو کیس اور نیپ ٹاپ بند کیا اور آسان پر جمع ہوتے باولوں کو ویکھنے لگا۔

اس کی نظر کے مراہے جو زعری تی بہت محدود تی اس برآ سائش بنگے سے نکل کراس نے زعری کی بہت سے روپ دیکھے تھے، دو بھتے کے اس محقوم سے جی وہ زعری کی بہت ی بھتے کے اس محقوم سے جی وہ زعری کی بہت ی حقیقوں سے آگاہ ہوا تھا، بہت کم نیا تجربہ کیا تھا، وہ بوتی جی بیشا آسان کی طرف دیکھا رہا آسان کی طرف دیکھا رہا آسان کی طرف دیکھا رہا آسان موق جی جی بیشا آسان کی طرف دیکھا رہا آسان اور پھر سے کے کمل موق جی بھر سے اہر آگیا، بارش کی بوغری کرنے کی محت اور پھر سے اہر آگیا، بارش کی بوغری کرنے کی اور پارش محمل، وہ کیرائے جی میر جیوں پر بیٹے کیا اور بارش کو بر بیٹے کیا اور بارش محمل موجود ہوگی اور بارش محمل موجود ہوگی اور کو بر بیٹے اگا ہوا کی موجود ہوگی اور کروہ دونوں باتھا ہی کی میر جیوں پر بیٹے اگر بی کے اور دونوں کے اگر بی کے اور دونوں کے باتھ بی کرم کرم کا فی ہوگی۔ کے اور دونوں کے باتھ بی کرم کرم کا فی ہوگی۔ بی سیر میں گرم کرم کا فی ہوگی۔ بی سیر میں گرم کرم کا فی ہوگی۔ بی سیر دن مشکل ضرور سے لیکن آنے والے ا

یه دن مشکل مرور شے کین آنے والے استھے دنوں کی امید بھی می شاہ زین نے مسکرا کر استھے دنوں کی امید بھی می شاہ زین نے مسکرا کر استے ساتھ خالی جگہ کو دیکھا جہاں شہر بانو موجود مسل می لیکن انشا اللہ ایک دن ضرور ہوگی۔

گیٹ بند کرکے مڑا تو سامنے پروفیسر ماحب رشید چاچا ہے باتلی کرتے ہوئے آ رہے تنے رشید چاچا کی لمی لمی با تیں سوچ کر ایک بارتواس کا دل کیا کہ واپس اغرر چلا جائے لیکن ساتھ پروفیسر صاحب بھی تنے اور وہ اسی طرف تی آ رہے تنے ،سو یوں اچا تک دیکھ کرمڑ

جان بھی خلاف آ داب تھا۔

"السلام علیکم!" زین شاہ نے سلام کیا۔
"وعلیکم السلام! کیا حال ہے؟" پردفیسر
صاحب خوشد کی سے بولے۔
ماحب خوشد کی سے بولے۔
"رشید جاجا آب کیے ہیں؟" شاہ زین

نے رشید چاچا سے مخاطب ہو کر کہا۔
دربس کیا بتاؤں کمٹوں کا درد بی جیس جاتا
اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو اتنی کولیاں وے
دیتا ہے کہ انسان تعیک ہونے کی بجائے بچار ہو
صائے، اور سے منگائی جان لینے کو آتی ہے،

جائے، اور ہے مہنگائی جان کینے کو آئی ہے، ایسے میں حالت کیسی ہوسکتی ہے۔ 'رشید جا جا کا بات کرنے کا اپرائی انداز تھا۔

" عَالِبًا ثُمْ تَهِين جا رہے ہے؟" پروفيسر صاحب نے يو چھا۔

" کی بس کام سے جار ہاتھا۔"
" اچھا پھر اللہ حافظ۔" پروفیسر صاحب نے شاہ زین سے کہا اور رشید چا چا کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گئے، وہ دونوں باعمی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہے، شاہ زین بھی چلا گیا اسے پروفیسر صاحب سے باتیں کرتا اچھا لگنا تھا، لیکن رشید چا چا کی باتیں سننے کے لئے بہت زیادہ وقت اور دہاغ چا ہیے اس کا اسے جلد تی اعمازہ ہوگیا تھا، وہ انٹرنیی کیفے چلا آیا، اپنی کی وی مولئل کھا، وہ انٹرنیی کیفے چلا آیا، اپنی کی وی مولئل کھا، وہ انٹرنیی کیفے چلا آیا، اپنی کی وی مولئل کھا، وہ انٹرنیی کی وی مولئل کی جات کی اور دہائے گئا ہو کی کی جات کی ہوگا ہو کہ بہت جلد اسے بہت رہاتھا، وہ بہت پریقین تھا کہ بہت جلد اسے بہت دیا ہوگیا ہو کی جات کی جہاں دیورگی میں میلو موجود تھیں۔

"مثاہ زمن تم کہاں ہو اگر انگل نے ایسا کہ دیا ہے آتر انگل نے ایسا کہ دیا ہے آتر انگل نے ایسا کہ دیا ہے اس کے ساتھ ہے بھر سے تو رابطہ کروکہاں جارہے ہو کیوں جارہے ہو بھر تمبر بھی بند کر ہو تھر تمبر بھی بند کر

دیا ہے، تم انگل اور مما کی دجہ سے جمیں کیوں اگور کردہے ہو، یہ کمر حمہارای ہے پلیز واپس آ جائ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔'' ''در بین حیار وہاں میرا کوئی تین رہتا وہ کمر میرا تھا تی دیل ۔'' اس نے افسر دکی سے موجا اور دو تری میل اوین کی۔

" شاه زین یارکوئی Reply تو کرو "

'' زمن بليز واپس آ جاؤ شهر بانو بھي بہت ريان ہے۔" باتی منواس نے برھے بغیری ڈیلیٹ کر دیں ، وہ جانیا تھا کہ ہرمیل میں ایک بی بات ہوگی کہ واپس آ جاؤ اور وہ مم کھا کراس کھر ے لکا تھا، کہ آئدہ بھی اوٹ کر یہا ل کی آئے گا، وه رخشنده ناز کو بادر کردانا جا بتا تما که به کمر مرف اس کا ہے، وہ اس کے پایا ہیں اور وہ ان کا ا کلوتا وارث، کیکن اس کے سارے دعوے جمونے کیلے تھے ، اس کے دعودُ ں کو جمونا کہنے والاكوني اور حص تمين اس كاباب تماء السالكاجير کی نے اسے بلندی ہے کیچے کمری پستیوں میں مچینک دیا ہو، وہ مؤک پر کھڑ الیسی کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے یاسپدرٹ آفس ہے تطنع حیدر پر بردی، وه کاڑی کی اوٹ میں جیپ کیا، حیدراس کے قریب ہے کزر کر چلا گیا، وہ ور تک اس راستے کی طرف و یکمار ہاجاں ہے الجي حيدر كزركر كما تما\_

"السلام عليم !" وہ برستوراى رخ ميں كھڑا تفاجب كى كے سلام كرنے پر چونك كرمزا، موثر سائيل پر أيك كندى رنگت كا نوجوان مسكراتى نظروں سے اى كى طرف د كھے رہا تھا، كالى آئھول ميں زعر كى كى چىك تعى، شاہ زين نے اسے بالكل بيں بچانا تھا۔

" آئی ایم سوری میں نے آپ کو پہلانا

2014 05- 59

2014 05 (58)

" میجانو عے کیے ہم پہلے تہمی ملے ہی نہیں ۔" وہ نو جوان ہلکا سامسکرایا۔ " مجھے طیب کہتے ہیں طیب فرازیروفیسر۔"

اوہ تو تم ہوطیب پروفیسر فراز احم کے بین سیب مراز احم کے بین سیب ہوفیسر فراز احم کے بیٹ سیٹے '' شاہ زین اس کی بات کا نے ہوئے پولا تو طیب نے ہاکا سامسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، شاہ زین نے طیب کا جائزہ لیتی نظروں سے دیکھا، وہ چیس ستائیس سالہ خویرولو جوان تھا، وہ ہالکل جیساسب بتاتے ہے۔

"آپ کے والد ماحب بہت اجھے ایں۔" شاو زین مردہ انہیں کہدر ہاتھا، وہ طبیقا پروفیسر صاحب کو بہند کرتا تھا۔

''میرے ساتھ چلو ہیں بھی گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔'' طیب نے سر کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔

'' ہاں نیوں نیس میں بھی لیکسی کا بی ویٹ کر رہا تھا۔'' طیب نے راستے میں ایک ریوحی کے پاس با نیک روکی۔ '' جوں چاکؤ گے؟''

دونیس شکریہ۔ "ریزهی والے کا جون پینے
کا سوج کری شاہ زین کا جی مثلانے لگا تھا۔
" نیر بہت گندے ہوتے ہیں۔" شاہ زین
ول کی بات زبان پر لے بی آیا، وہ ویسے بھی ول
کی بات زبان پر لے بی آیا، وہ ویسے بھی ول
کی بات زبان کے لا جی کا قائل نہیں تھا، اس کی
ای صاف گوئی نے لو جمیشہ اسے نقصان پہنچایا
تھا، شاہ زین کا خیال تھا کہ طیب کو برا گے گااس
نے اس طرح سے کیوں کہا، لیکن طیب کا ردمل
اس کی سوچ ہے بالکل النے تھا، بالکل ویسے بی
جسے شاہ زین کی بات طیب کے لئے حمرت انگیز

"مال ہوتے ہیں لیکن بینیں ہے۔" طیب نے مسکرا کر کہا اور ریزھی والے کو فریش سٹابری

جول بنائے کو کہا۔ ''کی میں ساتھ ا

'' کرم دین اچھا سا جوں بنانا میمان ہے ساتھ۔''

" فطیب صاحب آپ فکر ہی نہ کرو۔" ریزهی والافورآسے جوس بنانے لگا۔

''اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ بڑا بیٹا مس کلاں میں ہے۔''

"ماشا الله الله الله الله على كررها ہے۔"
ريزهى والا جول يتات ہوئ طيب كو بتار ہا تھا،
شاہ زين حران ہو كرية خص كيے كيسے لوگوں كو
جانبا تھا، اس نے بھى آج سے پہلے ان جيے
مزدورى كرنے والوں كے پاس ركنا بھى كوارہ
خيس كيا تھا، شروع سے يہى سنتا آيا تھا كہا ہے
ريزھيوں ير چزيں نيخ والے گھٹيا چزيں نيخ
بين، كرم دين نے جوس كے گھاس طيب كے ہاتھ
بيں، كرم دين نے جوس كے گھاس طيب كے ہاتھ

"الوشاہ زین جوں پیجو اگر پہند نہ آئے کو جس ریسٹورنٹ میں پولو کے چلوں گا۔" شاہ زین کے اس کے مراتھ جوس کا گلاس پکڑا، منتی بے تکلفی آئ اس نے طیب کے ساتھ برتی تھی اتن بے تکلفی حیدر اور شہر بانو کے علاوہ کی کے ساتھ بوس کے ساتھ ہوں کے ساتھ

'' شمیٹ واقعی اجھا تھا۔'' جوں پینے کے بعد طیب نے ہائیک شارٹ کی تو شاہ زین پیچھے بیٹے ہوئے بولا، طیب نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔

"مبت ذكرسائة تمبادا جب سے محلے ملى
آئے ہوسب كى زبانوں پر تمبارا بى نام ہے،
سبكوالك نياموضوع مل كياہے۔"
"الله بلى نيا آيا ہوں ناس لئے۔"

FIG. 1987. J. 42 K. S. K. S. K. S. L. S

"ویسے بیل تو نیا ہوں تمہارے بھی بہت

چرچے ہیں محظے بیل۔" جوایادہ بولا۔
"اور تیلی۔" طیب جیرائلی سے بولا۔
"اور ساؤ کیا کرتے ہو؟"
"اور ساؤ کیا کرتے ہو؟"
"میں ایک ملٹی نیشل کہنی بیس جاب
کرتا ہوں اور تم ؟" طیب نے موڑ کا شیخے ہوئے
پوچھا۔
پوچھا۔

لي الترنيك كيفي آيا ها، ي وي ميل كرني تهي -" "ها، ي وي ميل كرني تهي -"

''اوہ تو تمہارے پاس گھر میں انٹرنبیٹ مہیں ''

" بتایا یا فارغ ہوں ایمی تو مجھے شفٹ ہوئے ہی ڈیادہ دن نہیں ہوئے ویسے ہی کوئی جاب ملئے تک میں نیٹ بھی افورڈ نہیں کرسکیا۔ " مثاوزین اپنے سائل یول کی کوئیں بتا تا تھالیکن نجانے کیوں طیب کو بتا گیا تھا، بتانے کے بعد اسے آبیل بیٹا کا و بتا گیا تھا، بتانے کے بعد اسے آبیل بتانا محالی بتانا دیا ہے۔ ایک سائل میں موا کہ اسے آبیل بتانا دا۔ سرتھا۔

ج سن المحرفي بات نہيں تم ميرے ساتھ انٹرنيڊ شيئر کرلو گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں ہم وائي فائی شيئر کرلیں گے اور پھرشیر گ سے خرچہ بھی کم ہوجا تا ہے۔'' طیب نے وائیں بائیں ویکھتے ہوئے حک کراس کیا۔

چوک کراس کیا۔

اسے لگا کہ اس نے طیب کو بتا کر خلطی ہیں کی،

اسے لگا کہ اس نے طیب کو بتا کر خلطی ہیں کی،

اسے ابھی سمجھ آ رہا تھا کہ سب طیب کا وم کیوں

بھرتے ہیں، اس کے نال باپ کی ترتیب کا گہرا

اثر تھا کہ وہ سب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا،

وہ تھا تی ایسا سب سے بیار کرنے والا سب کوانا

گرویدہ بتا لینے والا، گھر چینجنے تک دونوں کے درمیان بے نگلفی کا ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا، حیدد

کے بعد طیب دوسر آختی تھا جوشاہ زین کا دوست بنا تھا، احما اور سجا دوست مجر کھھ بی عرصے میں نکڑ والے رشید جا جا، بكو بہلوان، ماك ، بختال، ماہم، عادل، پروفیسر صاحب، طاہرہ آئٹی بنسرین سب کے ساتھ وہ ایسے بے تکلف ہو گیا تھا جیسے برسوں ہے اتبیں جانتا ہو، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو جانے کے لئے کمھے بی کافی ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسانون كوسيحض مين أيك عمر كزر جاتی تھی، یایا کو بھینے میں عمر کا ایک حصه گزرا تھا لیکن پھر جواندازہ نگایا کہوہ اس کے بایا ہیں جو اس نے بہت بارکرتے ہیں دہ بھی غلط تکا اسے يهال آئے وير حمينے سے زيادہ ہو كيا تھا، اس ڈیڑھ مہینے ہیں اس نے بہت مشکل وقت کز راتھا اور اہمی بھی حزاریا تھا، اسے ابھی تک کوئی من پیند جاب سل طی می ، دو ون کبیل کوئی معمولی س لوكرى كرتاء تيسرے ون وہ نوكرى حتم ہو جاتى، بھی بہاں تو معی وہاں وہ جب بھی مایوس ہونے لکا طیب اے و حارس ویا،اے برامیدرکتا، ا چھے دنوں کے آنے کی آس ولاتیا، وہ بہت ک جلہوں مرانٹروبوز دے کرآتا لیکن کہیں سے بھی جواب مبين ملتا تهاءاب تواس لكف لكاتها كماس نے ایم فی اے کر کے علطی کی جو، برجگہ تو سفارش چنتی ہے اور سفارش ایس کے یاس تھی تہیں اگروہ ا بني سابقه زعرك من لبين اشرويو دي جاتا لو شابرنبیں بقیباس کے سیش کی وجہ ہے اسے اس کی من پند جاب پلیٹ میں سجا کر پیش کی جاتی مين اب وه شاه زين حسن ميس تما جس كا إب ملك كے چند برے الد سرياست ميں شامل تقاء اب وه شاه زین تفا بهت عی معمولی انسان جس کے باس است امیر باب کے ام کا جوالہ بیس تھا،

اب دوعام حص تحاجس کے ماس پیٹ محرکر کھاتا

W

ہو چکا تھا، حیدر کھانے کے لئے بھی بہت کم پسیے ہوا کرتے تھے مرحد علا ( 61 ) جسمان 20/4

2014 60 60

اب تو اسے شہر ہانو کو یا ٹائیمی ایک خواب بی لکتا تفاء ايها خواب جس كوصرف ديكها بي جاسكا بو جس کی کوئی تعبیر نه جو، اس تنگ دی میں ایک بار تبحى استامي مابقه برأسائش زعركى كاخبال تبين آیا تھا،آیا ہی کیےوہاںاس کے لئے نفرت می حَقَارِت تَعَى ، روتكي سوقني جيسي تجي كھا تا تھا اللہ كا شكركر كے کھاتا تھا كہاب سي كامماح تہيں واپن محنت سے کما کر کھا تا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجمی بہت ماہوس ہوجاتا۔

منشاه زین تم انتا مایوس کیوں رہتے ہو،اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا اور پھر مایوی گناہ ہے۔" طیب اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔

"اورنه جاہتے ہوئے بھی مجھے میر گٹاہ ہو جاتا ہے۔ "شاہ زین ای بایوی سے کہنا اور طیب خاموتی ہے اسے دیکھ کررہ جاتا۔

"ماتی کدهر مو؟" طبیب کمریس داهل موت ہوئے ماہم کوآ واز دی مشاہ زین بھی ساتھ تھا ہمن میں سامنے دو اطراف میں برآمہ و تما برآ مدی یے ایک طرف میرمیاں حیت کی طرف جاتی کسی، میرهیوں یر ریانگ کے ساتھ چھونے ملول میں پیول دار بودے کے ہوئے تھ، سخن میں دیوار کے ساتھ کیاری میں بھی پھول دار اودے اے ہوئے سے، برامے مل جار كرسيال ترتيب سے رقی تحين، طيب نے سارے تھر میں تکاہ دوڑائی کوئی تھی فروسائے

"ای!" طیب نے طاہر وہیکم کوآواز دی۔ '' خالہ ای کھر پر تہیں وہ بنول یا تی کے گھر سنن میں، تایا ابو یو نیورش ہیں اور ماہم آیا یو نوری سے آ کر سوری ہیں۔ ' عادل کامران کے ساتھ دیوار بر بیٹھا پڑھ رہا تھا وہی سے بولا،

جكدانا ركى بليث ورميان مسرومي كا-"بيركون سا رج صنه كا شائل ب؟" شاه زين اديرو يلحقه موسئة بولار "بيه جارا منائل ہے۔" كامران جوابا كالر

'' ہروفت انار کھاتے رہتے ہو کچھٹاہ زین کے گئے بھی رہنے ہو۔'' طیب نے اسے کھر کا۔ ''م کے لیں جتنے آنار ہاری طرف ہوتے ہیں وہی اتارتا ہوں۔" جوایا وہ مسکیت

''کون ہے؟''ماہم بالوں کو کچر کی مرد سے قد کرنی ہونی کمرے سے اہر برآمہ سے مل الل ''ماہم بلیز دو کپ انھی ک جائے تو بنا دینا۔" طیب برآمدے کی سٹرھیوں پر کھڑی ماہم سے بولا اور شاہ زین کوئے کر کمرے میں آھمیا۔ "اور ہاں کچھ میٹھا بھی کے کرآنا خوش کی

"اجها!" ماهم حمالي روكي موني مين كي "نى الحال دى بزارسكرى بي آئى توسيرى كم ب سیکن ند ہونے سے تو بہتر ہے۔" 'آئی تو۔'' شاہ زین نے تاثر کیج میں

" کما تهمیں خوی میں ہے؟" "جیس الی بات جس ہے۔" ''مجراداس کیوں ہو؟'' شاہ زین کو ایک يراسوك سكول من تعيري جاب في مي-'' آئی ڈونٹ لو۔'' شاہ زین نے بیجھیے صوفے سے کیک نگائی، طیب خاموش ہو تمیاً، تعوزی در میں ماہم ٹرائی میں جائے کے ساتھ م كيك اوز سكت لئة أغد داخل موتى \_

"تم آج بوندری سے جلدی والی آگئی

" بال أيك عى كلاس محى اور كونى كام بحى نہیں تھا۔"ماہم جائے بناتے ہوئے بولی۔ ''کیا خوی کی خبر ہے؟'' ماہم نے جائے کا کپ طبیب اور مجرشاه زین کی ظرف بزهایا به منشاه زین کو ایک سکول میں نیچنگ کی جاب في ہے۔ الميب في منايا۔

A"\_That,s a good news" اٹھ کر طیب کے ساتھ دوسرے سنگل موفے پر بینه فی، طیب فیسکٹ کی بلیث شاہ زین کی طرف بومائی تو شاہ زین نے رکی ی مسکراہٹ كرماته يليث ساكيك ككث افحاليار

"شاه زین ایک بات نوچیول؟" طیب بغورشاه زين كى مكرف ويميع موت بولان

"م نے مرکوں چوڑا؟" طیب کے پوچھنے پرشاہ زین کے چیرے پر ایک رنگ آگر

"تم كيا كروك يوچه كر" "تم أكر نه بنانا جامو تو تمهاري مرضى-" كرے ميں كچھ لحول كے لئے مل خاموتی جھا الى جىسے كوئى موجودى ند مو

'' جب انسان کو بینه چاتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظرون میں کتنا حقیر ہے تو وہ خود اپنی نظروں میں بھی کر جاتا ہے اور نظریں اپنی ہوں یا سی اور کی نظروں سے کرنا بہت نکلیف دہ ہوتا ہے۔ شاہ زین جائے پر جی جلی پر نظر جمائے ہوئے

د کو، کرب، مایوی ، افسوس کیا کچه کیس تفا ال کے کیچے میں، شاہ زین نے تظریں اٹھا کر طيب اور ما جم كود يكها، دونون عمل طور يراي كي طرف متوجہ ستھ اور پھرا یک ایک کرے وہ پرانے

زخم کریدئے لگا۔

رخشندہ ناز سے اس کی وشنی بہت برانی تھی، بیں سالوں سے وہ اس وحشی کی آگ نیں جل رہا تھا، رخشتدہ تاز کیا مجہ سے بی اسے این یایا سے نفرت ہونے گلی تھی ، یہ وہ عورت تھی جو بأب مين كامحبت من دراز ين مي اوراس دهمني كو محم کرنا اس کے بس میں جیل تھا، جونفر تیں بھین میں بی دل میں بینہ جائیں بدی مشکل سے پیجیا جهور لي بين اور بعض او قات تو زعر كي بمر پيجيا مين چپورٹیس، کلاس ٹو کا وہ بچہ جواسینے مال ہاپ کی ا کلوتی اور لا ڈی اولا د موجوا ی ذہانت کی وجہ سے سكول من تمام بيجرز كي الكمول كاتارا موجس ك دوست اس کی دو تی پر فخر محسوس کرتے ہوں ، ایسا يح جس نے بميشہ بر کس سے عبت بن مميني جواور سب میں بار بائا ہو،جس کا نفر توں سے دور تک کا بھی رشتہ نہ ہوا گرا ہے بیچے کونفر توں سے کمری آشنائی ہو جائے تو اکثر شخصیت الی بی بنتی ہے جىيى شاەزىن <sup>حى</sup>ن كىمى-

" شاوزین تم آج چی میں کیالائے ہو؟" "من سين ترامان محدايك سيندوج بنا كرديع بين-"شاه زين نے رہي بائس كمولتے

"میرے یاں صرف ایک سیب ہے۔" دوست نے بیک سے اپنا ایل لکالا۔ '' کیون تم نے زیادہ سیب کھانے تھے۔'

''مِمٰ نے آج فرج فرائز کھانے تھے کیکن میری می کہتی ہیں کہ جھے پہلے بن کھائی ہے اور گلا "مهاری ممی بالکل ٹھیک کہتی ہیں جب

2014 0 63

نہاری کھانی ٹھیک ہوجائے گی تو میں بھی ہا ہے کہہ کر فرخ فرائز بنوا کر لاؤں گا پھر ہم مل کر کھائیں گے۔''

''ہاں میہ ٹھیک ہے۔'' دوست نے سر ہلاتے ہوئے کہااور پھر بیگ سے سیب نکال لیا۔ ''صفی تم بھی جلدی سے اپنا لیج ختم کر لو پھر ہم مل کر تھلیں گئے۔'' سیب کھاتے ہوئے دوست نے دو ڈولیک چیچے بیٹھے اپنے دوست سے کہا جو کانی پر ڈرائنگ بنار ہاتھا۔

لا یا کیونکہ میں آج کیے جیس لا یا کیونکہ میری ماما بیار میں صبح مجھے اور وادا ابو کو یا پانے تک ناشتہ بنا کر ویا تھا۔''

"اوہ کیا ہوا تمہاری ما کو؟" شاہ زین اپنا کے پاکس اٹھا کر دوؤیک پیچھے شفی کے پاس آگر بیٹے مٹی گیا اور ہمردی ہے بولاء دوسرا دوست جو سیب کھارہا تھاوہ بھی اس کے پاس آگر بیٹے گیا۔
سیب کھارہا تھاوہ بھی اس کے پاس آگر بیٹے گیا۔
"میری ما کو بہت بخت بخار ہے۔" مغی

میڈیس و دی ہوگا۔'' میڈیس تو دی ہوگا۔''

''ہاں کیکن ڈاکٹر انگل کہدرے تھے کہ ماما کے دماغ میں بخارے آپ انہیں ہا پیٹل میں ایڈ مث کروائیں میں نے خود ساتھا ڈاکٹر انگل پاپاکوایسے بی کہدرہے تھے۔''

\*\* ''تمہاری ماما ہائیٹل جائیں گی تو ٹھیک ہو کرواپس آ جائیں گی ۔'' بیچے نے سیب کھانا چھوڑ کرنسلی دی۔

"دنہیں ہاسپلل میں ٹھیک ہو کرنہیں آتے۔" مفی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ "جب واوو ہاسپلل گئی تعین تو یا پانجی یہی کہتے تھے کیے وہ ٹھیک ہو کر واپس آجا تیں گی لیکن واووتو مرگئی تعیں۔"

یں بھی ماماسے "شاہ زین جو مر جاتے ہیں بھر وہ کدھر کا بھر ہم مل کر جاتے ہیں؟"

'' پر جبیں؟''شاہ زین مایوی سے بولا اسے افسوس ہور ہاتھا کہ وہ اس موال کا جواب نہیں جانیا۔

''آج تمہارے ہاں لیج نہیں تھا تو یہ دومرا سینڈوج میری مامانے تمہارے لئے بھیجا ہے۔'' شاہ زین نے کہا۔

میرے لئے؟ انہیں کیے ہتے چلا کہ میرے پاس کی نہیں ہے۔ " منی حیراتی ہے اولا۔

"سری ما کہتی ہیں کہ میں جو بھی کروں انہیں پہ لگ جاتا ہے۔" شاہ زین نے سیندوی منی کی طرف ہو جاتا ہے۔" شاہ زین نے سیندوی انج کراؤیڈ میں آکر کے بعد بینوں لیے گراؤیڈ میں آکر مصروف تنے، جہاں باتی ہی جبی اٹی اٹی اٹی کھیل میں مصروف تنے، شاہ زین ایک طرف تکے جولے کے اور چراور ہے چلا تک لگاوی، چلا تک لگاوی، چلا تک لگاوی، چلا تک لگانی جب کے اور پر جاکر کی تھیں، جس کی وجہ سے گھٹوں پر چلا تک گانی ہین پر چاکر کی تھیں، جس کی وجہ سے گھٹوں پر انکس میں لگ تی تھی ، اس نے کالی پین پر گی مٹی کو انہ ہی دونوں دوست بھی ہاتھوں سے چھلا تک لگانے کے ہیں مصروف ہو تھے تھے، الی دونوں دوست بھی ہاتھوں ایک دوسرے کے مقابلے میں چھلا تک لگانے کے مقابلے میں چھلا تک دوسرے تھے۔

سنت مسلم " شماہ زین!" وہ چھلانگ لگانے ہی لگا تھا جب میڈکی آواز پررک کیا۔ " تمہارے لئے نون ہے؟"

"ميرے لئے؟" شاہ زين نے يجي ا جلانگ لگادي-

"مهارے بایا کا فون ہے۔" شاہ زین

ا پے یونیفارم سے مٹی جھاڑتے ہوئے میڈ کے پیچے چل دیا آفس میں آکر ہولڈ کی ہوئی کال پیچے چل دیا آفس میں آکر ہولڈ کی ہوئی کال ریبوکی۔

"میلو" شاہ زین نے ریبور کان سے اہا۔

"بیٹا ابھی آپ کوڈرائیور لینے آرہا ہے ہیں آ آپ جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپیل آ ماؤ۔"

'' ہاسپول کیوں؟''وہ پریشانی سے بولا۔ ''بس آپ آ جاؤیس نے آپ کی ٹیچر سے کے ایس ''

دولیکن ' وہ کچھ اور بھی پوچھنا جاہتا تھا لیکن دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئ تھی ، وہ الجھا الجھا کلاس روم میں آیا اور اپنا بیک اٹھا کر گیٹ کی جانب چل دیا، تھوڑی ہی وہر میں ڈرائیورگاڑی لے کر پہنی گیا تھا۔

يره و الكل المنظل كيون جانا يا"

دویکم صاحبہ سرھیوں سے گری ہیں اور ان کے سر پر چوٹ لگ کی ہے۔ ورائیور نے بتایا،
ہا سیطل بی کی کر اس نے ویکھا اس کی ما کے سارے مند پرسوجن تھی اور اس صد تک سرخ بور ہا تھا جیسے کسی نے غبارے میں سرخ رنگ بحردیا ہو،
ہا پریٹانی کے عالم میں ما کے پاس کھڑے بالی پریٹانی کے عالم میں ما کے پاس کھڑے بیتے، جبکہ ڈاکٹر ما کا چیک اپ کر دہا تھا ٹرس ڈاکٹری مدو کے لئے پاس می موجود تھی۔
ڈاکٹری مدو کے لئے پاس می موجود تھی۔

''' مایا!'' وہ روتے ہوئے بولا الیکن ممانے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔

"ماا!" شاہ زین نے ایک بار پھر کہا، ماما ک ڈرپ کے ہاتھ میں بلکی جنبش ہوگی تھی۔ "ما پلیز اٹھیں آپ کو کیا ہوا ہے، پایا ماما کا چمرہ ایسا کیوں ہورہا ہے سے بحصہ سے بات کیوں شیس کر رہیں۔" وہ رونے لگا، ماما کی سائسیں

ا هر ہے ۔ ان ۔ ''مر پلیز آپ بچے کو لے کر ہا ہم جا کیں ۔'' مزیں کے کہنے پر اس کے پایا اسے لے کر ہاہر آ گئے، ہایا سے ملنے کے بعد پایا نے اسے ڈرائیور کے ساتھ کھر بھیج دیا تھا، گھر آگروہ بہت رویا تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیں کی تھیں۔

"الله تعالی کی پلیز میری ما کونمیک کردیں میں آئندہ بھی بھی ما کوسیر هیوں سے اتر نے بیس دوں گا، آپ تو بول کی بیس کروں گا، آپ تو بچوں کی وعا جلدی سنتے ہیں پلیز الله تی میری ما ما جلدی سنتے ہیں پلیز الله تی میری ما ما جلدی سے گھر آ جا ئیس۔" وہ رو رو کر دعا ئیس ما نگا رہا لیکن اس کی دعا ئیس فرش اور عرش کے درمیان ہی کہیں معلق ہوگئی تھیں شام مغرب کے درمیان ہی کہیں معلق ہوگئی تھیں شام مغرب کے بعداس کی ما اواپس تو آئی تھیں گیان مردہ حالت بعداس کی ما اواپس تو آئی تھیں گیان مردہ حالت بعداس کی ما اواپس تو آئی تھیں۔

" پاپا مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے جں۔" اس نے معصومیت سے روئی ہوئی سوجی آنکھوں کوصاف کرتے ہوئے پاپا سے پوچھا تو پاپانے اپنے آنسو پو تھے۔

''''وہ انڈرتعالی کے پاس طبے جاتے ہیں۔'' '''اوٹر آسان مر؟'' اس کے پوچھنے سر مایا

''اور آسان بر؟'' اس محے بوچھنے پر بایا نے ماں میں سر بلایا۔

" " پھر کیا وہ بھی والیس ٹبیس آتے؟" پاپائے اس کے سوال کا کوئی جواب ٹبیس دیا تھا۔

اس مے سوال ہ بول ہوا ہ بیل دیا ھا۔

"پایا اللہ تعالی نے ماما کو کیوں اپنے یاس بلا

الیا ہے جھے سے سکول جانے کے لئے کون افتحائے
گا میری تو ابھی سٹوری بھی کمیلیٹ نہیں ہوئی، ماما

اللہ تعالی کے پاس چلی کیوں گی ہیں وہ تو میری ماما

اللہ تعالی کے پاس چلی کیوں گی ہیں وہ تو میری ماما

اللہ تعالی کے پاس چلی کیوں گی ہیں وہ تو میری ماما

والیس آ جا کیں۔" پاپانے اسے سینے سے لیٹالیا

والیس آ جا کیں۔" پاپانے اسے سینے سے لیٹالیا

ان کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی مجروہ وان

2014 05 65

0/4 054 64

شاہ زین کی زعرگی بیں جیسے ہمیشہ کے لئے رک کیا ہو، وہ بہت چڑ خرا ہو کیا تھا، سب سے کڑتا اس کا یو نیفارم صاف بیس ہوتا تھا، ہوم ورک بھی نامکس بی ہوتا تھے رز پوچھتے رہے، وہ خاموثی سے کھڑ ارمتا۔

کھڑار ہتا۔ معتبیس پند ہے شاہ زمین کی ماما فوت ہو معتبیس پند ہے شاہ زمین کی ماما فوت ہو مكي بن "اس في في إراية كلاس فيوزكو افسوس سے اور پھرترس کھالی تنظروں ہے اپنی طرف دیلمتے ہوئے مایا تھا، تیمرز بھی اسے بہت ترس کھانی تظروں سے ویکھتے اسے اسیے ماس بلا کر ہاد کرتے ،لین اب اس پر ہارنے بھی اثر كرنا حجوز ديا تقا، وه سب سے لڑنے لگا تھا ماما شروع شروع میں اس کا بہت خیال رکھتے تھے لیکن محر آہتہ آہتہ زعر کی کے جمیلوں میں معردف ہو گئے، رات مونے سے پہلےاسے گڈ نائث بولتے اور اپنے کمرے میں چلے جاتے، اس كاسارا ون كيها كزرا؟ رات اسے وركوكيل کے گا، کچھ بھی جس یو چھے ،اس کے بیاس مایا کو بتانے کے لئے بہت وقع ہوتا کیکن بایا کے پاس سفنے کے لئے وقت کی سخت کی جو آن محی، ووسب سے الگ تعلک رہنا شروع ہو گیا، کوئی ہدردی ہے بھی بات کرنا تو وہ سامنے والے سے لڑنا شروع کر دیا، تیجرز سے بدھیزی کرتا اس کے کائس فیلوز آ ہند آ ہنداس سے دور ہونے لگے ہے اور کسی ہر غصہ جیس لکا کو ملازموں سے بدمیزی شروع کردیتا، ملازم بحارے بوری کوشش کریتے کہ شاہ زمین کوان کی کوئی بات بری نہ کے، اس کا رزائ بھی برا آنے لگا تھا، کریڈز یکدم اے سے ت تک آئے تھاس نے کمیل کود یں بھی حصہ لینا جہوڑ دیا تھا، اس کی ربورٹ جب یا یا تک چیل تو انبول نے اسے بہت ڈاٹا مر بارے می مجایا ، دانت یا بارسب ار

ی دما، پھر شکایات تو معمول کی بات ہو گئی تھی ۔ آج شاہ زین نے قلال بیچے کی بلس بھاڑ ویں تو مجھی قلال بیچے کوزشی کر دیا، دو ہار دارنگ دیے کے بعدا سے سکول سے نکال دیا تھیا۔

اس دن اس نے یایا کو بہت پریشان دیکھا تها، اس دن مایات اسے دا کا جیس تھا، کچے بھی حمیں کیا تھابس مریشائی سے اسے دیکھا مرور تھا، ایں دن اس کے ول میں مجانے کیا بات آئی کہ اس کا ول مجرآیا اور دہ بایا ہے لیٹ کر بہت رویا، بایا سے وعرہ کیا کہ آسمہ وجی اس کی کوئی شکامت تبیں آئے کی سکول ربورٹ بھی انچی ہی ہو گی ، یا یا نے اسے شہر کے دوسرے سکول میں داخل کروا دیا، سکول بر لئے سے جھے اس کی زعری بھی برل کئی ہو، وہ بہت خاموش ہو گیا تھا، اس کے دوست بنانے چھوڑ دیے تھے بس خود تک محدود ہو کر رہ ممیا تھا، اس سکول میں اس کا کوئی مجمی دوست جميس تقاء كلاس فيلوز اسے اكثر و،مغرور اور یہ میں کیا کھ کہتے رہے لیکن وہ ان سے لڑتا حبیں تھا، ملازم کیج باکس دے دیتا تو ساتھ کے آتا ورند سارا ون مجوکے گزار دیتا، شاہ زین کی سکول ہے شکایات کیا آنا بند ہوتیں اسے ایک خوف نے آن تھیرا کہ اس کے بایا اسے بھول کیے ہیں اب اس کی یا یا سے بہت کم مُلاقات ہونی محى، كِمراكِب دن وه البيلالا وَجَ مِس مِينُها كارتُون و کھے رہا تھا جباے مایا کی جنتے ہوئے لسی کے ساتھ یا تیں کرنے کی آواز آئی، اس نے جلدی ہے انتقی برحماب کیا کدوہ بابا سے سکتنے ونول بعد کے گا، چھلے ہفتے وہ سکول سے واپس آ کر لان میں تمیل رہا تھا جب بایا نے اس سے بات کی تھی، شاہ زین نے صونے پر بیٹھے پیچھے مڑ کر دیکھا،اس کے بایا اسکیے نہیں تنے،شاہ زین نے ایک مورت کو بایا کے ساتھ اعرائے ویکھاجس

PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR

نے جدید ہر اش خراش کا لیمی لباس پُرین رکھا تھا۔ '' شاہ زین ان سے ملو یہ بین تمہاری نگ الا۔'' شاہ زین نے پاپا کے ساتھ کھڑی عورت کو ریکھا۔

"اور بهتمهارا حجوثا بهائی حیدر" شاه زین کی نظری پانچ ساله حیدر پرجا کررکیس جوای کی طرف و کی خوای کی طرف و کیور با تھا۔ طرف و کیور باتھااور مجھ ڈراڈ را لگ رہا تھا۔ "اور رفشندہ بیرمیرا بیٹا شاہ زین۔" پاپانے رفشندہ ناز کو بتایا۔

ر مرد چگو بینا سلام کرو ماما کو۔ " آج پایا بہت خوشگوارموؤ میں تھے۔

" میری ما انہیں ہے، میری ما اقو مرگی اور اور ان نے ہیں، میرا کوئی بھائی بھی تیں ہے، میری ما اقو مرگی ہیں، میرا کوئی بھائی بھی تیں ہے۔ "شاہ زین نے میری کی میں آگیا، پاپانے کیے زہروی مسلمانے کی ادرا پی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی تھی، شاہ زین نے نظروں سے اوجھل جونے تک شاہ زین کا چھا کیا تھا۔

\*\*\*

رخشندہ نازے اس کی پہلے دن تی جیل بنی کھی ۔ اس نے انہیں تبول جیس کیا تھا اور نہ بی رخشندہ ناز اسے رخشندہ ناز اسے جس کام سے منع کر تیں وہ وہی کام کرتا، پاپا کے سامنے رخشندہ ناز کا لہجہ اورا نداز بہت شریں اور محبت بحرا ہوتا لیکن ان کی غیر موجود گی میں اسے ڈائٹ اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتیں، حید راس کے باس آنے کی اس سے بات کرنے کی گوشش کرتا لیکن وہ اسے بھی کم سے سے نکال دیتا، اپنا سارا غصہ تھلونوں پر نکال، بھی کھارتو بیغصہ حید رکھن میں جا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا خصہ تھارتو بیغصہ حید رکھندہ ناز) کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا دیتا ہیں اور برا کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا دیتا ہیں اور برا کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا دیتا ہیں اور برا کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا در شدی مارا

ہے،حیدرائے تھلونے بھی شاہ زین کو کھلنے کے کئے دیتا نمیکن شاہ زین ہمیشہاس کے تھلونے توڑ دیتا، شاہ زین کولگتا کہ دونوں ماں بیٹے نے مل کر اس ہے اس کے یا یا کو پھین لیا ہو، جب وہ یا یا کو ر نشندہ نازیا حیدر سے ہنتے ہوئے بات کرتے و کیتا تو حدمحسوں کرتا کہ وہ صرف اس کے پایا ہیں پھروہ حیدرے یا رخشندہ نازے کیوں اس طرح مس كربات كرتے ہيں جھے كول كيل، وہ خود کو بہت غیر محفوظ مجھنے نگا تھا اے لگا کہ رخشدہ نازاہے گھرے تکال دیں کی،اس دن رخشعذه نازاعی نئ سازهی پینے اپنی نسی دوست کے کھر جانے کے لئے تیار ہوئی تھیں جب وہ ملازمہ ہے فریج فرائز بنوا کران مرکیجی کا ڈھیر لگائے اپنے روم میں جارہا تھا، وہ پلیٹ سے قریج فرائز کھاتے ہوئے سرحیاں چڑھ رہا تھا کہ اجا مک اے بندی نہ جلا کہ کیے ای کی رخشندہ باز نے جومٹر ھیاں اتر رہی تھیں نگر ہوگئی اور کیجپ اورآئل نے رخشندہ **ناز کی** ساڑھی پر گھرے نشان

'' حالل برتمیز به کیا کیا ہے؟'' وہ اپنی ٹی ساڑھی پر کچپ اور آئل کے نشان و کھ کر چلا آٹھیں، رخشندہ ناز کی آواز من کروہ ایک کیجے کے لئے ڈر گیا، فر پچے فرائز سیرھیوں پر گرچکے تھے۔ '' بید دیکھو کیا کیا ہے تم نے۔'' رخشندہ ناز نے اے کندھے سے بکڑ کر ججھوڑتے ہوئے کہا شور کی آواز من کر حیدر بھی اپنے کمرے سے باہم نگل آیا تھا۔

" به میرا اور میری ماما کا گھر ہے نقل جاؤتم یہاں ہے۔ "شاہ زین چی کر بولا۔ " میں تم دونوں کو نکال دوں گا۔ "شاہ زین نے رخشندہ ناز کو دھکا دینا چاہا لیکن وہ انہیں ایک قدم بھی اپنی جگہ ہے نہیں ہلا سکا تھا۔

2014 67

2014 014 66

"برتميز-" رخشندہ ناز نے غصے سے ایک تھیٹرشاہ زین کے گال پر دے ماراد شاہ زین کی آنگھول سے آنسو بہد نظے ..

"تم نکل جاؤ میرے گھرسے۔" شاہ زین نے بیٹرھیوں کے پاس کھڑے حیدرکو زور سے دھکا دیا، جس کا سر ساتھ ہی بڑے میز کے کنارے پر جا لگا، حیدر نیچے گر گیا، اس نے بھیٹ کر میز کے ساتھ نیچے گر گیا، اس نے اور تمذر کیا، حیدر پر ایک اور تمذر کیا، حیدر کے ساتھ نیچے گرے حیدر پر ایک اور تمذر کیا، حیدر کے مرسے خون بہنے لگا تھا۔

"جھوٹو واسے۔" رخشوہ ناز جلدی سے حیدر کی طرف آ کیس جوشاہ زین کے بنجوں میں حیدر کی طرف آ کیس جوشاہ زین کے بنجوں میں میں شکار کی طرح موجود تھا۔

''مِن مار دوں گا اسے۔'' شاہ زین پالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا ایسے جیسے وہ جنو کی ہو گیا ہوجو ہوش وہواس میں نہیں ہوتا۔

''شاہ زین۔'' شاہ زین کا جنون مایا کی غصه بھری کرجدار آ داز سننے پر ٹوٹا، شاہ زین کا رنگ میدم نن ہو گیا، رخشندہ ناز نے جلدی سے حیدر کو تھاما جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس دن یایا نے اس کی بہت بٹائی کی می ،اسے بہت مارا تھا، اے رات کا کھانا بھی تبیں ملا تھا اور مزا کے طور پر مامانے اے سٹوردوم میں بند کردیا تھا، وہ رات شاہ زین کی بیا تک ترین راتوں میں ہے ایک رات می ،حیدرکوئی مروانے کے بعد دوانی وے کرسلا دیا ، رات بارہ بچے حیدر کی آگھ کھلی تو اسے پہلا خیال شاہ زین کا آیا، اس نے اٹھ کر اسیے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھراینا جوتا بہنا اور آرام سے درواز و کھول کر باہر آیا، ہر طرف خاموتی کاراج تھا، وہ شاہ زین کے کمرے میں آیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن شاہ زین کمرے میں ہیں تھاءات یا دا یا انکل حسن نے اسے سٹور روم میں بند کیا تھا، حیدر دیے یا وٰں کچن میں آیا

اور فرق ہے پھے فروٹ اور کیک کے دو ہوئے ہے ہیں نکال کر ٹرے میں رکھ کر سٹور روم میں شاہ زین کے لئے لئے کر آیا، شاہ زین نے ٹرے نیچ رکھ کر دروازہ کھولا، تر پھی روشی سٹور روم میں داخل ہوئی تو شاہ زین جوا یک طرف ڈراسہا ہیٹا کہ اور چھوٹی میر تھی کر سال کا وجود روش ہوا اعد داخل ہو کر حیدر نے سال کا وجود روش ہوا اعد داخل ہو کر حیدر نے سال کر اور چھوٹی میر تھی کر سارا کر ہے ہوگی اور چھوٹی میر تھی کر سارا آگھیں چھوٹی اور تھی گار تا کہ سارا آگھیں چھوٹی اور تھی کی اور جھوٹی میں شاہ زین کی سارا آگھیں چھوٹی ایک ہو ہے اس کی آگھیں سوجھ بھی تھیں، پھوٹو ٹا فر ٹیچر آگھیں ہو تھی تھیں۔ پھوٹو ٹا فر ٹیچر آگھیں سوجھ بھی تھیں، پھوٹو ٹا فر ٹیچر آگھیا اور تھر کا بی قالتو سامان بے تر تیب اعداز میں پڑا اور تھر کا بی قالتو سامان بے تر تیب اعداز میں پڑا ہوا تھا، حیدر ٹر ہے اٹھا کر شاہ زین کے پاس آگھیا، شاہ زین نے سراٹھا کر حیور کی طرف و کھا ہوا تھا، حیدر ٹر ہے اٹھا کر شاہ زین کے پاس آگھیا، شاہ زین نے سراٹھا کر حیور کی طرف و کھا جس کے سر پر ٹی بندھی ہوئی تھی۔

''میں جانتا ہوں کہتم نے کھانا نہیں کھایا۔'' حیدر نے ٹرے شاہ زین کے سامنے رکھی اور خود مھی بدیڑ گیا۔

'' کیوں آئے ہوتم یہاں چلے جاؤ۔'' آنسو جوتھوڑی در کورکے تھے پھر سے بہنے لگے، شاہ زین نے او پی آواز میں بولنے کی کوشش کی لیکن زیادہ رونے اور بھوک کی وجہ سے وہ اتنا نٹر ھال ہو چکا تھا کہ اس سے او پی آ داز میں بولا بھی تہیں گل

''تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تہاری ماما تو زعرہ ہیں تا۔'' شاہ زمین نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔

''ہاں کیکن ڈائنگ ٹیمل پرتم نہیں تھے تا میرے ساتھ والی چیئر خال تھی۔'' حیدر نے کیک کا ایک چیں شاہ زین کو پکڑایا اور دوسرا چیں خود کھانے لگا، شاہ زین کو شرمندگی نے آن گھیرا حیدر کے سر پر چوٹ جو بخت لگی تھی اور وہ بھی شاہ

رین کی وجہ ہے۔

"زینی بیٹا اگر کوئی کام غلط ہو جائے تو فورا میں کر لوادر غلط کام کوختم کرنے کی کوشش کرو

"ایک آئندہ مجمی غلطی نہ ہو۔" ایک رات سونے کے بہلے کہائی کے آخر پر مایانے اسے کہا۔

"ایک کہانی کے آخر پر مایانے اسے کہا۔
"ایک درس آواز میں بولا۔
"کروری آواز میں بولا۔
""کیوں؟"

''میں نے حمرمیں زخی کیالیکن میں نے فرخی فرائز جان ہو جھ کر نہیں گرائے ہتے۔'' شاہ زین نے روتے ہوئے وضاحت دی۔

"میں جانیا ہول تم پلیز رود مت " حیدر کے لئے پریشان شاہ زین نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اس کے آنسو پو تھے۔ ا

"نیہ تمہاری مانا کی تصویر ہے۔" کیک کھاتے ہوئے حیدر نے شاہ زین کی گود میں رس کی تصویر کود میکھتے ہوئے یو جھا۔

"بال" شاہ زین نے بال میں سر بلایا، اس نے اہمی تک کھانے کے لئے باتھ میں برحایا تھا۔

'' میں دیکھ لوں؟'' ''ہاں۔'' شاہ زین نے فوٹو فریم حیدر کو

زایا -'' تهماری ماما بهت احجی تنفیس؟''

''وہتم سے بہت پیارکرتی تھیں؟'' ''ہال بہت زیادہ۔'' شاہ زین کیک کھاتے

-11942-98

NAME OF TAXABLE PARTY OF THE PA

اس رات حيدر نے دوئی کا چھ بويا تھا اور شاہ زمين نے اسے اعماد کا پانی دیا تھا اس رات وہ گڑے بغير ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ستے، شاہ زمين اسے اپنی ماما کی باتیں بتاتا رہا تھا،

ا گلے دن رخشتہ ہ ناز کے نتائے پایا کو کیا کہا کہ انہوں نے شاہ زمین کو بورڈ تک جیجوا دیا۔

رہوں سے ساہ رہا ہو بورو تک بیبوادیا۔
شاہ زین کے دل میں رخشندہ ناز کے لئے
نفرت پچھاور بردھ کئی آسے بورڈ نگ بجوا کر بھی
مسلے ختم نہیں ہوئے شے، بلکہ اور بدھ کئے ہتے،
شاہ زین کی سکول رپورٹ اور بری ہوگئی تھی،
ویاں اس کے جھڑ ہے اور بدتمیزیاں اور بردھ گئی
تعییں، آئے دن اس کی لڑکوں سے لڑائیاں ہوتی
رہتی تعیں۔

''یار آخرتم جاہتے کیا ہو مجھے سکون سے جینے کیوں میں دیتے ، ہر جگہ تمہاری وجہ ہے ہے عزت ہوتا ہوں۔'' ایک دن یایا نے تک آ کر یو جھا، وہ کچیج بھی جیس بولا بس خاموش سے کھڑا رہا، یونکی شب وروز گزرتے گئے، رخشندہ ناز سے نفرت برحتی کئی اور حیدر کے ساتھ دوتی یروان چڑھتی رہی ، وہ اے لیولز میں تھا جب ایک دن اس كى اسيخ ايك سكول فيلو سے لزائى ہو كئى، وہ کچھز تھی ہو گیا،اس کے دوستوں نے شاہ زین ے لڑائی کے لئے میدان کرم کرلیا، شاہ زین احن ہے لڑ کر کینٹین آ کر بیٹھ گیا ،ایک لڑ کے کے بازوتوث مياتها جبكه چند دوسرك لزكول كويكه چوئیں آئیں تھیں، شاہ زین کے ہاتھ پر ہمی زخم آیا تھا، جب حیدرکو پیۃ چلا کہ پھیلاکوں نے ل کر شاہ زین سے کڑائی کی ہے وہ اینے دوستوں کو کے کرچھنے کمیا اور ان کڑکوں کی دھلائی کرآیا اور لینٹین آ کرشاہ زین کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ال كازخم صاف كرنے لكار

" چھوٹے ذرا جلدی سے دو فریش ایپل جوں تو لاؤ۔" حیدر نے بی کرتے ہوئے وہاں کام کرنے والے چھوٹے لڑکے سے کہا تو شاہ زین مسکرا دیا، حیدر نے بھی مسکرانے میں شاہ زین کا ساتھ دیا اور اس کی پی کرتا رہا، اس دن

2014 05 69

*2014 - 68* 

P.

یا یا نے حیدراور شاہ زین کو بہت بخت سنا تیں ہے۔ " جانتے ہوتم دولوں کی وجہ ہے میں سکول والول کے سامنے کتا شرمندہ ہوا ہوں ، لتنی یا تیں سنتی پڑیں ہیں بیچھے۔'' زیادہ ڈانٹ شاہزین کے جھے میں ہی آئی تھی رخشندہ نازنے حیدر کو ہمیشہ کی طرح شاہ زین سے دورر ہے کا کہا تھا۔

کیکن اس دن مملی بارشاہ زین کو یا یا کا اسے بول ڈاشٹا پرائیس لگا تھا، نہ ہی حیدر نے اس دن ماما کے سامینے شاہ زین کو اچھا ڈابت کرنے کی کوشش کی تھی، وونوں خاموش ہے سر جھکائے ایک طرف کھڑے رہے تتے اور ڈانٹ کھانے کے بعد کمرے میں آ کر شاہ زین حیدر کے مکلے ملاً، دولوں ایس لڑائی ہر دل کھول کر بیٹسے تھے، اتنا بنے تھے کہ آنکھوں میں آنسوا کئے تھے۔

« تھینک بوسو چے-' شاہ زین حیدر کا مشکور

أكر دوست مجهة بوتو شكريه واليل لو" حيدرمصنوعي تفلى سے بولا۔

" تو پھر دو ميراشكريه دالهن -" شاه زين ائی تھیل آ کے کرتے ہوئے بولا تو حیدرنے مسارا كرشاه زين کے مطلح لگ گيا دونوں كي آتھيں بھرآئیں تھیں اور دولوں بی اینے آنسو ایک ووسرے سے چھیا گئے تھے۔

جب شاہ زین ایم ٹی اے کے فائل ائیر شن تھا حیدراے لیولز کے آخری سال میں تھا، یو نیورٹی میں بھی اسے وہی برائے القاب ملے تھے جھکڑے یہاں بھی برقرار تھے،لیکن جھکڑوں کی نوعیت بدل گئی تھی ، اڑائی کا آغاز پہلے بھی وہ نہیں کرتا تھا،لیکن اب اکثر وہ لڑا ٹیوں کونظ<sub>ر!</sub> عدا ز کرنے کی کوشش کرتا تھا الرکیاں اسے مغرور کہتی وہ بہت ی الر کیوں کی آتھوں میں اینے لئے

يعديد كي و مل حكاتها بني وجيهي كدوم \_الكي ك ولول من اس ك لئ رقابت تهي الركول لڑی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تون اکثر بدتمیزی کر جاتا، جس کی وجہ سے کوئی جی اسے خاطب کرنے میں اپنے الفاظ چناؤ بہت سوچ مجھ کر کرتا تھا ، بدیات جہاں اس کی تخصیفت میں ایک خامی کی مانند تھی وہیں اس کی خوبی جی تصور کی جاتی تھی، دہ تسی سے بے مقصد بات ہیں کرتا تھا، وہ عام لڑکوں کی طرح تہیں تھا۔

"اول تو شاہ زین بول جمیس ہے اور ا کر بول ا بي تو بهت بن سيخ-" اس في ميرهيان الربية ہوئے اینے ڈیمار ممنٹ کے جونیز کروپ کو بالتي كرتے ہوئے منا، جارے ما چ لو كيوں كا گروپ میرهیون پر ایک طرف بنیما محو گفتگو قبا اور ان كى گفتگو كا موضوع شاه زين حسن تقاء شاء زین کے قدم رک گئے۔

" ال سروب مجھ لگا ہے کداس نے ہم وفت حیب کارروز ہ رکھا ہوتا ہے اورا فطاری سرمی مونی باتوں سے ہولی ہے۔ "ایک لاکی نے ہنتے ہوئے کہا تو باتی سب نے بننے میں اس کا بھر پور

ساتھ دیا۔ ''کیکن شاہ زین جیسا بھی ہے بہت گرلیں'

منتو کیا پھر شادی کردا دیں۔'' ایک ہنتے يموتے پوڻي۔

"الله معاف كرے ديسے عى تعريف كى ہے آب بد دعا تو مت دو۔'' و ولژ کی دہل کر ہو لی ، شاہ زین خاموتی سے ان کے یاس سے کرر کر میر صیال امر حمیا، انہوں نے اسے سیر هیوں سے شيخ اترتے ويکھا تو دانتوں تلے زبان دبالی۔ " يار أكر اس نے من ليا تو لڑنے عي نه آ

جائے مجھے اس سے بوا ڈرلگا ہے۔"

2014 05 (70)

اس کے بایائے رخشندہ ناز کی دجہ سے اسے بھلا دیا ہے، رخشندہ ناز کے ساتھ دستنی کو ہوا اس کی محرومیوں نے دی تھی جو کہاب انتقام میں بدل

وہ لائبریری میں بیٹھا اپنے تھیسز کے لئے دُينًا س ج كرر ما تقاء سائے ميز بر ليب ناب يرا ہواتھا لیب اپ کے ساتھ موبائل فون بڑا ہواتھا، وہ كماب ميز ير ركھ يراجنے مي مصروف تھا، جب ميزير يراموبال وائبريك كرف لكاءشاه زین نے نظریں کماب سے بٹا کرموبائل فون کو ويكها، حيدركانام اورتصوريجم كاري تفي ، شاه زين نے قون كاث ديا اور اسے باتى نوس مسلنے لگا، لىپ ئاپ Sutt down كيااور بيك مين ركھا اور لا تبریری سے باہر آ کمیا، باہر آ کر حیدر کو کال

«مبيلو مان زين مار كدهر جو؟" حيدر فون الخفائة بن يولاب

«میں اس وفت کہاں ہوسکتا ہوں یو نیورٹی مس بی ہوں۔'

" کس تک قارع ہوجاؤ کے؟" " كيول كوئي خاص كام بيكيا؟" '' '' '' بیں خاص نہیں لیکن کا م ہے۔''

''میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ورکشاب میں کھڑی ہے می بلیز بھے کا بج سے یک كر لينا من البحي فارغ بي بول-'

"الجمي تو ميس كلاس لينے جا رہا ہوں ميري مجھی آج کی لاسٹ کلاس ہے تم ایک گھنشہ ویٹ کر لومیں واپسی پرخمہیں بھی کیک کرکوں گا۔''

'' چلونحیک ہے پھر کتے ہیں۔'' شاہ زین نے فون کاٹ دیا، کلاس کے بعد شاہ زین نے

''اینوے ہی لڑنے آجائے گا، تعریف بھی ی ہے گریس فل بھی تو کہائے۔''ان میں ہے اک تنلی دیتے ہوئے بول، شلم زین نے ، ارتمنت سے نکلتے ہوئے آن کے ممثل سے اور بیرونی سیره نیاں اتر تے ہوئے مشکرا دیا کہاں ے اردگر د کے لوگ اسے کوئی بھوت مجھتے ہیں ، وہ الی یا قیم سننے کا عاوی ہو چکا تھا، اکثر الیں یوں کونظر اعداز کرنے کی کوشش کرتا تھا،اس کے حدود سے تعلقات میں حیدر کی دوتی، ماما سے رَجُنُّ اور رخشندہ ناز ہے نفرت شال تھی، ہاتی س تعلقات صرف وقی عی ہوا کرتے ہتے جو اکثر وقت سے میلے بی ٹوٹ جاتے تھے، حید اے اکثر کہتا تھا کہ شاہ زین تم بہت جذبانی ہو ہت جلد غصہ میں آ جاتے ہواور وہ جوایا کہتا کہ یں اپنا غصبہ کنفرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں<sub>۔</sub>۔ یونیورٹی میں اس کا سارا دھیان ایٹالعلیم · میں تھا، وہ ایم ٹی اے کرکے امریکہ کی کسی بھی بھی یونیورٹی سے ی اے کرنا جا ہتا تھا ادرا ہے اس خواب کو پوزا کرنے کی ہرممکن کوشش کرتا تھا،

جبكه ابك بي مقعمد تها رخشنده ناز كوفتكست ويتأان کوایتے گھر اور برنس سے نے دخل کرنا اور اس کا وه برمل اظمهار بھی کرما تھا۔

"شاہ زین کیاتم بھی ماما کے بارے میں احيما لهين سوج سكيته -

' ' نہیں میں بھی رخشندہ ناز سے بارے میں اجھانہیں سوچ سکتا۔' حیدر کے کہنے پر وہ صاف گوئی سے بول تو حیدر خاموش مو جاتا ، ایا بی سوال وہ اکثر رخشندہ ہے بھی کرتا تھالیکن ان کی طرف ہے بھی ویبا ہی جواب ملتا تھا جبیہا شاہ زین کی طرف ہے آتا تھا،حیدرشاہ زین کی بات يرخاموش ہو جاتا تھا،محبت ہو یا نفرت وہ ول میں ر کھنے کا قائل نہیں تھا،اسے اب بھی بہی لگنا تھا کہ

حیدر کوآنے کا میلیج کیا اور اپنی گاڑی شارث کی، ٹھک پندرہ منٹ بعدوہ حیرر کے کالج کھنے چکا تھا، حیدر بارکٹ انریا میں بی کھڑائس اڑکی ہے بات کر رہا تھا،شاہ زین کو دیکھ کراس نے بانچ منث رینے کا اشارہ کیا شاید کوئی ضروری بات چل رہی تھی، حیدر اے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیکن وه لڑ کی مسلسل نفی میں سر ہلا زبی تھی اور پچھ بریثان بھی لگ بن سی می مرتک آتے رہتی کالے بالوں کی ہلی سی چٹیا بنا رکھی تھی سفید ٹراوزر پر بلکے کیلے رنگ کے برنٹ کی لانگ . شرث میکن رفی تھی جبکہ سفید رہیمی وویشہ کند معے ير لهرا رہا تھا، شاہ زين و بيں گاڑي ميں بيٹھے ہوئے حیدر کواس لڑکی سے یا میں کرتے ہوئے و یکھنے لگا، پھراس لڑکی نے بال میں سر بالاتے بوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو حیدر نے اسنے ہاتھ میں پکڑی ہوتی اسائمنٹ اس کو پکڑا دی۔ اس نے بلی ی مظرابث کے ساتھ ایسائمنٹ تھام لی اس کے لیوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ اس نے حيدر كو محينك يو بولا ب، حيدرات الشرحافظ كمت ہوئے گاڑی کی طرف آھیا۔

''اے'' حیدر گاڑی میں ہیٹھتے ہوئے

''ہائے'' شاہ زین نے آخری نظر کا ج کے اعدر جاتی کڑ کی کو دیکھا جس کے بال کمریر جھول رہے تھے اور پھر گاڑی شارٹ کی۔ '' بیار کی کون ہے؟'' شاہ زین نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے سرسری انداز میں یو جھا۔ ''کون کڑی ..... اچھا وہ مشہر بانو نام ہے

''شهر یا نو!'' شاه زین نے سامنے روؤ پر و ليصني يوئ زنرلب نام د برايا \_

" كول خريت؟" حيدر في مواليه اعداز

' ال شریت یی تقی تباری اس کے ساتھ كونى يرابلم چل رى كى ؟"

" الاساليك جيموني مي مرا بلم تعي ليكن أب مو**ر** 

ssignment submit المعادية كروانے كى لاسٹ ڈيٹ ہے اور اس كى الجم تک اسائمنٹ جیس بن میں نے کہا کہتم میری كے نوش رات ش اور بنالوں گا۔'' "تم نے اپنی کیول دی وہ خوو بھی بناسکی

'' آج اس کی مجھیلو کی ڈے تھر ہو گئی ہے اور اسے امھی وہیں جانا ہے اس لئے تہیں بناعتی تھی وہ تو لے بی جیس رہی تھی کیکن میں نے بھی دے ی دی بہت انچی نجیر ہے اس کی۔ ' حیدر تفسیلاً

"اوہ تو تمہیں اے ڈراپ کر دینا جا ہے

''اوه یاوی بیش رباد ماغ میں بات ی کش آئی۔ عدرافسوں سے بولا۔

''باعے دا وے تم اتنی رکھیں کیوں لے رہے ہو۔"حیورشاہ زین کی طرف مڑتے ہوئے

''جیس بس ایسے می یو چدرہا تھا۔'' شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ظریں سامنے روڈ پر پینٹل کر دیں ، اس شام جم میں بھی وی لڑکی اس کے سر پر سوار رہی تھی، وہ محك طرح سے تحيل بحي تبس يار باتھا۔ داغ کی روبار بار بھک فراسے کے مسلسل

نه میں سکتے سر کی طرف ہی جارہ تھی ، کمریر جو لتے ساہ بالوں کی چٹیا تظروں سے اوجمل ہونے کے باوجود نظرول کے سامنے تھی ، وہ متکرامٹ تو جیسے

يتنكمول مل بس بس في تعي -

"شربانونام باس كا" شاه زين نے اہے سامنے رکھے تولس کے بے بی سے دیکھا ادر چرنوش ایک طرف رکادسین است محمیل آ ر ہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے حواسوں بر کیول سوار ہوتی جا رہی ہے، وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گیا، رخشنده ناز اور يايا لان مِن بينچے با تين كررہے تحے وہ النے قدمول واپس بلنا، وہ بایا اور رخشندہ ناز کے سامنے بہت کم جاتا تھا کول وہ اس کے سامتے ہوئی تھیں اس سے بدمیتری کے علاوہ کھھ مجمی تبیں بولا جاتا تھا، جب تک پیچھااسے ب<u>ایا</u> گی کی بہت محسوس ہو لی تھی ، وہ جب بھی اسے اسینے ہاس بلاتے اے وکھاوا تی لگنا بانکل وبیا تی دکھاوا جبیبا دکھاوا رخشندہ نازیا یا کے سامنے اس ہے بیٹھا بول کر کرتی تھیں کیکن اب وہ بجے نہیں تھا، ما ما کی کمی اب مجھی محسوں تھی کیکن اب پیربات

یا یا ہے کہنی چھوڑ دی تھی۔ "شاه زين ا" يا يا كى يكار يروه رك مياليكن

الولا وكويس-

« رنبین شکریه \_ "وهمرد کیج میں پولا \_

''اب مجھے آپ کے ماس منتضے کی عادت میں ری ۔" شاہ زین نے بھر پورکوشش کا می کہ ایا لہے متوازن رکھے لیکن اتن کو مش کے باوجود مجھی کیجے میں طنز کی آمیزش ہوئی گی گئی۔ "اور پھر يہال ميري ضرورت مجي تبين

" بر کام ضرورت کے لئے میل کیا جاتا۔" وہ جانے کے لئے والیس مڑالیکن بایا کی بات پر پھرے رک کیا۔

'' ہر کام ضرورت کے تخت عل کیا جاتا ہے

کسی کو بھانسا بھی کسی ہے چھے چھین لیٹا بھی۔' شاہ زین نے رخشندہ ناز کور تھیتے ہوئے تنفر سے کہا، رخشترہ تا زینے کری پر مہبلو بدلا، نفرت اور غصے کی ایک لہران کے اعدر دوڑ گئی، یی جابا کہ سائنے کھڑے شاہ زین کے منہ پرایک تھیٹر ماریں یا پھرکم از کم اینے دل کی بھڑا ہی تکا گئے کے گئے دو حار مجالیاں تو ضرور دیں کیلن مور تحال کی نزاکت کو مجھتے ہوئے خاموتی میں بی عافیت جانی

ادراسية غصكوني سنس-" 'تمہاری تفرے کی کوئی انتہا بھی ہے؟" '' کوئی اعباتبیں '' شاہ زین نے سرد کیجے یں کہااور واپس ملٹ آیا ، دونوں کوایک دوسرے كوجلانے ميں برامزه آتا تھا۔

ا کلے دن بونیورش میں بھی اس کا رھیان بار بارشیر با نو کی طرف بی جاتا رہا، کلاس میں تس موضوع برؤسکش جوری ہے وہ کلاس میں موجود ہوئے کے باوجود بھی و ماغی طور مرغیر حاضر تھا۔ "شاه زين تم بناؤ كيا ايها بونا ج<u>ا ہے</u>۔" " مشاہ زین!" بروقیسر نے دوسری باراسے

مخاطب كياليكن وه البيه بيشا تما جيسه كلاك ميس موجودی ندمو، ساتھ بیٹھے کلاس فیلوز اسے بازو ے شہوکا دیا تو وہ چونک کیا۔

"لین سرا" اس کے اس عمل پرساری کلاس میں ہلکی ہی جسی بلند ہوتی۔

"شیاہ زین تم کہاں کم ہو؟" پروفیسر کے کہنے بروہ کچوشرمندہ ساہوا اورا تنی اس بے خیالی مر خود کو سے لگا، لیکن کلاس روم سے باہر آ کرول کے ہاتھوں مجبور ہوکر ایک بارحیدر کو کال جی کی لیکن وہ نون جین اٹھار ہاتھا، کچھددیر کے بعدا سے حيدر کي کال آني۔

2014:052 73

" ہیلوں" دوسری جانب سے حیدر بولا ہلیکن شاہ زین کو مجھ نہ آئی کہ کیا بات کرے، اس سے کیا پوچھے وہ خاموش ہی رہا۔ " شاہ زین!" حیدرنے اسے پکارا۔

''زین خیریت ہے تا؟'' حیدرشاہ زین کی اس چیپ سے پریشان ہوگیا تھا۔ اس چیپ سے پریشان ہوگیا تھا۔ ''تہاری Presentation تھی ٹا آج

مہاری Presentation مہاری موگئی ہے؟'' موگئی ہے؟''

ان ہو ی ہے۔ "کیسی ہوئی ؟" "برت[چھی۔"

''او کے اللہ جا فظ'' شاہ زین نے فون بند کرنا چاہالیکن حیدر کی آواز پررک گیا۔ ''جن کی است میں عزی'' جن کی تسل نہیں ہو آن

ائٹ کی بات ہے تا؟'' حیدر کی سلی تبیس ہوئی تھی اسے شاہ زین کی کال کرنے کا مقصد سمجھ تیں آرہا تھا۔

"ہاں۔" شاہ زین نے نون کاٹ دیا وہ چاہے ہوئے ہوئے کائی دیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی زبان پرشہر با نو کا نام ہیں لاسکا تھا، لگا پورا ہفتہ اس کا بو تھی ہے جین عی گزرا تھا، وہ ہوئی ہے جین عی گزرا تھا، وہ ہوئی ہی او کی سوچ کے سامنے اتنا ہے ہیں کیوں محسول کرر ہا تھا، لیکن اس ہے جینی میں بھی عجیب سکون تھا، جو بھی تھا اسے اس کے بارے میں سوچنا انچھا لگ رہا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ حدید کے کائی ہے وجہ کینے عی چکر لگا چکا تھا، حدید نے کی باراس سے کتنے عی چکر لگا چکا تھا، حدید نے کی باراس سے بین کم صم رہنے کی وجہ بوچھی لیکن وہ حدد کو سے بات نیس بنا سکا کہ وہ خود کوا کی لڑی کے خیالوں بات نیس بنا سکا کہ وہ خود کوا کی لڑی کے خیالوں بات نیس بنا سکا کہ وہ خود کوا کی لڑی کے خیالوں بات نیس بنا سکا کہ وہ خود کوا کی لڑی کے خیالوں بات نیس بنا سکا کہ وہ خود کوا کی لڑی کے خیالوں بات نیس بنا سکا کہ وہ خود کوا کی لئی شام جم سے واپنی پراس نے اپنی موجودہ کیفیت حدد کو متا عی

'''تم جھے اب بٹا رہے ہو'' جیدر ٹارانسگل ریواا۔

'' مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ میں ایبا کیوں محسوں کرتا ہوں۔'' شاہ زین بے بسی سے بولا۔ '' اگرالیا جان بوجھ کرمسوں کیا جائے تو پھر شاید کسی کو بھی محبت شہویا پھر شاید ہر کسی کو محبت ہوجائے محبت اختیار میں بیس ہوتی۔''

"" م اتن بوی بوی اور سانی باتی کیے کرتے ہو؟" شاہ زین حیدر کو سرختے ہوئے

"میں ہوں علی سیانا۔" حیدد ڈرائدنگ کرتے ہوئے مسکرایا۔

''شاہ زین کیاتم واقعی علی سریس ہو؟'' حیدرنے شاہ زین سے کل جاتی۔

"اگر مجھے فلرٹ کرنا ہوتا تو تم سے بات مہیں کرنا۔" شاہ زین مجید کی سے بولا۔

'' خیر اب تہارے بارے میں بھی کچھ سوچے ہیں تم اپنے فیوج پلان تو بتا دُ۔'' حیدرنے مسکرا کر ہوچھا۔

" آج کل تو بھے سے پھو بھی نیا پان بیس ہو رہا ہاں البتہ محبت ہونے سے پہلے تک میں فارن جانا جا بتا تھا اب بھی کی جا بتا ہوں And you know that is my

> میراج میں آ کردگی۔ معمود میں اس کا سے سامان

" میں درا مار کیٹ تک جا رہا ہوں چلو

چاہے۔' رخشندہ نازی بات پر پاپا چپ کرگئے،
وہ کچھ ویے انہوں نے
رخشندہ نازی طرف دیکھا، شاہ زین کو پاپا کی
خاموثی بہت گری لگ ری تھی،اس کا جی چاپا کہ
پاپا نورا سے رخشندہ ناز سے کہہ دیں کہ میرا بیٹا
ضرور پڑھنے جائے گا،لین وہ صرف موج ہی سکا

دوسن بین ایک اور بات سوج رخی تھی کہ اگر حیدر کو فار ن بھیج دیا جائے، میرا مطلب ہے کہ دونوں کی نیچر میں بہت فرق ہے حیدر زمانے کی اور پچ بچ کوشاہ زین سے بہتر سجھتا ہے اور پچر جب تک حیدر کی سٹڈیز کم پلیٹ ہوگی شاہ زین بھی جب تک حیدر کی سٹڈیز کم پلیٹ ہوگی شاہ زین بھی کر برنس کر میں گے تو زیا دہ اچھا ہوگا۔ "
کر برنس کر میں گے تو زیا دہ اچھا ہوگا۔ "

ہے۔'' وہ حیدر کے بے وَلَوْ فَی ہے '' رخشندہ ناز زیرلب بزبزائیں، بزبزا ہٹ اتن کم تھی کہ حسن تک نیس کانی سکی تھی۔

المن المرقوم الحيك المي بوء من في المنتج بوئ حن في المنتج بوئ ميز برركها اختارا الحائي الله المنتج بوئ ميز برركها اختارا الحائي الله المنتج بات عي خم كردي به مناه زين ك لئم المنتج برداشت كرنا ناممكن بو كيا تحا، اس عوزت كي وجه برداشت كوليس پشت سے اس كا باپ اس كي خواہشات كوليس پشت وال رہا تھا، اس في زور سے قريب عي پڑے وربوكر وال رہا تھا، اس في زور سے قريب عي پڑے المن برطن بروكم فران بردشنده فرش پر بجمر كميا، اجا بك ثو في كي آواز بردشنده فرش پر بجمر كميا، اجا بك ثو في ديكھا۔

وزئم خود کو بھی کیا ہو، ہاں بولو۔'' شاہ زین غصے کی دجہ سے بھرار ہاتھا۔ موسم اینے ارادوں میں بھی کامیاب نہیں ہوسکتی، یہ میرا گھرے ساتم نے لا کچی عورت۔'' '' منہیں۔'' شاہ زین نے گاڑی کا دروازہ کولتے ہوئے کہا اور باہر نکل آیا حیدر گاڑی رپورلیں کرکے لے گیا۔ منٹ تندیش ''شاہ زین کا ایم فی اے کمیلیٹ ہونے تی

والا ہے میں سوج رہا ہوں کہ اسے ہائر اسٹینڈیز کے لئے امریکا بھیج ووں۔ "حسن مراد نے اخبار رفظریں ووڑا تے ہوئے سرمری انداز میں بات گی توجائے جی رخشندہ ناز کا مند بن گیا۔ ''کیا ہوا؟' حسن مراد نے اخبار سے نظریں ہٹا کر یو چھا اور میز پر رکھا چائے کا کپ اٹھا لیا، شاہ زین کے قدم کوریڈور میں ہی رک اٹھا لیا، شاہ زین کے قدم کوریڈور میں ہی رک گئے، اسٹے لگا کہ وہ خود ہی پایا کے بارے میں خلط رائے رکھتا ہے اس کے پایا اٹھی بھی اس سے بیار ہی کرتے ہیں جھی تواس کے وال میں چھی بات ہی کرتے ہیں جھی تواس کے وال میں چھی بات ہی کرتے ہیں جھی تواس کے وال میں چھی بات

"یہاں رو کر پہلے کوئی جاب کرنے گا تو Experiance بڑے گا، اپنے برنس کا حصہ بنتے سے پہلے کھ Experiance تو ہونا

2014 65-2 75

2014 0 74

."ماحباييع كمرے ميں ہيں۔" "خريت وب ا؟" لمازم كوكا في الحات

"وواييخ كرم ين بين" "ادرانكل حسن"

"وو كمرير بين أين- علازم في تحيي جواب دیا،حیدرجلدی سے دو دوز سینے محلا نتا ہوا

زین اوپر گیا تھا اور سرشاری کے عالم میں سوط شاہ زین ہیشہ ہے ان کے لئے ایک مشکل 🖟 تھا، پہلے دن سے بی اس نے رخشندہ ناز کواس کر میں قبول جیس کیا تمااور پھرائیے ہیئے حیدر علی کے ہوتے ہوئے سی ووسرے بیٹے کی خواہش ول میں جس جا کی تھی ،للذاانہوں نے شاوزین اپناہیا میں مانا مقانو قائل کرنے کی کوشش بھی مہیں کا

☆☆☆

كمريه كي حالت دومنٺ ميں بي ابتر ہو گئ مى، دە زورزور سے قُنِ رہا تھا، اليے جيسے اسے ہوں وحواس میں شہور جیشہ سے جب جی اس کی یا یا یا محرر خشنده نازے الرانی موجانی اس کا سارا غصہ اینے کمرے میں موجود چیزوں برتی لکا تما اور پر وہ کھر سے بی باہرنکل جانا واپس آنے تک ملازم کمرے کوواہی برانی حالت میں لا تھے ہوتے تھے، کیان آج توریوا عی انتہار سی۔ " زین کدهر ہے؟" حیدر شانیک بیکز ہاتھ میں کئے اندر واحل ہوا تو سامنے کا کچ سمینے ہوئے لمازم سے لوجھا۔

ہوئے دیکھ کر حیدر نے ہو جھا تو ملازم نے تعی میں مر ہلا ویا،حیدرجلدی سے سٹر حیال چڑھ کیا ،اجی ایک محضه میلے عل دو شاہ زین کوا چھے موڈ میں جيوز كرحميا تعاب

"ماما كدهم بين؟"حيدر زييخ مجلانكما موا ركساكر يولاب

''شاہ زین میری ہات سنو۔'' حیدر نے ذرا یار سے شاہ زین کوسیدھا کرنا جاہا تو شاہ زین سیجھے ہٹ گیا اور بیٹر سے اٹھا تو اس کے قدم *اڑ گوڑ* ا مستحصیلین وہ کرنے ہے جاتا گیا۔

"شاہ زین!" حیدر دروازے پر وستک

"زين وروازه كھولوء عيدر تے وروازه

"درنع موجاؤيبال مص-" شاوزين كي تفكي

فصاحب کے مرے کی جابیاں لاؤجلدی

مر غصے سے بحر بور آ داڑ ابحری تھی ادر چھے د بوار

کے ساتھ لگ کرٹوٹا تھا، حیدرغیرارا دی طور پر دو

ے ۔ " حيدر ف اوير سے فيح مازم كو آواز دى

الازم جلدی سے جابیاں کے کرتو لاک محولا ،شاہ

زین کی اپنی حالت کمرے سے کہیں زیادہ ابتر

ي، وه بيذير اوندهے منه ليڻا ہوا تھا، دونوں پازو

" ما ما کمال چلی تمتیں ہیں آپ؟" وہ منہ ہی

"شاه زين إ"حيررتوني موع كانج سے

مندیس بوبوا رہا تھا، دروازے کے باس بیرلی

برس تونی بردی می ، البھی تھوڑی ور ملے بی بول

يها جوا اعراآيا اورشاه زين كوسيدها كرنے كى

کوشش کی شاہ زین نے دھکا دے کر اسے خود

میں بولاشاہ زین نے کوئی روشل فلاہر میں کیا تھا۔

متم نے بی رقبی ہے۔ "حیدرغیر میتین انداز

"شاہ زین کی ماما ہے مس مات پر کڑائی

" تت .... تت .... بم ....مب ....م

ميرے و محمول الله وو ..... دو .... و من ميل

سب میرے۔''شاہ زین کیٹے کیٹے چیجا۔

رے ہوئے بولا اعراضاموش جھائی ہوئی تھی حیدر

نے ذراز درسے دروازے پر دستک دی۔

کھو لنے کی **کوشش کی۔** 

"شاه زین؟"

لدم يتحييه بث كيا-

بيرے سے انگ رہے تھے۔

شاہ زین نے دروا زے کو ماری می۔

" " زین رک جاؤ۔ " وہ کمرے سے باہر نکل کیا توحیدر میچھے سے پکارا اور شاہ زین کے میچھے آیا، شاہ زین جلدی سے سٹر میاں اتر نے لگا، کیکن بند ہوئی آنکھول اور چکراتے سرکی وجہسے كب اس كا ياؤن علا زييع يرآيا اوركب وه زے سے پھسلا اسے یعدی بیس جلاء اس نے خود کو کمرانی میں کرتا محسوں کیا۔

"شاو زين!" اي لبيل ببت دور س حيدر كي آواز بھي آ ري تھي، وه اي كو يكار رہا تھا اں کا دہاغ آہتہ آہتہ اندھیرے میں ڈھوہتا جا ر باتما، حيد كي آواز ندهم مولي جاري مي ، و ماغ کے عمل اعربیرے میں ڈوہے سے مہلے جو احماس ہوا تھا وہ منہ کا کسی چیز ہے کیلا ہونے کا

"شاہ زین!" حیدر جلدی سے سیر صیال ارّ تا ہوا آخری زینے کے یاس بے ہوتی شاہ زین کے باس آیاء مرسے خوان بہد کر چرے پر

حیدرجلدی سے شاہ زین کو اٹھاتے ہوئے بولا اور ہا ہری جانب برھا، طازم نے جلدی سے وردازه محولا اور محرگاری کا تحصلا وروازه محولاتو حيد نے شاہ زين كو موسى شيث يرلنايا۔

"م من ساتھ بیٹوں" حیدر کے کہے ہر مازم پھی سیٹ پرشاہ ڈین کے باس بیٹر کیا، جس کی ٹائلیں سیٹ کے فیجے لنگ رہی سیس، ملازم نے شاہ زین کا سرائی کودیس رکھ لیا جس سے خون بہدر ہاتھا،حیدر کی شرف برجمی خون کے

ے چیچے کرنا جاہار

" شاه زین <sup>د"</sup> پایا تنبیبی انداز میں کین سخت عصے سے بولے، شاہ زین کی بدمیزیاں ان کے منے نا قائل برواشت ہوتی جاری سیں۔ "يايا آب كيس جانح به بهت إلا كي عالاك أور مكار ..... شاه زين كي بات ممل ہونے سے پہلے تی یایانے ایک بھٹراس کے گال یر رسید کر دیا تھا، شاہ زین نے شاکڈ ہو کریایا کی طرف ریکھا، وہ اس وقت غیر مینی صور تحال ہے

یر ہاتھ اٹھایا ہے۔ '' آپ نے اس عورت کی وجہ ہے جھے پر باتحداثمايا- "وه صدي سے دويا راولا۔ " يوى ب مرى " يايا نے يوى ير زور

رو مارتها، اسے بقین میں آرہا تھا کہ بایانے اس

"مِن آبِ كَالْمَ حِيْنِينِ لَكَالَ" شاه زين كي أتلحول اور ليج مين ضرور وكحداليا موجود تماكيه

ریں ہے۔ '' میں تنہیں بھی کامیاب ہونے تہیں وول كا-" وه رخشنده مازك طرف د يمية موسة بولاء شاوزين كى أتكمول بنس ليكت انقام كي شعلول نے ایک کمی ڈرا دیا تھا اور بیمرف ایک لیج کے دمویں جھے میں ظاہر ہو کرغائب ہو گیا، شاہ زین نے کری کو تھو کرے م ليحي كيا تو وه و مجهد دور جا كرى اشاه زين سيرهيان

"أن ايم سوري " حسن في رخشنده ناز معدرت خوا باند ليح من كها اورا ثوكر بابرنكل منتح وخشده مرشاری سے مسکرادی۔ "شاه زين حسن آدهي جنگ تو مين جيت چی ہول اب بہت جلد Ending می ہونے

وال ہے۔" انہوں نے مسکراتے ہوئے خاتی سیرهیوں کی طرف ویکھا، جہاں سے اہمی شاہ

2014 050 (77)

" بياس كے سرير يا ندھ دو بہت بليڈنگ ہو ر بی ہے۔'' چو کیدار نے گیٹ کھول دیا، وہ جنتی تيز گاڑي جلاسكتا تفاجلار ہا تھا۔

''بہت بلیڈنگ ہوگئی ہے فورا سے مملے بی یاز پٹو گروپ کا ارزخ کریں۔'' ڈاکٹر کمہ کر ایم جنسی ردم کی طرف دالیس مژا\_

معمراً تو اے یازیو ہے میں کھے کرتا ہول۔" حدد نے وہل کھڑے کھڑے کچھ چانے والوں کو کالز کیس کین کہیں سے بھی خون کا انتظام تبين ہوسكا تھا، كھراجا تك اسے شير بانو كا خيال آيا جس كا بلذ كروب بقى في مازيون تماه اس نے ملازم کو وہیں رکے رہنے کی اور اس کی والیس تک می مسلے کی اطلاع کرنے کے لئے اسے فون کرنے کی تاکید کی اور جلدی سے ماہر نكل آيا اور كارى شارك كى ، شهريا تواسع يون ایں حالت میں اسپنے درواز ہے ہر دیکھیر بوکھلاکئی مھی، اس کی سفید شرث برجھی جگہ جگہ خون کے دھے گئے ہوئے تھے امال کو بتا کراس نے جلدی سے بیا دراوڑھی اور حیدر کے ساتھ گاڑی میں آگر بیٹے گئا، حیدر نے گاڑی شارے کی ، محلے والوں نے اسے کمی نظر سے ویکھا اس نے غور تہیں کیا ، اسے اگر فکر تھی تو صرف اس مریض کی جے اس وقت خون کی سخت ضرورات تھی، جس سے لئے وہ زندگی کا با عث بن سکتی تھی اور مریض بھی وہ جو حيدر كاصرف بحائي عي كبيل مبت احجما ووست بهي تھا، حیدر نے کہلی باران سے کھے مانکا تھا آگروہ حيدر کا بھائی نه بھی ہوتا تو بھی وہ کچھ کمے بغیرخون دیے چک دیتی واس کے لئے حیدر کا کہنا ہی کانی . تها، وه اس کی بهت عزت کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس ك يرهاني من مدوكرتا تما كلاس شل حيدر بي وه واحداثه كا تحاجس برشم بالواعنا وكرتي تهي\_

بولا، جبی حیدر دوائیوں کا شایر کے اعدر داخل "حيدر!" آواز بامشكل اس كے مطلے سے

وه ساتھ والے سنگل بیڈیر کیٹی خون ڈونیٹ

کر رہی تھی،خون کا قطرہ قطرہ شاہ زین کی رکول

میں زندگی بن کرشامل ہور یا تھا ،سر پر کبری چوہ

تھی ، انجمی کچھ دریہ میلے ہی نرس اسے انجلش لگا کر

کُلُ می جبکہ حیدر ڈاکٹر سے نسخہ لے کر میڈیکل

منتورے دوائیاں لینے کیا ہوا تھا، شہر یا تو نے

مرون موڑ کر ساتھ والے بیڈیر کینے شاہ زین کو

دیکھا جوہوٹن سے بالکل بے خبر تھا، اس بے ہوتی

کی حالت میں بھی اس کے جبرے پر عجیب سا

اضطراب تعاب حيدرا كثراعي بالول مي شاه زين كا

ذكر كرتا تحاليكن للنه كأ أتفاق بهى تبيل موا تعام

حیدر کی باتیں من کر جیما خاکداس کے ذہن میں

ینا تھا شاہ زین ویسا ہی تھا، اس نے نظریں حیبت

یر کئے سفید تیلیے ہر جمادیں،اب دہ خطرے سے

لَّهُ بِا ہِرِتِمَا لَیکن ڈاکٹرز کہدرہے تھے کہ جسی جندی

" من خدا جانے اسے کب ہوش آئے گا انجی تو

محمر جا کر کھانا بھی بنانا ہے، اماں کی طبیعت

خراب ہے ایا بھی جلدی تھر آ جا میں گے، امال

نے بتا تو دیا ہوگا کہ میں کیاں ہوں پریشان ہیں

مون مح كيكن امان كمانا تو تهيل بناسكتي نائيوه

سے کے یر مکتے ہوئے مسلسل کی سوج رہی می

جب ساتھ والے بیڈیر ہلکی سی جنبش ہوئی ،شہر یا تو

نے گرون موڑ کر ساتھ والے بیڈی طرف ویکھا۔

t م کی بڑبڑا ہے من کر حیران رہ گی اس کے بعد

وہ کچھ کیں بولا تھا،شر یا نوکولگا کہ شاپیراہے سننے

مِن عَلَطَىٰ لَكَى مُولِيكُن جَبِيلِ اس نِے شهر بالو كا نام بى

ليا تنا دل مين أيك عجيب سأاحساس بيدا جواء أس

کے بعد شاہ زین کائی دیر تک چھٹیس بولا تھا، اس

نے شاہ زین کی طرف دیکھا اور پھر إدهم أدهم کی

"مشمر بالو!" شاہ زین کے منہ سے اپنے

ہوئں آ جائے گا بہتر ہے۔

"مما ..... حيدر ..... سب كدهر ..... عن شربانو " وہ بے ترتیب اعداز میں نام لے رہا

"حيدر!" وه ب بوتى ش ايك بار چر

''شاہ زین میں یہاں ہوں تہارے اس " حيدر نے دوائيول كے شاير ايك طرف ر کھے اور بیڈیم اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ "شاه زين!" حيدر ني اس كا گال تفيتيا کراہتے ہوش میں لانے کی کوشش کی کیکن شاہ زین ایک بار پھر خاموش ہو چکا تھا، حیدر نے سيدھے ہوتے ہوئے شہر یا نو کی طرف دیکھا جو ان دونول کی طرف بی دیکیر بی هی محیدر خاموثی سے ایک طرف رکھی کری پر بیٹھ گیا، اس وقت تمرے میں کمل خاموثی تھی جیبی حیدر کا موبائل ن اٹھا ماما کی کال آ رہی تھی، حیور نے روشن سكرين يرجيكتے نام كو ديكھا ادر كال كاٹ وي اور پھرٹون عی آف کروہا، مامانے اس سے کیا ہو جھنا تحاادر پھراسے كيا كہنا تھادہ مسب جانبا تھا۔

'' کیا حیدر نے میراذ کرشاہ زین کے ساتھ كيا؟" وه أكليس بند كي مسلسل سو جرجا ربي تھی، ڈاکٹر دو دفعہ کمریے کا چکر لگا چکا تھا، بھی دہ بالكل خاموش ہو جاتا بھى تخصوص ناموں كى بزبراہث ہونے لگتی، فقرے استے بے ترتیب ہوتے کہ کھاتو سمجھ آ جاتی ادر اکثر کوئی بھی معنی سمجمانے میں نا کام رہتے ، وہ جب بھی شہریا لو کا نام ليمًا ول من أيك عجيب سا احساس اعترالي کئے لگیا،خون دینے کے بعد ڈاکٹر نے اسے کھھ در بوئنی کینے رہنے کی تا کید کی جب وہ قارع

ہونی شام کے سات نے دہے تھے۔ "میں تمہیں تھر ڈراپ کر دیتا ہوں ۔" حیدر ائتے ہوئے بولا تو وہ خاموتی سے چھیے چل دی، ایں کے دل میں بار بارایک ہی سوال کیل رہا تھا کیکن دہ حیدر سے کو چھنے کی ہمنت مبیل کر یا رہی تھی، حیدر نے گاڑی کا فرنٹ ڈ ور کھوانا تو وہ جاور تھیک کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹے ٹی اس کے بیٹھنے کے بعد حیدر نے بھی ڈرائے مگ سیٹ سنھال تی اور گاڑی سارٹ کی، وہ شیر بانو کی اس حاموثی مِن حِيمِيسوال كومجه كيا تها، كاني ديريك وه لفظول

"اس کی کیا ضرورت تھی؟" ''ضرورت می بلله و دنیت کرنے سے بیت

''شهر یا نو **تحی**نک بوسو چگ'' حیدر نے شهر با نو کا شکر مدادا کرتے ہوئے کہا جو اس کے مشکل

و دنہیں اس کی ضرورت تہیں ہے مجھے الیا ا

بى كرنا جائية تقال " غين والعِي بن تمهارااحسان مند مول<u>"</u>" ''اب تم جھےشرمندہِ کررے ہو۔'' گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی جھا گئی گنٹے ہی کھے یو نہی

"ده اللَّهُ مُنْلًا جِهِيمٌ سے ایک ضروری بات کرتی ہے۔ میدر نے کیئر بدلا بشہر با نوحیدر کے

سوچ کراینادھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔

2014 000 (78)

كاچنا و كرنار باتفااورموچنار باتفا كه كيے شهر بانوكو شاہ زمین کی بہندیدگی کا بتائے ،شہر ہا نوشیشے کے بابرروژ برتیزی سے ٹریقک اور ممارتوں کو ویکھنے لکی تھی رائے میں حیدر نے کھے موکی کھل خرید

ہانسان کو کتنی کمزوری ہوجاتی ہے۔ "حیدر نے تا محاندا عراز میں کہا۔

دفت بین آس کے کام آئی تھی۔

خاموثی سے مرک محتے، حیدر نے بی ای آواز ہے خاموتی میں خلل ڈالا ،شہریا نو نے کرون موڑ كرحيدري طرف ويكهاب

ہولنے کا انظار کرنے گئی،حیدر نے ایک بل کے لئے موجا اور پھر شاہ زین کے شہر ہانو کے لئے کسے جذبات ہیں سب کچھ تنا دیا، وہ بہت موج موچ کر بول رہاتھا۔

''شہر ہاتو، زین بہت اچھا انسان ہے تھوڑا جذباتی ضرور ہے لیکن ول کا بہت اچھا ہے اسے محبت کی زبان بہت جلد مجھآتی ہے مجھے امید ہے کہ وہ تہمیں بہت خوش رکھے گا۔'' حیدر کی بات پر وہ سچھ نہیں یونی تھی اسے لگا جیسے جسم کا ہراعضاء ول بن گیا ہو۔

"اندر آؤے" حیدر نے دردازے کے سامنے گاڑی روکی تواس نے حیدر کواندرآنے کی دوست دی۔ روست دی۔

دعوت دی۔ ''پھر بھی ابھی شاہ زین اکیلاہے۔'' ''سنوا'' وہ جانے کے لئے مڑی تو حیدر کی یکار پرایک بار پھرواپس مڑی۔

پیسی دی ہیں دی ہے ہیں دی ہے ہیں دی ہے دوپ ہیں دیکھ کر خوثی ہوگی شاہ زین کے بارے ہیں سوچنا ضرور۔ میں سوچنا ضرور۔ میں دی ہیں است پروہ کسی رد مل کا اظہار میں کر سکی تھی، وہ وروازہ کھول کرا عدرا آئی، امال محن ہیں تخت پر بیٹھی سبزی بناری تھیں، جبکہ ابا مغرب کی نماز کے بعد انجی انجی عی مسجد سے واپین لوٹے شے ادر کری پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے سام کرنے کے بعد وہ امال کے پاس تخت پر آگر سام کرنے کے بعد وہ امال کے پاس تخت پر آگر سام کرنے کے بعد وہ امال کے پاس تخت پر آگر سے میں میں کھنے کے احد وہ امال کے پاس تخت پر آگر

"الائيس من بناديتي بول"
"در بنے دو من كرلول كى تم آرام كرو"
الال توكرى النفائے كن من جلى كئيں اور وہ تكيے
سے ذك ركا كر سيدها ہوكر بيٹھ كئ اور آئكھيں
موندليس، جھي درواز نے ہر دستك ہوئى ، ابا جو
اخبار ہر هر سے تنے دروازہ كھولئے كے لئے اللہ
گئے ،اس نے آئكھيں كھول ديں۔

"انسلام علیم انگل!" مناسعے حیدر کھڑا تھا۔
" دعلیم انسلام انگل! یہ کچھ شاپر گاڑی میں
تی رہ ممکئے ہتے۔" حیدر نے شاپر اہا کی طرف
بوصائے۔

'' آ دَاعِراً وَبِنَا۔'' '' تَقْینک بِوانکل کین اس دفت میں ذراجلدی ا میں ہوں میرا بھائی ہائیل میں اکیلا ہے۔'' حیدر معذرت کرتے ہوئے بولا۔ ''اں کیسی طبعہ نہ سراس کی؟''

''اب میسی طبیعت ہے اس کی؟'' ''انجھی کک ہوش مہیل آیا بس آپ دعا

رسي-" رسي-"

"الله بهتر كرے كا انتا الله " حيدر كے جائے كا بعد الله كا دروازه بند كرليا۔

اس رات شعوری اور لاشعوری طور پر وہ شاہ زین کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔

''شاہ زین بہت انجھا انسان ہے تھوڑا جذباتی ضرور ہے کیکن دل کا بہت انجھا ہے۔''اس کی سوچوں کا منہ زور تھوڑا شاہ زین کی طرف ہی بھاگ رہا تھا۔

''اسے پیتنہیں ہوش آیا بھی ہوگا کہ نہیں۔' اس نے حیدر کا نمبراو پن کیا اور گھڑی کی طرف و مکھا جورات کے بارہ بجاری تھی، اس نے نون بند کر دیا ادر سونے کی کوشش کرنے لگی اگر چہ نیند آئکھوں سے کیہوں دورتھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

رات ایک بح بعدا ہوں آیا تھا، روشی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک آ تکھیں کھی جیل رکھ سکا تھا، یو آیا تھا، روشی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک آ تکھیں کھی جیلے کھی اسے ہوش آیا اسے اپنا گلا خسک محسوس ہوا، ہونٹوں پر خشکی کی ایک تہہ جم چکی تھی، اس نے اٹھا بی جیل کھی، اس نے اٹھا بی جیل کیا، بازد جی ورب گلی ہوئی تھی، اس نے بولنے کی بازد جی ورب گلی ہوئی تھی، اس نے بولنے کی بازد جی ورب گلی ہوئی تھی، اس نے بولنے کی

المؤشش کی کیکن آواز گلے بیس می کہیں دب گئی
اس نے گردن گھما کردا کیں طرف و یکھا،
حیدر بیڈ کے پاس کھی کری پر جیٹھا اوگھ رہا تھا۔
دیدر بیڈ کے پاس کھی کری پر جیٹھا اوگھ رہا تھا۔
دیدر!' شاہ زین آیک بار پھر بیز برایا،
پاس کی وجہ سے حلق میں اپنے جلے کانے آگ
آئے ہوں، اس نے یونمی لیٹے لیٹے بیڈ کے
دا کس طرف رکھی پانی کی بوش اٹھانے کی کوشش
دا کس طرف رکھی پانی کی بوش اٹھانے کی کوشش
اس کا کیکن پانی کی بوش اٹھانے کی کوشش
اتھ دوا تیوں والی ٹر بے بر جا لگا اور وہ بینچ جا
گری،شور سے حیدر کی آگھ کھل گئے۔
دا کو کی ہلا سکا

کھا۔ " پانی چاہے۔" جیدر نے جلدی سے منرل واٹر کی بوٹل سے پانی گلاس میں ڈالا اور شاہ زین کو چیچے سے سہارا دیتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا ، پانی حلق سے بنچے اتر تے ہی

ے میے زندگی کی تو یدل کی مور

'' تحییک گاؤتهہیں ہوش آگیا۔'' حیدر نے س کا سروالیں بنکے پر رکھا،اگر چہ تکییزم و ملائم تھا لیکن مچر بھی چوٹ کی وجہ سے سر بیس درو کی شدیذ لیکن محربھی چوٹ کی وجہ سے سر بیس درو کی شدیذ لہراٹی وہ سسک اٹھا۔

"کیا ہوا مر میں درد ہے؟" حیدر نے پریٹانی سے پوچھا، شاہ زین نے آتکھیں بندکر میں، پچھلے گزرے ہوئے مارے مظر ساری با تیں اسے یادآنے لگیں، ہے ہوش ہونے سے پہلے اسے جو بات یادتھی وہ حیدر کو کرے میں پہلے اسے جو بات یادتھی وہ حیدر کو کرے میں پہوڑ کر دروازے تک آنا تھا۔

"شاہ زین تم ٹھیک تو ہوتا؟" حیدر کے لیج سے پریشانی عیال تھی،شاہ زین نے ہاں ہیں سر بازیا اور مسکرانے کی کسی حد تک کا میاب کوشش کی، اگلی مبح اسے ہاسپیل سے چھٹی تو مل کی تھی لیکن ڈاکٹر نے کھل آرام کرنے کی تاکید کی تھی، حیدر

اے کے کر واپس کھر آئی، حیدر نے بور کر کاڑی کا دروازہ کھولا ادراہے سہارا دیے ہوئے واپس کاڑی سے باہر نکالا کرنے کی وجہ سے باز و اور بائیں ٹانگ پر بھی خراشیں آئیں تھیں جبکہ یاؤں بھی سوج کیا تھا اور درد بھی کر رہا تھا سر کا زخم بھی کائی گہرا تھا، حیدراہے سہارا دیے ہوئے اندر کل کہ لایا، کھر بھی صحح کا ناشتہ جل رہا تھا، پاپا اور دخشندہ ناز ناشتہ کرنے بھی معروف تھے۔ اور دخشندہ ناز ناشتہ کرنے بھی معروف تھے۔ دیور کو و کھیتے ہی رخشندہ ناز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر و کھیتے ہی رخشندہ ناز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر و کھیتے ہی رخشندہ ناز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر و کھیتے ہی رخشندہ ناز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر

"شاہ زین بیٹا کیا ہوا، تم زخی کیے ہوئے؟" شاہ زین کواس حالت میں و کمچر کر پاپا کری سے کھڑے ہو گئے اور پریشانی سے بولے،شاہ زین خاموش عی رہا۔

''کل رات سیرهیوں سے گر گمیا تھا۔''جب شاہ زین پکی نہیں بولاتو حیدر نے وجہ بتائی۔ ''دخمہیں دیکھ کر اتر نا چاہیے تھا اتن سخت چولیس آئیں ہیں اگر پکھ ہوجا تا تو؟'' ''ابھی مرانہیں ہوں۔'' شاہ زین تخی ہے

مجھے ابھی آرام کرنا ہے۔' شاہ زین نے حید سے خاطب ہوا پاپاتے کچھے کہتے کے لئے اب کھول کے انسان کے دو مل پرخاموش اب کھول کے خاموش میں روم کے ۔ عمارہ مکئے۔

(باتى الكله ماه)

2014 85- 80

2014 0 7 81





 '' آ واب قارئین کرام! عابدو پروین ایک بار پھر آپ کو زحمت وینے کے لئے پھن چکی ہے۔''

''بیں؟ کیا کہا؟ کون عابدہ پروین؟'' ''ار سے بھی اتن جلدی بھول بھی گئے جار سے''فائیو سٹار'' گروپ کو؟ لیتن کہ عد ہے ہے وفائی کی ، مجھے لگتا ہے آپ جاری اتن کمی غیر حاضری کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں جھی منہ مجھیر لیا جاری تحریر و کھے کر ار سے بھی ناراض شہ

# نياويليط

کسی "دشن ویری" کے ساتھ بھی نہ گزرے،
جیران ہور ہے ہیں ہاں؟ کہ آخرالی بھی کیا گزر
گئی ہم پر جوہم جیسی "ہٹراور کنگ فوماسر" آپ
حضرات کی منت ساجت پراتر آئی۔"
تو سیئے قار کین اور ساتھ ساتھ ہمارے غم
میں جاہیں تو آنسو بہائے اور جاہیں تو ہماری
کارکردگی پر ہمیں دادد ہیجئے اور مسکراسیئے۔
کارکردگی پر ہمیں دادد ہیجئے اور مسکراسیئے۔
فاران نے ہمارے مسلمیٹر کاشاندار عہدہ سنجالا تھا
قاران نے ہمارے مسلمیٹر کاشاندار عہدہ سنجالا تھا

"جب سے ہمارے کلاس فیلو دانیال فاران نے ہمارے مگاران ہے ہمارے مگلیتر کاشا ندارعہدہ سنجالاتھا ہم تو گویا ہواؤں میں اڑ رہے تھے، ہمارے گروپ کی دوممران اعما ادر عائشہ تو شادی کروا کر بانگل ہی ناکارہ ہوگئ جبلہ باتی دوشروع سے بی ناکارہ تھیں (یہ اعدر کی بات بتا رہی ہوں) زبی اور ممیری کے مقیتر (جنہیں انڈ جلد ازجلد زبی اور ممیری کے مقیتر (جنہیں انڈ جلد ازجلد



ان کا شوہر بنائے ) وہ تھے توسمی مگر ہمارے منگیتر میں خاص بات میھی کہ وہ ہمارا کلاس فیلو تھا اور کلاک کی ٹائٹمنگ میں بورے جیے تھنٹے جمیں دیدہ ولیری ہے تاک سکتا تھا، جس کی کراری کراری اور وکشین نظروں کی بیش ہے ہم جیسی '' پھر ول جنگر " بھی موم اور یانی کی م**لر**ح ' پلسل بلصل اور بہہ بہہ جاتی ہارے معیتر کی ای اضافی خصوصیت اور رعایت یه حاری حار عدو باتی '' جل گزیال'' جل جل جاتی تعییں آ خران کے منگیترول اور شوہروں کو پیرا یکٹرا میسکٹی جو وستیاب بہیں تھی اور وہ جو خود ان کی ایک جھلک و یکھنے کوئرس رہی ہوئی تھیں ہمارے بمعلنے اور چورنظر سے" أيل" و يكھنے ير بهاري" وكئ" ميں تبنی بار مار کر ہماری وکھی بنی اندر مصیر ویتی (ان نامرادول کوتو اللہ عی ہو چھے جھ غریب کوتو لگتا تھا تھی ون ان کی کہنی میرے پیٹ میں سوراخ عی کردے گی)۔"

خیر دو ماه ای طرح گزرے، لیکن آما.....

تو جناب اب آگے سنے ہوا کھے یوں کہ
" ظالم سان" کی کہنیوں اور کینٹوز نگاہوں ک
پرواہ کیئے بغیر ہم دانیال فاران کی کی نگاہوں
میں کھوئے ہوئے بہت فوش تھے گر ہماری فوشی کو
اس ظالم سان کی نظر لگ گئی ہمیں یاو ہاں دن
سنڈ ہے تھا اور ہم پانچوں اپنے اپنے بستر پر
(اسل کے اس بوسیدہ اور کھنڈرنما کمرے میں)
خواب خرکوش کے مزے لوٹ رہے برمست بڑے
خواب خرکوش کے مزے لوٹ رہے بقے، جب
ہمارے کمرے کے (عقریب ٹوٹے والے)
مراح کمرے کے (عقریب ٹوٹے والے)
مراز کی بیستی کے زیراثر ہم اپنی جگہ سے بل
دروازے پروستک ہوئی، ہماری آگھ تو کھل چکی
کر نہ دیئے، زین اور سمیری تو گدھے گھوڑے

اونٹ ، چر ، تیل سب چ کرسونی ہیں بیاتی ہمیں معلوم تھا لیکن ہم تنوں کے موا بھی تو وہ عدواللہ میاں کی گائے اس کر سرائی ہیں وہی اور کی کا نہ ختم ہوئے والا سلسلہ جاری رہا تو ہم نے اور کی کی آئی کھول سے یہاں وہاں ویکھتی عاش کو ایک کک رسید

"کن اکھوں سے یہاں وہاں کیا و کھر ہی ہو بٹر حرام اٹھ کے وروازہ کھولو۔" الفاظ ابھی ہمارے مند میں سی سے کہ عاش کا زیروست سا میا ہی ہماری کمرسلگا گیا۔

" تمبارے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں کیا؟ یا ہیروں میں موج آئی ہے جواٹھ کرتم نہیں جا سکتی؟" وہ بھی میری ہی کروپ فرینڈ تھی آخر کی اخر کا طاقہ کیاں کرتی، جب تک میں کمرسہلاتی سیدھی ہوئی وہ میرے بدلے اور اپنے انجام بدکے ڈر سے فوراً جا ورکھ کا کر درواز ہ کھولنے کیا۔

سے ورا چا درسما کر دروار ہا ہوسے بہاں۔ دروازے پر ساتھ والے دوم کی قرق آفعین کو کھڑے و کیھ کرعاش نے میرے ندا تھنے اور اپنے سنڈے کو بھی جلدی بیدار ہو جانے کا سارا غصہ اس براغہ میل ویا۔

ال پرائدی ویا۔

جانور کی طرح ہمارا وروازہ پیٹ رئی ہواہی اس
جانور کی طرح ہمارا وروازہ پیٹ رئی ہواہی اس
کا کوئی قبضہ وبھہ کھل کرینچ گرگیا تو؟ ''عاشی کم
پر ہاتھ رکھے اس کے لئے لے رئی تھی جبکہ اس
کے برنگس عنی (قر ۃ العین) خراماں خراماں چہل قدی کرتی ہمت خوشکوارموڈ میں اندر کھس آئی۔
قدی کرتی بہت خوشکوارموڈ میں اندر کھس آئی۔
منڈے کی چھٹی منائی جا رہی ہے گڈ۔' ہماری سنڈے کی چھٹی منائی جا رہی ہے گڈ۔' ہماری پھٹی کا چی

بر سین میں میں ہو ۔ '' تھنیک یو فار دس کا تنڈ انفار میٹن اگرآپ یا و نہ والا تیس تو ہمیں تو بالکل یا و نہ آتا۔' ہم نے ہمی مصنوعی آنکھیں پٹیٹا کریمنی کاشکر ریا واکیا۔ ''کیا یا د نہ آتا؟'' وہ جھے سے بھی بڑی گھامڑ متی جھی منہ او نیچا کر کے لوچھنے گئی۔ ''میں منہ او نیچا کر کے لوچھنے گئی۔ ''میں منہ او نیچا کر کے لوچھنے گئی۔'

''یمی کہ وانیال، عابدہ کا فیالسی ہے۔'' جواب میری جگہ عاشی نے دیا وہ بھی ماتھا پیٹ کر۔

"اچھا تو میں میں نے آپ کو خوشجری بھی وے وے دی اور" کا اُسٹر انفار میشن" بھی ٹھیک ہے پھراب دانیال ویٹ بی شہری جنی میں اس سے میں چکتی ہوں۔" عینی جنی و گھر ہے اتن بی سیدھی بھی اس لئے ہمارے طنز پہ خوش ہوئی دہ چلی گئی ،اس کے جاتے ہی عاشی نے کھٹا ک سے ورواز ہ بند کیا اور چیجے بلٹی مگر یہ کیا چیجے مز تے بی ورواز ہ بند کیا اور چیجے بلٹی مگر یہ کیا چیجے مز تے بی اس نے ایک کمی کی فی ماروی۔

20/4 6 - 85

2014 65 84

"کیا اس بار میری سمسٹر میں فرسٹ پرزیش ہے۔" ہم دونوں کے ذہن میں بیک وقت ایک عی خیال کوئدا، اس خیال سے جہاں میرا چرو جگمگایا تھا(اف) وہیں عاش کی صورت لئک گئ تھی۔

''جلدی سے بولو نا عین کیس گذشوز ہے بار'' بھھ سے زیاوہ بے جینی عاشی کی بگی کولگ کی تھی۔

"آ آ آ آ گذیز ہے کہ ....." مینی نے ہمارے تجسس کو حزید ہوا وی ہم دونوں وم سادھے منہ کھولے اس کے الفاظ کا انتظار کر رہی استھیں جبکہ باتی مینوں کے خرانوں کی آ داز سے کمرہ کونج رہا تھا۔

"وانیال جارے ہاسل کے ویٹنگ روم میں تمہاراانظار کررہا ہے وہتم سے ملنے آیا ہے۔" بینی نے بڑی ادا سے خوشخبری سائی تھی اس کی بات من کر جہاں عاشی کھلکھلائی وہیں میں جھاگ کی طرح بیٹے گئی تھی مہلی پوزیشن کے زیروست سے تصور کے ساتھ جو جوش اور ولو لے جاگے تھے سب یکدم فریزر کی جی برف کی مانند ٹھنڈے ہو

"تواس من خوش والى كيابات ب وانيال

کوری تھی وہ پلٹی تو جھ سے نکراتے علی بدخواس ہو سرچین تھی (اب سجھ میں آیا؟)۔ سرچین تھی (اب سجھ میں آیا؟)۔

''در فٹے منہ بن کدھر۔'' اس نے خالص پنجا کی میں پوچھا پر پہلے ملامت کرنا ہر گزنہیں بحو تی۔

"دانیال سے مختے اور کہاں؟ تم نے سنا مہیں وہ جھ سے مختے آیا ہے بیچے دیٹنگ روم میں میرا ویٹ کر رہا ہے۔" میں نے ادا سے بال جھٹک کر امرائے ہوئے اور اسے جماتے ہوئے اور اسے جماتے ہوئے لیے میں ایک ایک لفظ چہا چیا کرکہا، تو اس کی انہی چھوٹ گئی، پانچ منٹ وہ پاگلوں کی طرح وانت میں دکھائی رہی جبکہ میں ہونقوں کی طرح کہا تھی میں اسے تھورد تی تھی۔

''کیا ہے؟ کچھ بکو بھی۔'' اس کی خوفٹاک ہنمی مجھے سہا رہی تھی، اس نے اپنی طویل ترین ہنمی کے دوران ہی زینی، اعتبا اور ممبری کو ہلا ہلا کر بلکہ'' مولا مولا'' کرا تھنے پر مجبود کر دیا تھا۔

"لا حل ولا قوۃ بید سی میں کونسا دورہ پڑ گیا اسے؟ کوئی وم درود پڑھو یا کوئی جوتا مو گھاؤ اس کو۔" زیبی نے حراساں و پریشان ہو کر کہا تو سمیری اس کی بات کا پہلا تمام تر حصہ فراموش کرکے آخری چندالفاظ پر ممل کرنے فیٹ دوڑی، اینے دونوں جوتے ہاتھوں میں اٹھائے جب وہ عاشی تک پنجی تو اس کی ہنی کو پر یک لگا۔

"م جانبو جوتا مینوں نمیں اینوں سنگھاؤ شاید اینوں کچھ ہوش آ جائے۔" عاشی نے سخت پرا ماننے ہوئے آ خر میں میری طرف اشارہ کیا، وہ متیوں نمونے جو عاشی پر اشھتے ہی بل پڑے تھے اب اسے چھوڑ کر جھے شکنے لگے۔

''تو یہ میڈم صاحبہ دانیال سے سلنے جا رہی ہیں وہ بھی اس جلیے ہمں؟'' اس نے شروع سے لے کر''ساراواقعہ'' ان کے گوش گزار کرنے کے

بعد کہا تو دہ نیوں بھی نگیں دانتوں کی نمائش کر نے: جبکہ میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر Pure کڑوئی عورتوں کی طرح ہول۔

'' کیا ہو گیا میر بے طبیے کو ہاں؟'' ''او باتی خدا کے واسطے اگر تم چاہتی ہو کر وانیال تہمیں ڈول میں ہٹھانے تک زندہ رہے تو کمائے مہر بانی اپنا کیٹ اپ چینج کر جاؤ'' عالمی سنے ہاتھ جوڑنیے۔

''ہاں واقعی بیرنہ ہو کہ دانیال کی چینیں ہاشل کے درو دیوار ہلا دیں ، بھی اینا تو ہاشل بھی ہاڑا ( کمزور) سارای ہے ایس دہشت بھری چینیں نہا سہار یائے گا بے چارہ۔'' سمری کو ایڈ وانس میں عی ہاشل کے درویام کی قکرنے آگھیرا۔

'' حد ہو گئی ہے جھئی تم لوگوں نے تو پر پہنیں کیا سمجھ رکھا ہے میں تیار ہو کرا گر پری لگتی ہوں تو بنا تیاری کے بھی شنراوی بنی دکھتی ہوں۔'' میں نے آئیس چڑاتے اور تیانے کو بڑے ناز سے کہا۔ اور تیانے کو بڑے ناز سے کہا۔

"او و و ہو ہو لی نے خوش قبیبوں کی انہا ہو

پکل ہے، پی ہی کم از کم "بوتھا" شریف وھو کے اپنا

یہ انار کلی والا ڈرلیس ہی بدل لو۔" اغیا نے بھی
میدان جی کو دنا اپنا فرض سمجھا، بس پھر کیا تھا، وہ
چار عدد بیزیشتر بڑی پھرتی سے میرے اروگرد
منڈ لانے لگیس، اگلے پندرہ منٹ تک وہ مجھے ہا
سنوار کے واقعی انسانوں والے جلیے جی لا پکی
سنوار کے واقعی انسانوں والے جلیے جی لا پکی
اس سے پہلے کہ جاری آئیس ان کا شکریہ ادا
کرنے کو چھلک پڑتیں انہوں نے ڈپٹ کر
میرے سر پر دو پر سلیقے سے اور ھایا اور مجھے چانا
میرے سر پر دو پر سلیقے سے اور ھایا اور مجھے چانا

ویٹنگ روم تک چینے چینے میں کوئی بمیدوی مرتبہ ودپیٹہ ٹھیک کر چگی تھی ، (ایک تو مثلنی کروانے کا نقصان میہ کھی ہوا کہ پہلے جو دوپیہ

وہیں سینے ہوارے کندھے کے ایک طرف پڑا اپنی طالب بہت خور و جگہر سے ہمارے ہم پڑھ کر بیٹھ جاتا اور ہمانا میں اس جھی جاتا اور ہمیں ہوئے ہیں ہمیں سر جھی کے ایک کرنے ہمیں سر جھی کے ایک کا اس کے ناز سینے پڑتے کہ کمرے کے اندر جانے سے پہلے ہم نے ایک بار پھر در یہ سین کرکے جمایا اور اوپر نگا ہیں اٹھا کمیں در یہ سین کرکے جمایا اور اوپر نگا ہیں اٹھا کمیں در یہ سین کروں وہی وانیال جس کو ہم اپنے جیسی رہیں ہمانے جھی نہ جانے تھے آئ وہ ایک بار کھی مانے جھی نہ جانے تھے آئ وہ مانے بھیلی میں ایک بھیلی میں ایک بھیلی میں ایک جمالے کے ایک بار کھیلی میں ایک جھیلی انہ جانے تھے آئ وہ میں ایک جھیلی اور اوپر انگا ہیں انہا ہمیں خود بیدھاوی نظر آ دیا تھا۔

(منتنی کا ایک اور نقصان) خیرجم دهر دهر دهر را مرتفی کا ایک اور نقصان) خیرجم دهر دهر دهر در مرتفی کا ایک اور نقصان کی خیرجم دهر دهر در مرتفی این اعتبال اور وقار کوانے اندر وهوند وهوند کر جاری بیبائی دهندلا ربی تهی دانیال ساسنے بی صوبے پر بینها اور جواللا، Was looking so اور کی می شرک بینت اور مراتبی بین کوٹ میں وہ کمی قلم کا میرولگ رہا می مراتبی بین کوٹ میں وہ کمی قلم کا میرولگ رہا میں وہ کمی قلم کا میرولگ رہا تھا؟ (اام م م ، یا دہیں)

ہبر حال ہم اے دیکھ کر بکدم بہت شر مانے ، ( آف )۔

"اوہوکیا ہوگیا ہے تھے عابدہ؟ اگر دہ آئ کل کی فلمز کا ہیرولگ رہا ہے تو تم کیول پندھویں صدی کی ہیروئن بن رہی ہواکیسویں صدی کی لائق قائق "وچنل بھنی" سٹوڈنٹ ہوکر الی ہاتیں؟ No way فی بولڈ اینڈ کا نفیڈنٹ " ہم نے جھٹ اپنے آپ کو خوب ساری جھاڑ پلائی مگرول محوڑ اپھر بھی دھک دھک وھک می کرنا رہا، (ریکھی مظنی کی می کارستانی گئی ہے) می کرنا رہا، (ریکھی مظنی کی می کارستانی گئی ہے) دوبوٹ کی طرح جا کر دہاں بھتھ مجھے تھے اور روبوٹ کی طرح جا کر دہاں بھتھ مجھے تھے اور زبان بھی شاید کہیں کمرے میں می مجول آئے

دانیال نے عی سلام کیا۔

''وعلیکم السلام کیسے ہیں۔'' جواباً ہم بھی منمنائے آخر۔ '' ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہیں؟'' اس نے

بھی آ داب مہمان نبھائے۔
'' تی ٹھیک۔'' ہم لا کھ کا نفیڈنٹ سپی گر
ایک مشرقی اور روائی لڑکی ہونے کا فرض خوب
خوب نبھار ہے تھے، دانیال جھے کائی دیر تک بس
د کچھا تی رہ گیا تو جہاں ہم کچھو نے بیش سار ہے
تھے دہیں بسینے میں بھی نہار ہے تھے، (پیٹ نیس الیا
کیا تھا ان کی نظروں میں ہمیں آئ تک سمجھ میں
نبیس آنا)۔

''کیالیں گےآپ؟ جائے ، کانی یا پھر کولڈ ڈرکے۔'' آخر کار جمیں بانکی منٹ کی سوئ بیچار کے بعد خیال آئی گیالو گلا کھٹگار کر پوچھا۔

"وسیمی کچھ لیس کے جناب مرباری باری، پہلے کولڈ ڈرکک ہو جائے گھر آپ کے ہاتھ کی چائے اس کے بعد آپ کے اخبی کول ہاتھوں سے بنا ہوا healthy سالنج اور اس کے اینڈ پ کانی۔" اس نے بے وجہ بی دانت دکھاتے ہوئے کہا تو ہار سے فیصلے می چھوٹ گئے۔

"یا اللہ یہ کیسانیا امتحان ہے۔" ہم نے بھی اس کی بات سراسر مذاق سمجھ کرمسکرانے کی کوشش کی (پراوس ٹائم بلسی کھوں؟) ہمیں تو نئی فکر پڑ

ں۔ "میکی بات کی آپ نے؟"ہم پھونہ جی میں ہوئے۔ ""کیوں؟ کیسی بات کی میں نے؟" وہ الٹا

ہی ہے پوچھنے لگا۔ '' کیا آپ آئی دیریہاں رکیس گے؟''ہم نشور سریمال دیسے مرامان دا

نے شرم ورم کالبادہ حجبٹ اتار دیا۔ ''ارے پہال کیوں رکیں گے ہم سب تو آج عائشہ کے مجمر انوا پیٹٹر ہیں ناں؟'' دہ مجھ

20/4:05-20 87

20/4 9 86

t

سے پوچیدہ اتھایا بتار ہاتھا؟ ( میں جھی نہیں) عاشی کے گھر؟ نہیں تو آپ ہے کس نے کہا؟" مجھے اس کے گھر؟ نہیں کر اس اندازہ ہوا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا کہیں کوئی گڑ بروتو ہے۔ رہا کہیں کوئی گڑ بروتو ہے۔

"عائش نے کل جھے نون کرکے کہا تھا کہ اس ویک اینڈ پہ آپ کا پورا گروپ اس کے گر چھٹی منانے جائے گا اور یہ کہ آپ ضد کر رہی اشکی کہ میرے بغیر آپ بنیل جائیں گی، ان فیکٹ اس نے کل جھے تنایا کہ آپ کا ارادہ جھے فیکٹ اس نے کل جھے تنایا کہ آپ کا ارادہ جھے اپنی کوئٹ کو الٹیز ہے روشناس کروانے کا ہے، لینی آپ چاہتی ہیں کہ جھے لئے پر الوائیٹ کریں اور خود اپنے ان خوبصورت ہا تھوں سے میری اور خود اپنے ان خوبصورت ہا تھوں سے میری فیورٹ ڈشر بنا کر ۔۔۔ "وہ تو شروع ہوگیا تھا ابھی اور بھی جانے کیا کیا انکشافات کرتا گر ہم نے اور بھی جانے کیا کیا انکشافات کرتا گر ہم نے ہاتھوا تھا کرا ہے جیپ کرایا۔

'' دیکھیئے ان تو گوں نے آپ کوفول بنایا ہوگا کیونکہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔'' میں نے جان چیٹرائی۔

''کیا؟ همر میه کیما غراق ہے؟'' وہ کچھ مراسمیہاور کچھ پریشان ساہوکر بولا۔

"بیکوئی غراق وزاق میں ہے دانیال بھائی غراق توبیداب کر رہی ہے آپ کے ساتھ۔"اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیق وہ آفت کی برکالا تیں اورلومڑی کی خالا کیں فیک پڑیں۔

''ہم واقعی آج بلکہ ابھی جارہے ہیں عاتی کے گھر دیکھتے ہم لوگ بالکل تیار ہیں اور ریبھی۔'' زبی نے بڑی کھر تی ہے آگے بڑھ کر کہا۔ ''ویٹ کی ایک سے آگے بڑھ کر کہا۔

''زیبی کیا کہ رسی ہوتم۔'' ہم نے الفاظ کے ساتھ ساتھ وانیال سے آگھ بچا کر زمی کو محدوا۔ محدورا۔

(ہمارے بس میں ہوتا تو اس وقت اس کیا چہاجائے بس فررادانیال کالحاظ کرنا پڑا۔)

"اب بس بھی کرو نال مار و میصولو وانیال بھائی کیے پریشان ہو گئے تمہارے اس مذاقی سے۔"

سمیری بھی زیبی کی طرح مکاری دکھاتے ہوئے اس کا بلہ بھاری کرنے گئی، ان کی جالا کی د کھے کرمیرے اندر بھانیڑ جلنے گئے تھے مگر بظاہر میں بہت مبرسے بیٹی رہی۔

"تو اور کیا اگرتم نے جاتا نہ ہوتا تو اتی میں میں انتاا چھا تیار ہو کر کیوں آتیں؟" انہوں نے ایک انتاا چھا تیار ہو کر کیوں آتیں؟" انہوں نے ایک اور پوائٹ اٹھایا تو میری پولتی بند ہوگئی۔
"اچھا تو میتھی ان کمینوں کی سازش اور میں خواہ مخواہ عی ان کے واری معد تے جاری تھی۔" مجھے خود ریر تی مجر کے خصد آیا۔

" بملاجس کی دوشیں ان جیسی ہوں انہیں وشمنوں کی کیا ضرورت ۔" میری مضیاں جینی ہوئی شمیں اور دانت بھی، آتھ جیس کویا اہل اہل کر باہر آنے کوشیں گران چر بلوں پر ہماری ان کھور بول اور آتھ دن کا کوئی اثر نہ ہور ہاتھا، میں دانیال ہے نظر بچا کر آئیس کے دکھاتی اور دانت بیسی ہی رہ گئی۔

"چلیں دانیال بھائی دس نے سکے ہیں،آپ گاڑی لائے ہیں تال۔" عاشی بیکم گھڑی پرنظر ڈال کر عبلت میں بولیس جیسے ٹرین چھوٹ رہی،

' ایس میڈم آپ نے کہا تھا تو مجولاً کیسے؟' دانیال خوشد لی سے سکراکر بولا۔

یقیناً وہ ان ڈائینوں کے سفید جھوٹ سے مطمئن ہو گیا تھا، اب میری اکبلی کی بات کیا وزن رکھتی؟ اس لئے میں نے دانیال سے پچھ کمنے کی بجائے ان جاروں سے بات کرنا مناسب سمجھا۔

"الك منك من اينا بك لے آؤں"

بی ہی کم چالاک نہیں تھی جو چپ چاپ ان کے طلے دین فورا بہانہ گھڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی، آخر ماجرا کیا ہے ، ان شاتر لومڑیوں کے وہن نے یہ کیسا پلان گھڑا کب؟ کیوں اور کیے؟
جیسے بہت سے سوال میرے دماغ کی وہی کر جے تھے، جھھ سے رہا نہ کیا تو کمرے کے باہر سے بی زہی کوآ واز دی ،اندر بیٹی زہی نے میری آوان کر جھے ایک بار ایران کر بھی ان می کر وی تو تا چار جھے ایک بار ایران کر بھی ان می کر وی تو تا چار جھے ایک بار

ہرا مراج ہا ہے۔

اکر اض نہ موتو کیا جھے دوم کی جانبی لوگوں کو کوئی

ائر اض نہ موتو کیا جھے دوم کی جانبی سکتی ہے ا

ائر اض نہ موتو کیا جھے دوم کی جانبی سکتی لانے کا

جادو جائی ہوں۔ "میرا طنز تو بہت کٹیلا تھا کر

ادھر کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہ

جاروں دانت وکھائی رہیں، شاید میری حالت

زار سے حظ لے ری تھیں، یہ ساری بلانگ یقینا

عاش بیگم کے شاطر و ماغ کی بی تھی جھی وہ آئ

ہمارے گروپ کی لیڈر بی بیٹی تھی جھی وہ آئ

ہمارے گروپ کی لیڈر بی بیٹی تھی جھی وہ آئ

ہماری، زبی اورائی جھے ٹوئی اگور کرتے ہوئے

دانیال سے یوں بات چیت کر رہی تھیں کویا وہ

دانیال سے یوں بات چیت کر رہی تھیں کویا وہ

ہارے گروپ کی لیڈر بنی بیٹی تھی، روم کی جائی انہیں اس نے پاکٹ سے نکال کردی، اس دوران سری، زبنی اورائی الجھے ٹوٹی اگنور کرتے ہوئے دانیال سے بول بات چیت کر رہی تھیں گویا وہ ان کا سگا بھائی یا کز ن ہو، وہی دانیال فاران جے دہ میرے منظیر کا اعتزاز پانے سے پہلے ' دائی کا دہ میرے منظیر کا اعتزاز پانے سے پہلے ' دائی کا بھائی ' ہو چکا تھا کہاں تو اس قدر جیلس ہوری تھیں میہم دوتوں کی اس تو اس قدر جیلس ہوری تھیں میہم دوتوں کے رہے ہوئے اس قدر جیلس ہوری تھیں میہم دوتوں کی اس تو بھی کر سے میں آ کر بیک کے رہے ہوئے تھا اس جی بیار کر کرکے ہمارے میں آ کر بیک بی تا کر بیک نی گھیں۔ نی کہا لیکا تھا سوچ بی بیار کر کرکے ہمارے دیا تی کی بیک شریا نیس بھو لئے تھی تھیں۔

''ہو نہ ہو یہ لوگ کو نگ کے حوالے سے دانیال کے سامنے میری بے عزتی کروانا جاہتی ہیں، لیکن میں ایسا ہر گر نہیں ہونے دوں گی۔'

بالآخر میر برچھوٹے سے مگر تیزی کے ساتھ چلتے واغ نے نقط پکڑی لیا، بیسب جانتی تھیں کہ پرخوائی کھائی، زبان درازی، چٹورے چسکے کھانے پینے اور کڑنے بھڑنے میں میں جس قدر ماہر تھی، کو کنگ کے معالمے میں ای قدر پھو ہڑاور جالی تھی، بس میری ای کمزوری کا بدلوگ فائدہ انتما کرائی جیلسی کا بدلہ لینا چاہ دی تھیں، میں جل جالی تی بین ہورے کمرے کے چکر یہ چکر کا بین کا بدلہ کینا جاہ دی تھیں، میں کا بدلہ لینا جاہ دی تھیں، میں کا بدلہ لینا جاہ دی تھیں، میں کا بدلہ کینا ہوں کے چکر یہ چکر

''او مال کیا کروُں؟ مال؟ ارسے ہال کب کام آئے گی آخرا ٹی مال۔'' ذہن کی بٹی جلی تو امید کی کرن مچوٹ پڑی میں بڑے مطمئن انداز میں بیک لئے بنائی نیچے چلی آئی۔

سن المسكوري گرار آپ لوگوں كو پيد على ہے كہ ميں اماكى پرميشن كے بغير كہيں تبيل جاتى تو ميں ہے كہ ميں اماكى پرميشن كے بغير كہيں تبيل كا۔ "اپنے ميں نے اب تك ما اسے اجازت تبيل كا۔ "اپنے آپ پر فدا ہوتے وانيال كواور بھى چاروں شائے حيت كرنے كے لئے ہم نے فرما نبردار بينى والا كردار بھى نبحالى۔

دو تو ؟ "سمری نے میری بات ایک لی۔

" تو سے کہ ابھی میں نے ماما کوفون کیا ہے

" کہ ان سے بوچے سکول ماما نے کہا ہے کہ اگر

چھٹی منانی تو اپنے کھر آؤ، ساتھ ہے شک ان

سب کو بھی لے آٹا مگر کسی اور کے گھر دانیال کے

سری سمجھ کر تیر چھوڑا اور دل بی دل میں اپنے

آپ کو داد دی، وہ سب میری بات بن کر ایک

دوسرے کا منہ دیکھنے کے تو میں مجھ کی کہ اب سے

محتر ما تیں اپنا پلان چو بٹ ہونے پر بغلیں جما کک

ربی ہیں، وانیال کے سامنے بھی میں معتر کی

معتر ۔ (وا وعابدہ واو)

اس سے پہلے کہ میں اپنا کندھا مھیلی وانیال

20/4 20 88

" لیکن آنٹی سے تو انجھی ہماری بات ہوئی

''دھت تیرے کی ۔''میرےمنہ کازادیہ جو دى ج كردى منث يه بى فث موكميا تما يكدم آثھ ن كربيس منث دكھائے لگا۔

'' تی مویٹ فرینڈ تی ، ہم جانبے ہیں کہ آب ائی ماما کی برمیشن کے بغیر بھی کہیں جہیں جائنتی ای کئے ہم نے دانیال کے سامنے ابھی آب کی ماما ہے بات کرکے اجازت نامہ وصول كركيا ب، جمين تو أنى في ايبا مي يمين كها؟" عاشی کی بنگی مشیار کیا ڈیڑھ مشیار تھی ،اب بھیس وہ ئىل مىر جھا ئ*ك رىتى تھي*\_

" و لکین میں .... وہ .... بجھ سے کوئی

جواب ندبن سكاتو دانيال الكه كمرا موا\_ ۔ ''دیکھئے اگر آپ میرے ساتھ جانے کی وجہ ہے کولی پراہلم ہے یا آپ جھ کیج تہیں کروانا جا بھی تو کوئی بات جیس میں چلا جا تا ہوں، اصل یں آپ کی فرینڈ زنے آپ کے ہاتھ کے نمیٹ اور کھا نوں کی اس قدر تعریف کی کہ میرا خود ہمی ول جائے لگا کہ ایک بار آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاڈک، یہاں ہوٹلز اور میس کا کھانا کھا کھا کر دل او بھا گیا تھا سوچا منہ کا ذا لقہ بھی بدل جائے گا اور آپ کے ماتھوں کے کیے کھانے کا تمیث چیک کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے کی مجِهُ غريب كو، ميكن اكر آپ مبين جا بتيل تو.....'' مسلین کی شکل بنا کروہ جانے کے لئے بڑھا تو ہم

ے رہائیں گیا۔ "میں ایک کوئی بات نہیں ، جلتے میں چلتی ہوں۔''میں نے اس کی خاطر بیرکڑ وا کھونٹ مجری لیا، چند منٹ بعد میں بیک لے کر نیجے آ چکی تھی، تب تک یہ انجوم ہاشل سٹاف کو مطلع

كركے كا ژى يى بىينە چكا تھا، دانيال فرنٹ سيٺ سنجالے ہوئے تھا جبکہ یہ طاروں "محایط کٹنیال" چھیکی سیٹوں ریج ھی سیس پھنسا کر مبیقی ہوئی تھی میرے کئے دانیال کے برابر والی فرنٹ سیٹ خالی مچھوڑی گئی۔

"مدشکر کهان گهامژون کوانتا لجاظ تو رما ميرا-" مي ني قس كرموجا اور چرمرتا كيانه كرتا کەممىداق جا کرانى جگەير بىنچۇنى، بوراراستەپ لوک خوب جہلتے اورا نجوائے کرتے آئے مگر میں ایک بن بات موج موج کر بلکان مور بی تھی کہ۔ کاش ہم نے امال کی بات پر کان وحرے ہوتے کاش پڑھائی کے ساتھ ساتھ کو کٹک کا بھی

پڻڇسيکھ ليا ہوتا تو آج ميري''بونھي''اس طرح نه لنگ رہی ہوتی امال کی یا تیں اب ایک ایک كركے ذہن میں تھوم رہی تھیں اب دو ہفتے ہملے جب ہم چھٹیوں میں اپنے اپنے گھر کئے تھے تو ا مال نے مجھے"ج تے" دیکھ کر کنٹا ڈا ٹٹاادر سمجھایا عَمَا كَهِ؟" أونتُ جِنْنَا قَدْ كُرِلِيا بِي تُولِيْ مِرْجِينَ یڑھانے میں جی تیز ہواور منہ جائے میں بھی مر ر سوئی کے کام کا چھآ تا مہیں، ارے اب تو تیری منتنی ہو گئی سال بھر میں شادی بھی ہوجائے گی، كياكايل يكايكا كردے كى شوبركو؟ "ادرامال كى ان سادا اور محبت مجری ڈانٹ یہ مہلے تو ہم خوب النے چر ہولے۔

كارالمدكر كا الم "فرائيد بلس" كام ي ایک تک وش ایجاد کریں تھے یا ہو۔'' ہاتھ او نحا كركے تعرو لكاتے ہوئے ہم چن سے ملادكى یلیٹ اٹھا کر باہر نکلے تھے تو اماں کتنا ''گلی '' تھیں، اگر اس دن عی ہم نے کم از کم ایک عی ڈش سکھ کی ہولی تو اتن سلی تو نہ ہونی آج،اس ہے پہلے کہ ہم دھاڑیں مار مار کر رونا شروع

کرتے اور ایڑھیاں رکڑ رکڑ کر فر مائش کرنے لَكُتْحَ كُهُ \* جَميس الجهي الى وفت البي امال كے ياس عانا ہے "صد شکر ہوا کہ عاشیٰ کا تھر آ سکیا اور وہاں اس کے میال یعنی (ابوبکر بھائی) کواستقبال کے لئے کھڑے دیکھ کر ہمارے موثے موثے آنسو جوآ تکھول میں بھرے تھلکنے کو بے تاب تھے وہ وباره سے اندری جذب ہو گئے۔

'' کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ مردوں کے دل تک حانے کے لئے معدے کا راستہ بٹا کر دماغ کا راسته یا چھرکوئی بھی ادرراہ بنادیتے۔''

(و مے اگر معدے کی بحائے دماغ کا رات مرد کے دل کو جاتا تو ایک بات تو طے ہے که ده کژبان ساریان قبل ای جوعه یان، ده مشکر ہے معدے کے رائے بٹا کر اللہ نے عورت کے نے آسائی بیدا کی۔''احساس ہونے پر ہم حجعث منکور ہوئے ) کوکٹ سکھنے سے زیادہ مشکل ہے عقل سیکھنا الیکن ٹی الحال تو میرے لئے امرمحال تھا دانیال کے لئے کوئی وش بنانا، بس اے تھیوری ، فلفہ ، فارمولے ، فیا غورث کے مسئلے سجی کھھ کر کے دکھا سکتی تھی مگر کھانا ایکانا ، اف نامکن، میں نے وانیال اور پھر گاڑی کی جھلی سيث يرتفسي بيتمي ان جؤر غد د بحيثر بكريول كونعره بار کر اتر تے ویکھا، دانیال بہت خوشد کی ہے ابوبكرك ساته مصافحه كردبا تعا، جبكه يحي يورى بلاٹو ن دانت تکویتے ہوئے ہیلو ہائے بولتی آ کے نکل گئی، نا جارہمیں بھی نیجے اثر کرا بو بھر بھائی ہے سلام دعا کرنا پڑی، تی جا ور ہاتھا وہیں سے الشے بیروں اینے گھر کو دوڑ لگا دیں یا نسی سلیمانی ٹو بی

کی بدولت ایبا عائب ہول کہ جمیں پکن جیسی دونول باته جماكر" ايناسال" تكالا-مشقت سے رہائی مل جائے۔ دوست دوست نه ربا ، پیار پیار نه ربا

زندگی همیں تیرا اعتبار یہ رما خوش کیوں کے ددران سمی کولٹر ڈرنکس اور سنیس سلس کے ساتھ خوب انساف کررہے منته بس أيك بم عن سقة جوائن دوستول كوخوب 📗 📗 تى جركركول رب تھے۔

بھلا اس سب ڈیراہے سے انہیں کیا مل جانا ے،اب تک مجھے اسلے میں ان سب سے بات مرنے کا موقع ندملا تھا بلکہ یوں کہنا جا ہے کہوہ " دسیستیال" جان بوجھ کر مجھے ایسا موقع مہیں دے ری تھیں ، میں نے اشاروں کا بول میں انہیں ا لگ ہوکر ہات سننے کے گئے کہنا طایا تحرمجال ہے جوانہوں نے دھیان دیا ہو، جب کولڈ ڈرشس حقم ہوچلیں تو برتن اٹھا کر ائدر جانی عاتی پر جیسے ہی ہاری نظر رہای ہم ملک جھکتے عی اس کے پیچھے

" " بير كما ۋرامەلگاركھا ہے تم لوگوں نے ميں سی کے لئے کوئی ڈش وش میں بناؤں کی مہیں الچی طرح یا ہے کہ مجھے پھوجی ایکا جیس آتا صرف ایک جائے کے سوا، وہ بھی الی بتی ہے کہ میرے علاوہ کوئی دومرا اے پینے کا حوصلہ مہیں ر کھناء ایٹرہ بوائل کرتی ہوں تو وہ بھی ربیزین جاتا ہے تو مجمی چھلکا ہوا مواد ای طرح کیا باہرا کرتا ہے، بھرا کیے بیں، میں کوئی کھانے والی چیز کیے مناؤل کی، وہ بھی وانیال کے لئے Never-من في الدركاز براكل ديا-

" تومحرمه جبال كے سامنے مثل مثل كراني تعكيمي فابليت اورياز واعداز وكمياتي بين تو اٹی بیٹا اہل بھی بتادیا کریں اسے پھر دیکھتی ہوں لیے کرتا ہے وہ تم سے شادی؟"ال نے مربر

"ارے مردتو ال عورت کوعورت عی میل بجيتے جملے كھرسونى كاكام ندأتا جوء آدى كامعده

20/4-05-21 91

2014 05 90

خوش ہوتو ہی وہ خوش ہوتا ہے۔"اس نے سانی چھٹیوں میں گھر جائی بڑھیا کی طرح" بھائن "دینا شرون کر دیا۔

" میں چھٹیوں جائتی جھے بس اتنا پہ ہے کہ

یکھر تمہارا ہے اور ہم تمہارے مہمان ہمروتو تمہیں

برگھر تمہارا ہے اور ہم تمہارے مہمان ہمروتو تمہیں

برگھر تمہارا ہے گا، کو کٹ کا سب کا م تم ہی کروگی

ایک ہے گئے گئے۔" میں

بوجو کھانے کی چا

ایکل ہی تا بار اور کا

نے ہاتھ او پر اٹھا کر کو ہا ہات واکٹر آپ کی ہے۔ انجی سے

انگل ہی تا بار اور کا

" انجھا نہیں یکا وکٹ کی جو تھرک ہے۔ انجی سے

انگل ہی تا بار اور کا

" انجھا نہیں یکا وکٹ کی جو تھرک ہے۔ انجی سے

" انجھا نہیں یکا وکٹ کی جو تھرک ہے۔ انجی سے

" انجھا نہیں یکا وکٹ کی جو تھرک ہے۔ انجی سے

" انجھا نہیں یکا وکٹ کی جو تھرک ہے۔ انجی سے

" انجھا نہیں یکا وکٹ کی جو تھرک ہے۔ انجی سے

" انجھا نہیں یکا وکٹ کی جو تھرک ہے۔ انجی سے

''اچھانہیں پاؤگی؟ تو ٹھیک ہے ابھی یہ بات خود جا کر دانیال سے بول دو، کر تہمیں کچے بھی یہ پات خود جا کر دانیال سے بول دو، کر تہمیں کچے بھی پکا نائمیں آتا ادر یہ بھی کرتم اس کے لئے پچھنیں پکاؤگی۔' اس نے بھی معاملہ ختم کیا۔ پکاؤگی۔' اس نے بھی معاملہ ختم کیا۔

(بڑی تیز ہے جانتی تھی کہ میں اپنی نا اہلی ادر کمز دری کا ڈھونڈ درا یوں سر عام نہیں پیدے سکتی ادرائے منگیتر کے سامنے تو ہر گر نہیں)۔

''یارترس کھاؤ میرے جال یہ، کیوں میری جان کی بلکہ میری عزت کی دشمن بنی ہوئی ہو۔'' ساری اکڑفوں ناک کے راستے بہہ گئی تو میں نے ایموشنل ہو کر کہا۔

"اچھائی تم ہمارے سامنے ہماری ہی کلاس میں ہمیں بھول بھال کراپنے مظیتر ہے"آگھ مکلے" کرو اور ہم چپ چاپ سب د کھے کر برداشت کریں بدلہ بھی نہلیں۔"اسے زیادہ غصہ دوستوں کو فراموش کرنے کا تھا یا "آگھ مٹکا" کرنے کا مجھے بھوئیں آیا ہے

کرنے کا مجھے جھنجیں آیا۔ "و مکیر لے میری چنگی سؤی پین (بہن) این نان؟ چلوہم سب ل کے پکاتے ہیں۔" میں نے اسے بہلایا کیونکہ سانپ ابھی تک اس پڑاری میں تھا۔

(بیر نیا محاورہ خود میں نے ایجاد کیا ہے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ)۔ ''کی آئیس میں اور اعتراقہ آئیں ٹری اسٹ

"جی تبیل میں اور ائیا تو آل ریڈی اپنے اپنے شوہروں کے لئے کھانا رکاتی میں (جب بھی

چھٹیوں میں گھر جاتی ہیں ورند تو ہاسٹل میں موجیں ای کرتی ہیں) رہی زہی اور سمری تو زہی کو کتگ ایکسیرٹ ہے جانتی ہو بتاں سمری بھی اتنا تو پکاہی لی ہے کہ بندہ ''چنگی طرحال رہ جائے۔'' (پیٹ بھر کر کھالے) اب آ جا کے ایک تم ہی چکی ہو جو کھانے کی چٹوری مگر پکانے کے ہنر سے بالکل ہی تابلد اور کام چورہے۔''

"تو چربیرس جائے ہوئے بھی تم اسے کھانا بنانے کا کہدری ہو عاشی کس قدر احمق ہو تم ، لگناہے آج ہم سب کو بھوکار کھنے کا ارادہ ہے تم سب کو بھوکار کھنے کا ارادہ ہے تم سب کو بھوکار کھنے کا ارادہ ہے درواز نے کے ساتھ چھنگی کی طرح چیک کر کھڑی درواز سے کے ساتھ چھنگی کی طرح چیک کر کھڑی تھیں اغدازہ می نہ ہوا، اب سمری ندیدی پید کھڑے کی گئرے خود تری کا شکار لگ رہی تھی۔

(بے چاری ایڈ والس میں بی بھو کے رہیئے کے تصور سے غذھال ہوگئی تھی۔)

''ہاں تو ، میں تو میں کہدری ہوں اسے کہ جھے ہے تیں ہوگا یہ سب۔'' میں سمری کا طنز نہ مجھ کریڑی سادگی ہے کہ گی۔

''تو بچودوو، اب نیل سیکھوگی تو کب سیکھو گی؟ کرنا تو ہڑے گا جانی۔''زسی نے بڑے دلار سے میرے کلے میں یازو ڈال کریا نسہ پھروہیں مجینک دیا تھا۔

" 'رُنین تم آج سکھاؤیاں مجھے میں کل پرسوں بنا کرتم سب کو کھلاؤں گی پرامس ، مگر آج ثم بناؤگی پلیز''

میری جان " پیاہ " میں آئی ہوئی تھی، کسی طرح تو بیانا تھا نا خودکو، الغرض آدھے کھنے کی بحث کی میں میں دستوں کہ آئندہ دانیال کے مقابلے بین میں درستوں کو بھی بھی دانیال کے مقابلے بین میں درستوں کو بھی بھی اگنور تبل کروں گی) وہ اس بات پر راضی ہو ہی آئیں کہ کھانا سب ل کر دیا تیں گی۔

(آخر دوئی کس دن گام آئی تھی، بیالگ اس دلدل سے لکا لنے والی بھی دی دوستیں تھیں، شاید میرے دہ ڈھائی ڈھائی من کے آنسوال شاید میرے دہ ڈھائی ڈھائی من کے آنسوال سے سیجنیں مجئے تھے جو آئیس مناتے اور اپنی پھلی غلطیوں پہتوبہ مانگتے ہوئے ہم نے گرائے تھے۔)

### \*\*\*

"نو آج آپ ہمارے لئے کیا بنا رہی ہیں؟" وانیال نے ڈائر کیک مجھ سے سوال کر ذائز قیار کے اور کی بھی سے سوال کر ذائز تو ہمارے ہاتھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے اڑنے گئے، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اپنے تھے، ایک بار پی میں بہنچ تھے، جہاں ابو بکراور دانیال بیٹھے تھے۔

" کیوں عاشی؟"

" إن بان جوآب لهين كو وى في كا، بن آب لوك آرور كريد" اس في اين مان كوبني في من كمسينار

"آج کی دعوت کھی الگ ٹائپ کی ہوگی بھی آج ہم آئی بیگم کو کا م بیس کرنے دیں ہے، آپ چاروں پکن میں جائیں گی اور اپنی اپنی مرض کی ڈشزینا کیں گی۔" عاشی کا شوہر تو ایک نمبر کا" رین مرید" لکلا۔

(کیے اپنی ہوی کو بچارہا ہے ہونہہ) ہم سب نے جل بھن کر بھاسوچا تھا۔ "الکل سے کہاابو بکرصا حب آب نے ،آج آپ کی بیگم سمیت ان تیوں کی بھی چھٹی آج کا کھانا صرف اور صرف میری ہونے والی بیگم

عابرہ پردین عی کے خوبصورت ادر خوش والقہ ہاتھوں سے بے گا کیوں؟'' دانیال صاحب نے نے دجہ بی گردن اکڑا کر کہا تو جھے پہلی بار (منتنی کے بعد) اس بداتنا غصر آیا تھا کہ جی چاہا خون عی لی جادی اس کا۔ (گنتاخی معاف دانیال جی )

"جی تبیل، میں اپنے کر وپ کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں، ان کے بغیر پچھ کرنے کی عادت تبیل ہے جھے۔" میں نے فوراً چی کر جواب دیا۔ "اس کا مطلب شادی کے بعد مجھے آپ کے گروپ کو بھی ساتھ لے جانا پڑے گا؟" دانیال نے سر پر ہاتھ رکھ کرکھا تو باتی سب کی ہنی پھوٹ پڑی۔

"آپ کھے بھی کہتے بہر حال میں اپنی درستوں کے بغیر کھانا نہیں بناؤں گی۔" میں نے پھولے ہوئے منہ کواور بھی پھلا لیا، (دوستوں کا ساتھ ملاتھا تو پہلے والا اعماد عود کرا آن پہنچا۔) "لگا ہے آپ کوا کیے کھانا بنانا نہیں آٹا۔" دانیال نے تیا فہ شناس ہونے کا ثبوت دیا مگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کے تیا نے کہاں چلئے

'الی کوئی بات جیس ہے، بس جمیں ایک دوسرے کے ساتھ ل کر رہنا اور کام کرنا اچھا لگتا ہے بولو نا اغیا۔'' میں نے ہاتھ چھپا کر ساتھ بیٹی اغیا کی کمر پرز در دارچنگی کائی تو دہ بولی کم اور چینی زیا دہ۔

" تی تی تی استی کہدری ہے ہیں۔" کہنے کے ساتھ تی اس نے جمیں بے درائج کھورا، تو ہم نے چبرے پر دنیا جہان کی معصومیت طاری کر لی۔

'' ٹھیک ہے تو پھراہیا کرتے ہیں کھانا آپ سب مل کرینا لوگراس کے بعد میری پہند کے گول

20/4 0 3 93

2014 05

مے اکنی ''مس عابدہ'' بنائیں گی۔'' دانیال نے اعلان کیا تو '' کول گیوں'' کا نام من کران سب نے باوتو قف تالیاں پیٹمانٹروع کر دیں۔ (نادیدیاں خوشی میں مدہمی بھول کئی کہ مینوں کول کیے بنانے دی تے تہیں آوندے ( كر يجھے كول كيے بنائے جمي تو تبيس آتے)\_

میرا مندایک بار پھر کھانا دیکھ کر دانیال نے

" پلیز اب کھر سے کوئی بہانہ مت کھڑ سیئے گا، میں صرف اور صرف آپ کے ہاتھ کا ذا لکتہ چکھنا جا ہتا ہوں اور ایک بات یا در کھے گا کہ میرا تعیت سیندرڈ بہت ہائی ہے،مطلب میں کھانے میں ذائقے کا قائل ہوں،اب دیکھتے ہیں کہآ پ کے جاد دئی ہاتھ کون سما جاد ودکھاتے ہیں '

''میول بھی آ ہے بھی تو ان سب ہے بھی ضد لگا کر بیٹی ہوئی تھیں کہ آپ خود مجھے میری پیند کا کھانا بنا کر کھلائیں کی اب کم از کم ایک ڈش تو بیورن آپ کے ہاتھ کی ہو۔' وہ اور بھی نجانے کیا کیا کہہ رہا تھا ہم تو بس ان نمونوں کو باری باری گورنے جارہے یتھ، جواب نفت زرہ می ہم سي نظرين جراري تعين -

مجمحي ذهكن المحاليا بهمي حيجير گراديا تیرے کھانے اف سے کھانے باور کی رہے.... سب پھھ جلا و ہا اولو نے .... مب وكهجلا وما

زی بلندو با تک د بائیاں دیتے ہوئے شاہ رخِ خان کی کلم ہم تربیارے ہیں صنم کے سونگ \* بلحى بندهن بنا لَيا، بلحى وامن حَفِيرًا ليا'' كا

ستياناس مار ريق تحي اور ساتھ بني ساتھ کھنا

سررخ انوارکو چوم لیا۔

تھا ہے ان کے ماس تنتیجے۔

مِنے اٹاو لے ہورے تھے۔

إزى كامتظاهره موايه

( تی تی یاد ہے جمیں کہا ٹوارا مینا کے شوہر کا

م ہے اب آپ رخ الوار سے انوار صاحب کا

خ مرادمت لے لیجئے گا، ہم تو امینا کے چیرے

ی بات کر رہے تھے، اس کے شوہر نامدار کی

بجركياتها قارئين كرام بهم ننا فث كافي بيسل

" بال يمّا وُ كيا طريقه ہے۔" پھولے ہوئے

دوسری جانب اتنی تی سست روی اور بے

"بهم بتائيس يح ليكن جندشرا لط وضوابط

" بین شرائط وضوابط؟ لیسی شرائط اور کیے

''مشرط نمبر ایک کہ آج کے بعدتم ہم پر

• • شرط تمبر دو كهتم جميل أسئده بهي گاني بيل

''شرط نمبر تین که تم جمیں اپنی میتھ کی

اس استنٹ دوگی وہ بھی بورے دودن کے لئے۔"

المِيَّا لَقِي، جس كي نظر بلكه چيچوري نظر كب ست

''شرط نمبر حارتم مارے خلاف کوتی

انتامیہ کاروائی نہیں کرو کی اور نہ ہی کمی سے

الأرى شكايت كروكى - "سمري كيونكر ييجيدواتي وه

ہی انہی کی طرح وابوڑ مووی کے وکن والا إعداز

اپنائے کہدری تھی، جبکہ میں (بے جاری) الیلی

گی'' زہی نے بھی اس کے انداز میں چکر

ضوالیا؟ " مارے تو سر کے او پر سے ہی گزرگئ ۔

ب نہیں جھاڑوگی۔'' عاشی نے میری کرسی کئے

ك بعد-"مرى في المحرى جيورى -

أردايك چكرانگايا اورايك شرط كنواني-

المنت اوس دوسرى قدعن لكانى -

میری میتند ثمیت کی اسائمنٹ بریمی۔

رانسوں کو ہموار کرنے سے بیشتر ہم بولے، ہم

''منن اور تورمہ بنانے کی ذمہ داری ا<sub>گ</sub> ک محی جبکه عاشی ، اعتا اورسمری بالتر تبیب بری<u>ا</u> کی، بوائٹڈ رائس، چکن جلفریزی، چکن فرائیڈ رائس واکنیز رول اور چیاتیوں کے ساتھ بہتا ہیں کون کون ی الا بلاتیار کرری تھیں جن کے جھے تام تک تھیک ہے یا دکیل، (بس اٹنا پہ ہے کہ اس وش کا تمیت ایسا ہوتا ہے اور اس کا کلر ایسا)" میرے ذہبے چننی تیار کرنا سلاد بنانا اور برتن وج دحوكرالين فراہم كرنا تقا، ساتھ ساتھ" شونے بہانے کی ذمہ داری ہم نے بھلم خود اٹھائی ہو گ

''مکول کیے سریرا یسے سوار تھے کہ جمیں ان کے ہاتوں اور چنگلوں کی کچھ سمجھ نہ آرہی تھی۔'' "ارے رونے سے کول کیے جیس منے جانم اس کے لئے ماتھوں کوز حمت دینا پڑتی ہے۔ مِيلِنْسُ كُرِ فَي رِدِ فَي مِهِ بِي لِينْسُ لِيَّاسُ بَعِينٍ بِي تَعِينِ منٹ کی آہ وزاری کے بعد بھی ہمارے رونے اور د حونے میں کوئی فرق نہآ یا تو عاشی نے ہی مجڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت کی۔ " "شث اب ميرسب كيا كراياتم لوگون كاعي ہے اب میں رووُں یا ہنسووں تمہیں گیا۔'' میں تو

اے کاٹ کھانے کو پڑھ ووڑی۔ ( کب ہے بھری ہیتھی تھی آخر بھڑ اس تو ''عصرنہ کرسونی، کول کیے ہم سکھا نیں سے ناتمہیں، بیکون سامشکل کام ہے ایک کانی پسل

لا دُاس کے سارے ان کریڈیٹس اور طریقہ کار ہم بتاتے ہیں تم لوث کر لواور پھر بنا لینا۔" امینا دور کی کوڑی لائی تھی، چنگی بجاتے عی اس نے مسكے كاحل بيش كياتو جم نے فرط مسرت سےاس

اس وفت ان کے ہتھے جڑھی ہوئی تھی اس کئے ان کی ہرشرط پر نرسری یا لیے کروپ کے کسی معصوم ہے بیجے کی طرح دھیے ا دھڑا اپنا پینیٹیس کلو کا سر بھی دائیں ہائیں تو جھی اوپر نیچے ہلا ہلا کر قبول ہے سکتل دے رہی تھی ، (حالا تکہ دِل بی دل میں إس وقت البيس كتنا مجهمة اربي تفي اگر وه جان

"اور ایک آخری شرطہ" ان سب نے مسنس پھیلایا توسسینس کے ساتھ ساتھ ميري چھيوني حجبوتي بلکه شخي مني اور چني سي آنگھيں

" کرتم ہمیں دانیال کے سامنے بھی اعتور نېيل کروگي، مشکيتر کو دوستول ير بھي تر جي مبيل دو کی۔'' آخری شرط پر جھی میں نے تھے ہوئے بیل کی طرح ''منڈئ' عی ہلائی تو زیبی نے وھٹ

" بوتھی وہ تا زبان تھیں ہے؟" (منہ میں

" تحيك ہے تھيك ہے جھے منظور ہے۔" میں نے تی الفور فرہانبرداری دکھائی تو اگلا براسس شروع جواءسا راسامان نكعوا كرطمر يقه كار نوٹ کر دایا گلیا، تو ہیں نے اسے بھی عیسٹری اور بیالوجی کی طرح رشاشارت کر دیا۔ "اوتے کھوتی، اینوں رشانہیں پریکٹیکلی

رکریا ایں۔" (اوئے گلاهی اے رٹنا نہیں ر میلنیکلی کرنا ہے) زہی نے ماتھا بی تو پیشالیا۔ " ميكوني فارمولا هي جيےرث رين جو؟" وه عاجز ہو چکی تھیں اور میں بھی۔

دوست جاری جم سے ایسے ارقی ہے یارو جیے میدان میں کوئی لڑاکا مرعا لڑتا ہے دانیال کو بلا لیا ہم نے کی یر یمی سوچ کر کہ

20/4 39 94

4.3-147-1.2-1/4 EVELETIES PARTE - 274

ال بیشہ کر کھانے پینے سے پیار بڑھتا ہے ہمیں کیا خبر تھی کہ ای بات پر عابدہ بیٹم کو پیار آنے کی بجائے خصہ پڑھتا ہے ایک بات تو طے ہے لوگو کہ مثلنی کے بعد پیانا آئے بات تو طے ہے لوگو کہ مثلنی کے بعد کھانا بیکنا بڑتا ہے کھانا بیکنا بڑتا ہے کھانا کہانا ہوئی ہوغری اور بے جو بحر چکانھا) باتی سب کی تھی تھی کی پر ہمارا بیانہ صبرلبر ہر ہواتو پاس پڑا چھانا کہ کھانا کھانا کھرتی سے صبرلبر ہر ہواتو پاس پڑا چھانا کہ کھانا کہ کھانا کھرتی سے مہرلبر ہر ہواتو پاس پڑا چھانا کہ کھانا کہ کھانا کھرتی سے مہرلبر ہر ہواتو پاس پڑا چھانا کہ کھانا کہ کھانا کے منہ ہر اپنی اس کو دیے مارانہ سمری عین وقت پر کسی مربر ہیانا کا کھانا کی مربر ہیانا کھانا کھی تھی ہوئی کے منہ ہر اپنی

باقیات چھوڑ تا ہواز مین پوس ہو چکا تھا۔

"اول مال ..... سوری ہمائی، آئی ایم
سوری، میں وہ ..... جھے .....آپ پہن میں کیوں آ
رہے تھے؟" لو بھلا اب کوئی تک بنی ان سے بیہ
سوال کرنے کی جو ہم نے جلدی میں ان سے کر
ڈالا، بھی گھر ان کا کہن ان کا جہاں چاہے وہ
آئیں جا ئیں، (میں بھی ناں)

" میرا خاندای خراب میرے بندے دائنہ کیوں سجان لگیاں او۔" (مطلب تمہارا خانہ خراب میرے بندے دائنہ کوں سجان لگیاں او۔" (مطلب تمہارا خانہ خراب میرے شوہر کے مند کا نقشہ کیوں بگاڑری ہو) عاش ابھی ابو مجر بھائی کے ساتھ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھی جیٹ برتن آئے کر بولی۔ برتن آئے کر بولی۔ "میہ میری ہمیلپ کروا رہے تھے، کھانے سے میری ہمیلپ کروا رہے تھے، کھانے سے میری ہمیلپ کروا رہے تھے، کھانے

سید میری ہمیاپ کروا رہے سے، کھانے کے جھوٹے برتن اور وہ لواز ہات جوتم لوگ وگردل کی طرح کھا لی کر ٹیمل پر بی چھوڑ آئی تھیں وہ میرے ساتھ لا رہے ہیں۔ "وہ نجانے اور بھی کتنی سنا کر ہم لوگوں کی عقل ٹھکانے لگاتی کہ الایکر بھائی نے ہاتھا ٹھا کراسے ٹھنڈا کیا۔ الایکر بھائی نے ہاتھا ٹھا کراسے ٹھنڈا کیا۔ "کوئی بات ٹیمن عاش کیوں غصہ کر رہی ہو

ا تنا Lis ok -" بڑے شکھے کہے میں کہہ کر دوہ م سے مخاطب ہوئے۔

"آپ بھی اب شرمندہ مت ہوں، کھے کھونیں ہوا۔" ہارے خفت زدہ لٹکتے چرہے ویکی کوانیس بالکل اچھانیس لگاتھا۔

"اور اب آپ ایک اور چیج ریڈی رمیری کیونکہ ہو سکتا ہے وومرا چکر میری جگہ دانیال لگائے۔" مسکراتے ہوئے وہ کہہ کر برتن سنگر میں رکھ کر چلے گئے۔

"بائے عالی تیرا ہزبند کتنا اجھا ہے اور
ایک تم ہو ..... ہونہ ..... تم تو ڈیزرو بی تیس کرتی انتا چھا ہے اور
انتا چھا شوہر۔ ' زہی نے بے عزبی کا بدلہ تو لیا بی تھا، (عاش، زبی اور اعمیا تینوں اب برتن افعانے جا بھی تھیں، چند سکینڈ لعد واقعی دانیال صاحب بین کے دروازے سے اپنا منہ نکائے اعدر جھا نک رہے تھے۔

" ہیلو گراڑ یہ آپ کے برتن '' ایک آ ڈھ پلیٹ تھامے وہ جناب صاحب بھی کام میں اپا حصہ ڈ النے کی مشقت میں مبتلا ہتھے۔

''ویسے کھانا بہت مزے دار تھا، ایک ہے بڑھ کرایک ڈش اور ایک سے بڑھ کرایک ٹمیٹ، ایوری تھنگ واز دی جیٹ ( thing was the best)۔'' میں لے برتن اس کے ہاتھ سے لئے تو وہ تعریف میں رطب اللمان ہوا ہے جانے بغیر کداس کو کنگ کی

'' محینگ یو ، تھینگ یو۔'' میری جگہ سمری نے باچھیں کھلائیں۔ ساتھیں کھلائیں۔

بہ میں میں میں۔ "ارے اصل مزہ تو آپ کو اب آئے گا جب ہماری فرینڈ خالفتا آئے ہاتھوں ہے کول کے تیار کرے گی۔" اغتیا پہیا تا کیوں اتنی جلد کیا برتن لے کر پانچ بھی گئی تھی۔

" بی جناب ہم تو بہت بے مبری سے انظار کر رہے ہیں ان ''کول گیوں'' کا جو یہ خود تیار کریں گی۔'' دانیال نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا، (بے دجہ بی، ہونہہ)

" اچھا آپ لوگ اب مدیرتن ورتن سب چھوڑ ئے اور ملیے ہمارے ساتھ ہم سب ابل چھوڑ ئے اور ملیے ہمارے ساتھ ہم سب ابل کرانجوائے کریں کے تعوزی دیر ،کوئی شکرنج ،لڈو یا کچھ بھی اور تھیلتے ہیں۔" وہ ہم لوگوں سے مخاطب تھا۔

''یا ہو۔'' مید نعرہ ضروری میری طرف سے ہوتا اگر صور تحال الی شہوتی ہوتی

"آپ لوگ جاؤ میں کین میں بی رہوں گی۔" یہ جملہ میرے بی مندشریف سے لکلاتھا، خود مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ بیمیں نے کیا کہا پھر ووسروں کو کیسے آتا۔

" ہائے اللہ میں مرجاداں۔" زبی نے کلیجہ پکڑ لیا، اغیا نے بھی دونوں کانوں کو صاف کیا، عاشی سر جھٹک جھٹک کرخود کو حقیقت صلیم کرنے کے لائق بناری تھی۔

مِن لِلْيَ تَقِي اور كِهَان آج) -

"آو ...... یا میر الله عزیت رکھنا میریو الوگ مجھے کی میں اکیلا چھوٹو کر جا ہے تھے،
یینی میدان صاف تھا، اب ہم سے اور کی میں
ائی دیر میں ایک بار کول کے بنانے کی پر بیش کر
سکتی تھی، بہی سوچ کر میں نے تیاری شروع کر
دی، سب سے پہلے تو دو ہے کو سر پر لپیٹ کر
دولوں اطراف سے کمر کے گرد کس کر باندہ لیا،
تاکہ کس شم کی اریشیشن نہ ہو، اب آٹھوں کے
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، باؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، باؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، باؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، باؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، باؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، باؤں، کان،

"سب سے پہلے چنے ہوائل ہونے کے ایک رکھتی ہوں۔" میں نے چنکی ہجائی اور ..... ایک رکھتی ہوں۔" میں نے چنکی ہجائی اور کسی جن کھوت نے حاضر ہوکر بنٹ سے چنے البلنے رکھ ویے ایس کی بیا کر بھی ہمیں چنے البلنے رکھ فرد تی رکھنے پڑے تھے) چنا نچہ چنوں کوصاف کر نے اور دھونے کی مشقت المقائے بغیرہم نے ڈائز مکٹ تی اوپر رکھ دیے، (ارے بھی اوپر کا وی مشقت المقائے بغیرہم نے ڈائز مکٹ تی اوپر رکھ دیے، (ارے بھی اوپر کا وی مثلین پر بیٹر کوکر میں دائو ہمیں پر بیٹر کوکر میں ڈال کر،اب اتنا تو ہمیں پر بیٹر کوکر میں ڈال کر،اب اتنا تو ہمیں پر بیٹر کوکر میں گوران کی بال

" بنی تو اب ..... اب .... اب کیا کرنا ہے؟" ہم نے ذہن پرز در ڈالا۔ "لو بی ایتوس ای کھپ رہی ہوں بھلا سند کی ایدان شرک کام اس تر محلای ہم نے

کاغذ پر لکھا ہوا تسخہ کب کام آئے گا؟" ہم نے اپنے مر پر چپت لگائی (لاؤے) اور ہتے ہوئے اس جگہ پنچے جہاں ہم نے وہ کاغذ پر ٹوٹ کیا ہوا طریقہ محفوظ کررکھا تھا۔

'' ہائیں یہ کیا وہ کاغذ کہاں گیا؟'' را کھنگ پیڈ اور پین تو و ہیں ر کھے تھے مگر نسخہ نمرار د۔

2014 95 9

2014

''یہال دیکی، وہاں دیکی ادھر ڈھونڈ ، ادھر ڈھونڈ ، الماریاں ، ٹیمل ، شیلف ، کیبنٹ غرض ہر جگہم نے چھان مارا گر کاغذ دکھائی نہیں دیا۔'' ''اوہ خدایا اب کیا ہو گا؟'' ہمارا تو سر ہی حکرا نہ آگا

''کہاں رکھا تھا ہم نے؟'' مرکھیا کھیا کر ہمارے سر ہیں زخم بن سکتے مگر ریہ یا دندآ یا کا''موا'' کاغذ کہاںِ رکھا تھا۔

المراغذنه طاتو۔ "آگے ہم سے سوچا ہی نہ گیا، پھر کیا تھا ہم نے بھل بھل رونا شروع کر دیا، تی جا جا کا شروع کر دیا، تی چا مان سب کو یہاں اکٹھا کر لیں گر جلد بی ہم نے بیدارادہ ترک کر دیا اور سکون سے ایک طرف بیٹھ کر سوچنے گئے کہ طرف بیٹھ کر سوچنے گئے کہ طریقہ کیا تھا، (آخر ہم نے رہا بھی تو لگایا تھا اس کا)۔

" تقورًا سا میده کے کر اس میں تھوڑا سا زیرہ بھوڑا سا تھی اورتھوڑا سا .....تھوڑا سا تھادہ۔" تھادہ۔"

'' ہائے بھول گئی تاں۔'' (آٹسو پھر سے ہاری ہو گئے )۔

" آئندہ میری مال کوبھی توبدا کر جو میں منتقی یا شادی کے بارے میں سوچوں وہ بھی بغیر رسوئی کا کام سیکھے۔" میں نے کان چڑ کر اللہ اور پھر اپنی امال سے تصور میں بی معانی ماتلی۔

'' آپ ٹھیک بی کہتی تھیں امال کہ مجھے اب تو ضرور مکن کا سب کام سیکھنا چاہیے۔''ہم امال کے تقور سے مخاطب تھے۔

"ارے کیوں نہ فون کرکے امال ہے ہی طریقتہ یو چھلوں، وہ بھی تو استے اچھے کول کے بنائی ہیں۔" دہاغ کا بلب جلاتو یکا کیک ہمیں دوسو واٹ کا جھٹکا نگا (یہ جھٹکا خوشی کا تھا) لیک معلیک آنسو یو ٹچھتے ہوئے ہم امال کا نمبر ملانے کے

کیکن اس سے پہلے تی جارے ہاتھ اور آئیسیں ایک جگہ ساکت ہو گئیں، (دھوکا نہ کھائیں قارئین)۔

''اصل میں ہمیں موبائل کے ساتھ رکھا ہوا وہ کاغذ نظر آگیا تھا جس پر پوری ترکیب پوری ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔''

''شکر ہے میرے مولا۔'' نون کرنا مجول بھال کرہم نے جھپٹ کرکاغذا تھایا اوراس سامان کی طرف بھاگے جو کول میے کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔

'' وہ سخت مواد اب بے حدیثلا اور ہاتھوں کے ساتھ جیکنے والا ہو چکا تھا۔''

''اب کیا کرول؟ ایبا کرتی ہوں سارا سامان ای کمچر میں ایک بار پھراتی ہی مقدار میں فراتی ہوں، جتنا کہ کہا بارڈ الا تفاء اس طرح پانی بھی پورا ہوجائے گا اور پھوٹراب بھی نہیں ہوگا۔'' میں نے فورا ڈ بن لڑا کرحل نکالا اور پھرا نی سوچ کوملی جامہ پہنا نے میں تامل بھی نہیں کیا، دوسری بارای مقدار میں سارا سامان ڈال کر جب اس می کمچرکو تیار کیا تو ہم خودکو شابا تی دیئے بغیر نہیں رہ

ACCRECATE AND ADDRESS OF THE ACCRECATE ADDRESS OF THE ACCRECATE AND ADDRESS OF THE ACCRECATE ADDRESS OF THE ACCRECATE AND ADDRESS OF

سلید، آئے کی طرق اس تمام سامان کو (جس کا جھے نام جیس آتا، بھی صاف بتاری ہوں کہ جھے ان چیز وں کا آج بھی نام تک یادیس کہاں میں ڈالا کیا کیا تھا، اس لئے تو بار بار یمبال سامان سامان لکھری ہوں درندان اشیاء کے نام نہ تھی بھلا؟) اچھی طرح کوندھ کوندھ اور ہاتھوں سے مسل مسل کر جب ہمارے بازو بے جان ہونے سکے، تب جا کرہم نے اس کی جان چھوڑی۔

سے بہب جا رہم ہے ہاں جان چوری۔

" بائے اوے رہا چنے تو ہم بھول بی
گئے۔ " قار کی ہم اس سامان کو تیار کرنے میں
اس قدر مگن ہوئے کہ ذہن کے کونے کعدرے
سے بھی نکل گیا کہ ہم نے پریشر میں چنے رکھے
ہوئے تھے۔

"کھاڈل کھاڈل کھاڈل۔" (ارے سے ہم ۔
کھا کے کی بات نہیں کررہے، بلکہ پریشر کوکر
کھولتے ہی کھائی کا شدید دورہ پڑا تھا، بس پر
کھاڈل کھاڈل کھاڈل اس کھائی کی آوازی
کونج کونج کرآپ تک آری ہیں قار میں کرام)
پریشر سے اٹھتی ہوئی بدیو کے بھجھا کے بتا رہے
تھے کہ اندر چنے نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ چھوٹے
چھوٹے کو تلے ہی رہ گئے تھے، سب سے پہلے ہم
نے دوڑ کر کچن کا دروازہ بند کیا تا کہ جائے کی ہو
کہیں لاؤنج میں بیٹھے حضرات تک نہ بانج

' کھاؤں کھاؤں کھاؤں۔'' بے تماشا کھانتے ہوئے ہم نے لائیٹس آن کیں اور پھر گرتے پڑتے پریشر تک پہنچے پورے کئ میں اس وقت دھواں ہی دھوال ہور ہا تھا، ہمیں لگااگر ہم مزید دوسف ای جگہ کھڑے دہ تو ضرور بہ ضرور دم گھٹے سے اپنے اللہ میاں کو بیارے ہو جائیں گے، (ہائے ہائے میری الی کو اتی خوبصورت، جوان اور لائن فائن بیٹی کوئی کہاں خوبصورت، جوان اور لائن فائن بیٹی کوئی کہاں

سے لاکردے کا پھر؟)

یمی سوچ کرہم منہ پردو شدر کا کرایک ہاتھ میں پر بیشر پکڑے کسی پاکل سانڈ کی طرح سنگ کی طرف دوڑے اور پر بیشر ٹوٹی کے بینچے رکھ کرفل رفتار سے پانی کھول دیا۔

وہ اور دیکھتی ہے۔ ایک آوازیں ایک سے اور کیا، ایکریں اور دیکھتے ہی دیکھتے برتن یائی ہے اور کیا، ہم ابھی تک منہ کواتی تحق سے لیسے ہوئے تھے کہ سانس بھی بمشکل نکل یا رہا تھا کوئی آدھے کھنے ابعد کمرے سے دھوال دھنداور غیار چھٹا تو ہماری آئے ہوئے ہے کہ ایک میں کچھ دیکھتے ہے تا بل ہوئیں، (اب تک ہم آئکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں، (اب تک ہم آئکھیں تا ک، منہ اور کان تی سے بند کے بکن ہوئیں پر گھٹوں میں منہ دیتے بیٹھے تھے۔

"اوئے اندرآگ تو بیش لگ گئی، دروازہ کھولو عابدہ، اندر سب ٹھیک تو ہے نال؟ عابدہ کچھ بولو تو سبی، یار دروازہ کھولو۔" یقیناً دھوال لا وُنج تک میری شکایت کرنے پہنچ چکا تھا، جبی تو ان سب نے کئ کے دردازے پر دھاوا بول دیا۔

''ارے دردازہ کیوں بند کر رکھاہے اس نے، کہیں ہم ہے نگ آ کر خود پر تیل بی شہ چھڑک آبا ہو عاثمی تیرے کئن میں تیل تو نہیں تھا؟''زبی کی منظر آ واز ابھری۔

" چپ کر خبیث۔" عاثی نے گھر کا۔
"اوے وہ ہے بھی تو الی بی وگر، کوئی
مجروسہ نہ کرنا اس کا۔" سمری (میری ویری دعمن)
نے بھی زیبی کی تا سرکی تو ابو بکر اور دانیال نے
اور بھی زوروں ہے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنا شروع
کر دیا، اس سے پیشتر کہ دہ دردازہ تو ڈ دیے
میری باریک ی آواز ابھری۔

مدمیں تھیک ہوں، کچھ مبل ہوا مکن میں،

2014 55 99

2014 05 98

اس دراجے حل گئے۔''

'' ذراچے جل گئے؟'' انتیائے ذرا پر خاصا را

"و بلیزتم درواز و تو کھولو۔" دانیال پریشان تھا، (میں تو ایسے کہدری ہوں جیسے باتی سب تو خوشی سے شادیانے ہجارہے تھے اکیلا دانیال ہی مردشان تھا)۔

چیدی میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ لوگ جاؤ، آپ کو کھائی آنا شردع ہو جائے گی، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ "میں نے فرش سے اٹھ کر کیڑے جھاڑے گر دروازہ کھولنے کی نیت ہرگز نہ تھی۔

''عابدہ دروازہ کھولو یار ہم تمہاری مدد کر دیتی ہیں۔'' انتیا کوائی نرم دلی کے باعث رحم آ گما تھا۔

" ''نبیں جھےاب کسی کی مدو کی ضرورت نبیل ہے تم لوگ جاؤ'، میں خود ہی کرلوں گی۔'' جھےاس کی آفر سرتا پیرچھلسا گئی۔

'' جُب میں منتیں کر رہی تھیں تب تو شرم نہیں آئی اب کیسا احساس جاگ رہا ہے، جا میں بھاڑ ہیں، کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تیجے نہ جیجے غلط ہی تیجے لیکن اب میں اکبلی خود ہی کروں گی۔'' اعدر کا تکبر اور تمکنت عود کر آیا تو میری آکڑی گردن مزیداکڑ گئی۔

" الله الله الله من كون سا جهوت پر بهت سا گيا ہے، يہ جارى عاہدہ تو نہيں لگتی۔" زيبي نے گال پيٺ ڈالے۔

'' اے عاشی تیرے گھر میں کوئی سامیدائی تیرے گھر میں کوئی سامیدائی تیر نہیں؟'' زیبی کوایک نِی فکر لاحق ہوئی۔

"لاحول ولا قوۃ الاباللہ، کیسی واحیات باتیں کرریں ہو۔" عاشی نے اعرکا خوف وبا کر کہاورنہ کے تو یہ ہے کہ ڈروہ بھی گئاتھی۔

ووناہرہ پلیز یار عصر تھوک دوناہم سے مسلی ہوگئ ہم تمہاری میلپ کرتے میں نال کورو رہے میں بس درواز و کھولو۔" سمری بھی رو ہائسی ہو کر یو گی۔

"وروازہ نہیں کھلے گا جب تک کول میے تیار نہیں ہوتے ،آپ لوگ بے فکر ہو جاؤ، تھوڑے سے چنے ہی جلے ہیں زیادہ نقصان نہیں ہوا، جاکر انجوائے کروتم سب ۔" بات کے اختیام پر میرا لہجہ آپ ہی آپ تھوڑ اطنز یہ ہو گیا تو لاشعوری طور پرشکل کازادیہ بھی مجڑا (لیمنی تعل اتارکر کہا)۔

معمیت ڈھیٹ ہے جو کہدری ہے اب وہ ی کرے گی بہیں کھولے کی دروازہ چلو۔" زی کی آواز جھے صاف سنائی دی اور پھران سب کے قدموں کی ، جب ان کے جانے کا یقین ہو گیا تو ہم نے چر سے ممرس کی اور میفن کی آسین ادیر تک فولڈ کر کے میدان میں اتر آئے ، پریشر میں جلے ہوئے ان شفے منصے سے کونگول ( چنوں ) کو تھیری تھے اور کا نئے کی مدد سے کھر چ کھر بچ کرا تارنے کے بعد یندرہ بیں منٹ تک بوری محنت اور قوت لگا کر رگڑ رگڑ اور کھر چ کھر چ کرصاف کیا، ہارے خوب چے کورے ہاتھ اب'' کالے بمپ'' ہو رہے تھے اور بازو بے دم، خیرایک بار پھر چنے لے کر انہیں ایلنے کے لئے رکھ کر ہم نے اپنا دھیان کہیں اور جھٹلنے تہیں ویا بلکہ بوری توجہ اور لکن کے ساتھ ایک ایک منٹ کھڑی ہے دیکھ کر ٹائم لوٹ کرتے رے بورے بندرہ منٹ بعد ہم نے پریشر کوکر کھول چنوں کو شولا۔

ہائیں چنے تو ابھی بھی بے حد سخت ہیں ،ہم نے الممی چنوں ٹیل مزید پانی ڈال کر پھر سے پندر و مند کینے رکھا، کیکن چنے پھر سے سخت ،اب کی ہارہم نے ووجی ٹمک اور تھوڑا سائیکنگ ہاؤڈر

شراتے ہوئے اسے گول کیے بیش کر رہے تھے
اور دو بھی جمارے ہاتھوں کو چوشے اور بھی
ہمارے بنائے گول گیول کی تعریف کرتے نہیں
ہمارے بنائے گول گیول کی تعریف کرتے نہیں
ہمکہ رہے ہتھے، ہم نے کڑائی کے سامنے
کھڑے کوئرے بتی بے شماشا کیا کر منہ دونول
ہاتھوں میں چھیالیا۔

م موں میں چیتے ہے۔ '' ہائے اللہ دانیال کیا کہیں گے بھلا؟'' میں مجر سے سوچ میں پڑگئی۔

"ادر جب دو میری تعریف کریں گے توان او کلمو ہوں" پر کیا کیا گزرے گی، کیسے شرطیں منوا رہی تھیں ہوں ہوں ہوں ہوں کی میں شرطیں منوا کی تھیں ہوں کی تاہیں ان جل کا گزرے گی، کیسے شرطیں ان جل کا گزروں کواور کتنا جلائی ہوں؟" ہیں نے شیطانی خیال کے ذریر اثر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر کہ مارا، کڑائی ہیں تھی گرم ہو ہو کر اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا ادر یہاں ہم تھے کہ خیال بلاؤ کی ارموش کر جیٹھے۔
فراموش کر جیٹھے۔

(بس قارئین کرام کہتے ہیں ٹا کہ بندے کو اپنی اوقات بھی نہیں بھولنی چاہیے ، مک ہاں ہم بھی یہی غلطی کر جیٹھے تھے ، اوقات بھو لنے دالی بھٹی اور کون کا)۔

خیالات کی دنیا ہے ہم اس وقت باہر نظے جب دھوال ایک بار پھرسائیس بندکر نے لگا، پھر کیا تھا ہم نے جبت دو تین چپاتیاں ایک ساتھ اٹھا ئیں اور کھو لئے ہوئے گئی میں ڈال دیں۔
اٹھا ئیں اور کھو لئے ہوئے گئی میں ڈال دیں۔
''شرشر رررر۔'' ایک دم کڑا تی سے جیب و غریب آ دازیں برآ کہ ہوئیں اور پھر چند دھاکوں کے بعد دھوال بڑی سرعت سے چاروں اور پھل کر باہر آ گیا ، دھو تیں کے ساتھ ساتھ گئی بھی اچھل کر باہر آ رہا اور ہم جو بڑی ادا اور اطمینان سے چپاتیاں رہا اور ہم جو بڑی ادا اور اطمینان سے چپاتیاں اس میں پھینک رہے تھے، گرم کھولٹا ہوا گئی اپنے اس میں پھینک رہے تھے، گرم کھولٹا ہوا گئی اپنے

20/4 (20. 101)

20/4 (100)

ہم سے تعلقی اور یائی ڈالنا ہر گزنہ کیا کہ تو رہے کیا کہ تو رہے روائنی ہو کر ریادہ ہی گل چکے تھے، بلکہ یوں کہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی گل چکے تھے، کیونکہ سارے چنے پھٹ کیل میں میں کیل چکے تھے، کیونکہ سارے چنے پھٹ کیل میں میں کیل جی تھے، کیونکہ سارے چنے پھٹ

'''نف ....؟''نهم نے براسا منہ بنایا، کاش ہم نے ان سب کی آفر قبول کر ٹی ہوئی، کو کٹک ا تنا آسان کام بھی نہیں، اپنی ہٹ دھری ہیں ہم نے ایک اچھا موقع عنوا دیا، مبرحال "اب بججتادے کیا ہوت جب چیاں جگ کئیں کھیت''ہم نے اس مسلح کوا تار کرایک طرف رکھا اورخوداس آئے یا میدے (وہ جو بھی تھا) کا تھوڑا تھوڑا ہیں لے کر پڑے کرنے شروع کر دیے، چند من بعد ہم ان ویر وں کو نیل بیل کر چھوٹی چونی ی چیاتیاں بنارہے تھے، ( کوکیے بڑی بڑی چیاتی ہم سے آج کے نہیں بن سی تھی مگر اتی جھوٹی روئی بیلنا تو بے حد آسان تھا، ہاری امید ایک بار پھر جاگ ائٹی کہ اب ہم چھے نہ چھ کریں لیں گے، اس دوران عاشی اور ابوبکر، زیبی اور دانیال ایک ایک چکرنگا کر بند در دازے سے بی ہاری خیر خیر بت دریا فت کر میکے تھے۔

"لو جی استے سے کام کے لئے لوگ مستری
بلا لیتے ہیں بلک نہیں کک منگوا لیتے ہیں ہونہہہ"
چیاتیاں بہت اچھی بی تھیں اس نے خوش ہو کرہم
نے اپنے فرضی کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی ، اگلا
مرطلہ ان چیاتیوں کو تھی ہیں فرائی کرنے کا تھا،
چٹا نچہ ہم نے بڑی کڑا ہی ہیں فریز ہدو کلو تھی ڈال
کر چو کیے ہر چڑھا دیا، اب ہم اپنے کا رہا ہے
سے بہت مطمئن ہے، کو کہ چے تھوڑ نے ذیا وہ گل
محتے ہیں تو کیا ہوا '' کول کے ' تو بن گئے ہاں،
تصور ہی تصور میں ہم وانیال کے سامنے ہی گئے گئے ا

عِلائے۔

"باے اور با مرگی، امال جی۔" گرم تھی اتھ کی پشت ہر ہیں چپامسوں ہور ہاتھا گویا کسی اتھ کی پشت ہر ہیں چپامسوں ہور ہاتھا گویا کسی اگرے نے جگر رکھا ہو ہاتھ کواورز وردار ڈیگ مار رہا ہو یا پھراسپ سخت نو کیلے پنچے گاڑ دیے ہوں، آیا دھائی میں ہم نے دوسرے ہاتھ میں پرا ہجے چا تو وہ بھی "موا" سیدھا کڑائی میں ہی جا کر گرا، (ایسا تاک کر نشانہ تو نہیں لگایا تھا ہم جا کر گرا، (ایسا تاک کر نشانہ تو نہیں لگایا تھا ہم نے پھر بھی ) باتی ماندہ کسراس جی کے چھلکارے سے اچھی کر ہمارے ہیروں پر بردنے والے تھی ہے اپوری کر دی۔

رود رو و سے وہ حیاں ہیں ہیں۔

''ہائے میں مرجاداں اے کی ہوگیا (ہائے میں مرجاداں اے کی ہوگیا (ہائے میں مرجاداں اے کی ہوگیا (ہائے میں مرجادی ہوگیا)۔''عاشی نے چھوٹیے میں ایک نظر میرا جائزہ لینے کے بعد کڑائی کے بنے جائے ہی بھی بنے وفتا نو فتا ''چٹاخ بٹاخ '' کی آ دازیں بلند ہو بی تقیمیں، اگر چند منٹ مزید دہ چواہا بند نہ کرتی تو کڑائی میں ضرور آگ لگ جاتی ادر پھر شاید کرتا ہی جس فرور آگ لگ جاتی ادر پھر شاید صرف کڑائی بین بورا کی کے ساتھ ہم بھی جل مرف کر خاک ہو تھے ہوئے ہوئے ، (جنہیں جلانے کا ہم موج رہے ہو تھے دہ اپنی موج دہ اپنی

دوی بھا رہے تھے اور ہم اپنی غلط سوچ کی سزایا رہے تھے ) آگے کیا ہواا در کس نے کیا کیا؟ ہمیں کچھٹے رہیں قار کین۔

**ተ** 

تا رات سے آبا۔

دونہیں میری جان بدھونہیں ہم تو تہہیں

کک بنا رہے تھے، شیف کو کنگ ماسڑ۔ " زبی

نے پہلے جھے گلے نگایا پھر کرائے ماسٹر کا شائل بنا

کر ''شیف کو کنگ ماسٹر'' کہا تو سب کی ہمی
جھور فریک

''تم لوگول کی مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا۔'' میں نے آگھول میں موٹے موٹے آنسو بحر کر مسکین میصورت بنائی۔

"اجی ان کوتو بہت ترس آ رہا تھا آپ پر جانتی ہیں کتنی می بارید کچن کے چکر لگا چکی تھیں جانتی ہی ہیں۔ ان کہ آپ کی تھیں تاکہ آپ کی ہیل ہیں۔ ان کہ آپ کی ہیل ہیں۔ انہیں منع کر دیا۔ "جواب ان کی بجائے دانیال کی

طرف ہے آیا، تو ہم نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیٹی اس ستی کی شمکیں نظروں سے گھورا۔ ''سوری نمیکن کچھ پانے کے لئے پچھوٹو کھونا زج ہے ناں، بہی سوچ کرہم نے آپ کی اصلاح

ہڑے ہے ناں، بہی سوج کرہم نے آپ کی اصلاح اور بہتری کی خاطری میں قدم اٹھایا تھا۔'' ''ہونہہ میہ خاک بہتری تھی ہماری، آپ اگر

ہوہبہ بیتا کہ بہری میں ہاری، آپ ہر ریے بھی ہمیں کھا تا پانے سکھنے کا کہتے تو ہم کریں کیتے شاید ہم ابھی تک منہ پھلائے ہوئے ستھے (محول کے تو پھولے نہیں منہ ضرور پھول چکا آپ)''

"ادکے ادکے، رئیلی دیری ویری سوری، لو اتھ جوڑے، لو کان پکڑے، اب تو کر دومعاف ہمیں۔" دہ لوگ کورس میں بولتے ہوئے دانعی کان پکڑ کر ہاتھ جوڑ رہے تھے، ہمیں ہمی آگئ، گر بظاہر مند میں جوا یونمی جری ہوئی تھی، جیسے خانہ رمیں

خبارے ش۔
'' آئندہ الی غلطی مجھی نہیں ہوگی، ہماری وجہ سے تہمیں آئی تکلیف اٹھائی پڑتی ،سوری۔'' وہ ﷺ بچ بچمیں احساس ہوا تو نورا اپنی منظمی بھی تسلیم کی۔

ملطی تھی شکیم کی۔

در خلطی تو میری بھی ہے کہ ماہ کے اتی بار

سمجھانے پر بھی ہمیں عقل نہیں آئی، اگر ایبا نہ

کرتے آپ لوگ تو شاید واقعی ہم بھی کچھ نہ بی

سمجھے، جانے ہیں اس دوران ہم نے کئی بارسچے

من ہے تو بہ کی ہے؟ اب ہمیں سے بات بچھ میں آگئی ہے کہ گھر کا کام سکھے بغیر عورت بھی مکمل ہو

بی نہیں سکتی ،خواہ دہ باتی سب میدان کیوں نہ مار

نے بیس نکی ،خواہ دہ باتی سب میدان کیوں نہ مار

نہیں تو دہ کمی کام کی نہیں، ہم دعدہ کرتے ہیں کہ

نہیں تو دہ کمی کام کی نہیں، ہم دعدہ کرتے ہیں کہ

نہیں تو دہ کمی کام کی نہیں، ہم دعدہ کرتے ہیں کہ

کاموں میں بھی حصہ لیس گے،

کاموں میں بھی حصہ لیس گے،

By·(ススルとしる) 公公公

تو ہے تھی ہاری آپ بیتی اور کارگزاری بس قار نمین کرام اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی میری طرح''سانے'' ہو جا نمیں ، درنہ آپ کو بھی کوئی ایسے ہی سبق سکھائے گا ، تقلمند وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے ہی سبق سکھے لیے ادر امید کرتی ہوں کہ آپ کانی عقل مند ہوں گے ،اب اجازت دیجئے القدحا فظ ۔۔۔

المسكيوزي قارئين ہم نے قلم عابدہ سے لے لیا تھا، ہم کون؟ بھی ہم زیبی ہیں ،تو جناب اس نے ہاری شکایش تو مرج سالے کے ساتھ" رڄ رڄ" ڪلڳائي ٻين آپ کوليکن پيڄيل بتایا کہ چرہم نے اسے منایا کیے؟ اے ای علطی كاا حساس تو بُوا تَعَا مَرُ ' بوتعاشر يف' ' پُمر بَقَي سوجا على رہاہم سے جب تک ہم نے اسے "بار فی کیو، چیں اور یاپ کارن ہیں بنا کر کھلائے تب تک سوجن نہیں امر ی،ادھر دانیال <u>پیما</u>رہ خود کول تھے تو نہ کھا سکا مگراہے منانے کواس نے کول کیے بتا کراہے کھلائے اور پھر ہاسٹل میں بھی جب تک اس کا ہاتھ اور یا وی بوری طرح سمجھ سلامت جیس ہوئے ہم جاروں اس کے بدام غلام ہے سیوا كرتي رمي الوبكر اور دانيال بورا مفتداس كي تيار داری کوآتے اور کے اور کے اسے ،اس کی غلطہی اور برگمانی تو وورہوئی ہے اوراس نے مان لیا کہ ہم اس کے دشمن نما ووست جبیں بلکہ جگری ووست ہیں، جو ہرحال میں دوست کا بھلا جا ہے ہیں،تو بس اب آب خدارا ہم سے بدگمان مت ہو جانا الہیں آپ کو منانے کے لئے ہمیں چرسے کول مے بنانے نہ بر جا تیں، ویسے آپس کی بات ہے، کول کیوں کو کول گیا بنا نامجی ایک مشکل کام ☆☆☆ しがんいろんかっこ

عن 103 عن 2014 احت

2014 05 102

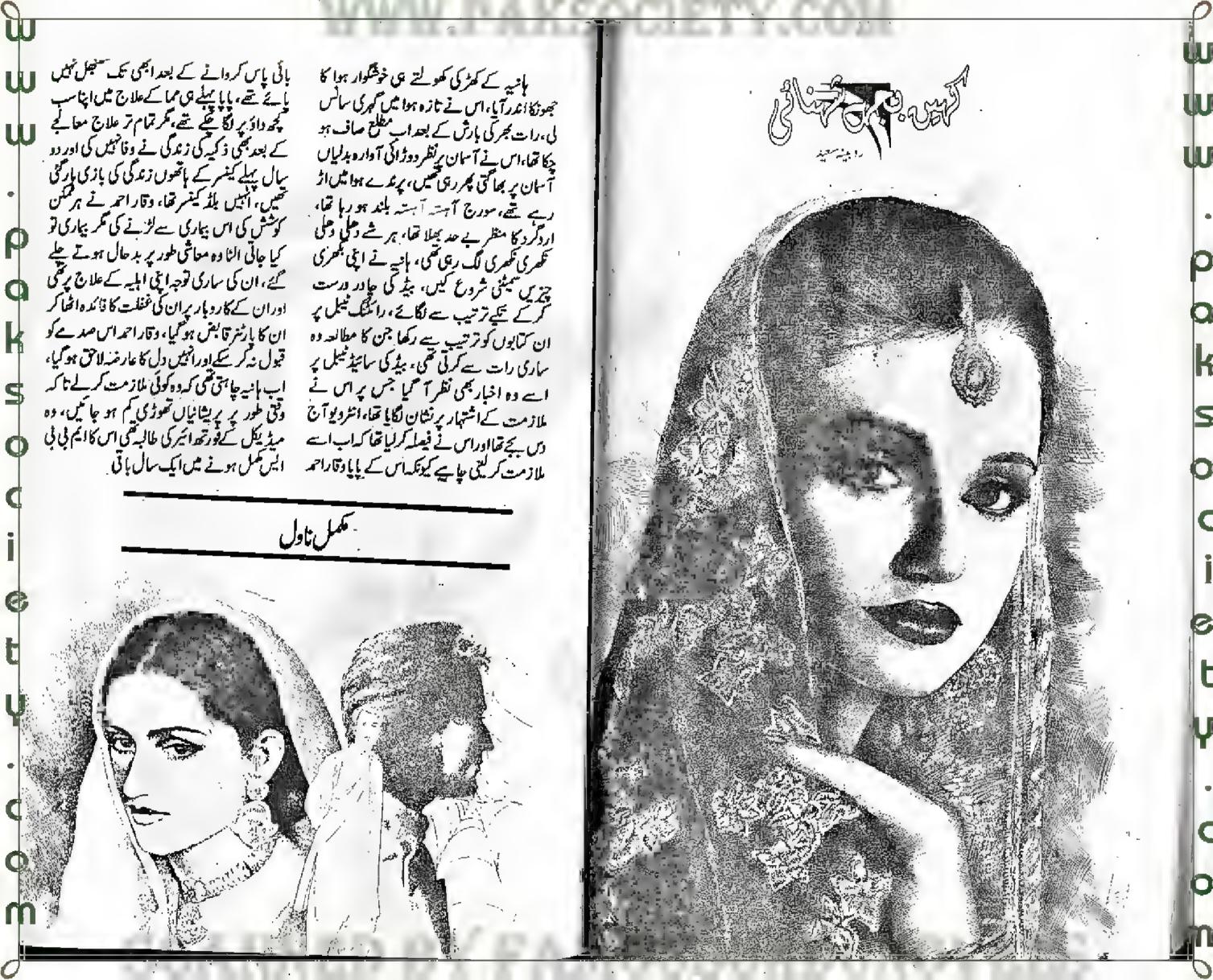

تھا، پھرا یک سال اس نے ہاؤس جاپ کرنی تھی، عکر اب جو گھر کے حالات تھے وہ اسے اکسا رہے بتھے کہ ؤہ گھرے قدم پاہر نکالے، رات کو اخبار و سیمتے ہوئے اس کی تظر اس اشتہار پر برد گئی، وی طور پر وہ اسے برکشش لگا، ملازمت جزوقی تھی ، جار تھنٹے روزانسکی ڈیوٹی تھی ،اس نے پیرز میں ایک مبیندرہ کما تھا، جار کھنے کام کرے وہ اچی طرح سے پیروں کی تیاری کرسکتی تھی، وقاراحمہ کے یا رشزنے کاروبار میں سے بہت تھوڑا ما پیسہ ہرمسنے گھر کے اخراجات کے لئے دسنے کا وعرہ کیا تھا، ان پلیوں سے کھر کا خرچہ بہت مشکل سے بورا ہویا تھا، ای لئے ہانیے نے ملازمت كا فيصله كياء بهي بهي بانيه سوچي كهاس نے میڈیکل کی لائن کیوں چن کی، آتی ممی اور صر آز ماا تظار، آگراس نے سادہ کی اے بی کیا ہوتا تو آج اسے آسائی سے ملازمت کی جالی ، تر بیدہ قاراحمہ کی خواہش تھی کہ ہانیان کی اکلوتی بیتی ڈاکٹر ہے، ہانیہ نے کیڑے نکال کر پرلیں کیے اور ناشتہ تیار کرنے کئن میں چکی گئی، ہائیہ ناشتہ بنا كر ڈائٹنگ ئيمل پر آئي تو د قاراحمد و ہيں بيٹھےاخبار پڑھ رہے تھے، ہانیانے ٹرے میزیر دھی۔ معلي مايا-"أس في اخبار وقار احمرك ہاتھ سے ایک کرایک طرف رکھا۔ " ناشته تیارے " و قاراحمہ ناشتے کی طرف

"يايا!" إنيه في اليس فاطب كيا-

'' ہوں۔'' انہوں نے جائے کامگ اٹھا کر

" <u>یایا</u>! آج میرانثرد یوہے۔ '' نمیا؟'' وقار احمر نے مک واپس تیمل پر

· 'مگر کوں بیٹا؟'' وہ پریشان ہو گئے۔

"ایک ماہ بعد تمبارے ایکزامر ہیں اور ضرورت كياب ملازمت كي؟"

''یایا صرف جار تھنٹے کی جاب ہے اور جروئق ہے، میں نے موجا کرلواور پیروں کی آپ قطِر نہ کریں، بول دول کی پیرے" اس نے انہیں چنگی بھا کر دکھائی۔

بچا کروھاں۔ ''مگر بیٹا ..... گھر کے حالات انجی ایسے جمی خراب مہیں ہوئے کہتم ملازت کرنے تکل جادُ اور پھر کام کرو کی تو پڑھو کی کب؟'' وہ بری طرح يريثان مويك تهيه البين ايبانه بوكه بإنياكا میڈیکل ادھورارہ جائے۔

"الله مذكر أي" انبول نے خود كوسلى دى، ہانیے نے الہیں قائل کر علی لیا تھاءوہ تیار ہو کرآتینے کے سمامنے کھٹری تھی ،سفید کلف والی شلوار کے ساتھ نیروزی میش جس پر سفید کڑھائی تھی سفیہ کاٹن کے وویٹے کے جاروں طرف فیروزی لیس ين وه يهت ديده زيب لك ريئ هي، ياوُل مين مفید سیندل چین کراس نے اسٹریپ بند کیے، کلائی بر کھڑی یا عرضی اور کا نوں میں ہم رنگ آ دیزے وہکن کروہ تیار تھی، اس نے بیٹڈ بیک میں ضروری چزیں ڈال کر کندھے پر لٹکایا اور اے کاغذات کی فائل ہاتھ میں وہا کر ہاہر نکل آتی ، د قاراحمہ کوخیرا حافظ کہہ کر دہ بس اسٹاپ پر بس کا تظار کرنے گی۔

جبانزیب آج بهت لیث جو گیا تھا، آگھ تی وریہ سے مطل کھڑی دہیمی تو ہونے نو ج کر رہے ہتھے، چھلا تک اگا کر بستر سے نکلا اور چھیاک سے واش روم میں مس کمیاء آج ہی تایا ابو نے جلدی آفس آنے کو کہا تھا کیونکہ آج آشرویو لینے تھے اور آج یں اس کی آ تکھ تہیں تھی، اس نے جلدی جلدی تياري همل کي ، بريف کيس ريڙي کيا، سائيڈ تيبل

106

"مل نے جہال جان تھا اب جانے کا کولی فائده ممين " جهازيب في مواليه تظرول سے

' میں نے انٹرویو کے لئے جانا تھا تکراب، اس جلیے میں تو نہیں جا عتی۔" وہ افسردگی ہے

· الگاہے ملازمت انجی میرے نفیب میں مہیں ہے۔'' جہانزیب کو بہت د کھ ہوا ہے جان کروہ ا ایک ضرورت مندار کی ہے اور اس کی وجہ سے اس كاانثروبو برياد جو كمياب

"اجھا آپ ایسا کریں کہ اٹی فائل جھے وے دیں۔" وہ اس کی تلاقی کرنا جا ہتا تھا۔ ''کول؟"اس نے حیران ہو کر ہو جھا۔ '' کیونکہ میں مجی ایک انٹرویو کےسلسلے میں جار ہا ہوں شاید آپ کا بھی کام بن جائے۔''اس نے فائل کینے کے لئے ماتھ بڑھایا۔ "مگرے" لڑی جیکیائی۔

" میں جہاں جا رہی تھی وہ جار گھنٹے کی جاب میں اس نے زیادہ میں ٹائم میں وے سکتی، للذا فائل رہے ویں۔" اوک اب صدیمے سے

و آپ انٹرویو کے لئے کہاں جا رعی تھیں۔" اڑی کی زبان سے جار تھنے کی ملازمت کاس کروہ چونکا تھا، کڑی نے ای کے وفتر کا یہ

" میں بھی دہاں ہی جارہا ہوں، آب ایسا کریں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹے جاتیں۔"وہ بورا گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اسے كهيل اغد اطمينان محسوس جور باتما كهاب وهاس لڑی کے لئے کچھ کرسکتا تھا، شاید اسے ملازمت کی اشد ضرورت ہے، ہانیاس آفریر شیٹا گئی۔ "مر مرے کیڑے؟" اس نے اسے

جلد کا میں تھا میں نے ویکھا تہیں ،آپ نے کہاں جانا ہے آ سے میں ڈراپ کر دوں۔" اس نے معذرت كرتے ہوئے بیشتش كى۔ '' کوئی بات نہیں۔'' لڑکی دھیمی آواز ہیں

ے موبائل والٹ اور کارکی جالی اٹھائی اور باہرآ

گرااس کے پیچھے اس کی ای فرحت ناشتے کے

لئے بکارنی روسٹی مروہ آئیں ٹالی ہوا کار ش

پیشاء ایک بار پھر گھڑی دیکھی گھڑی کی سوتیاں

" کو یا بھاگ رہی تھیں ، نو جھ کر چھیس منٹ ہو جیکے

سے اس نے جلدی سے کاراشارٹ کی اور کیٹ

ے نکال کر باہر لے آیا، گاڑی سڑک پر ڈال کر

اس نے گاڑی کی رفتار بوھا دی، رات ہونے

والى بارش كى وجه سے سر كول يركبيس كهيں يانى كھرا

رکھائی وے رہاتھا، اشرو بودس بیجے شروع ہونا تھا

ادر ای کے تایا منصور احمہ نے لینا تھا تکر انہیں

اھا تک اسلام آباد جانا پر گیا تو وہ انٹروبو کی ذمہ

داري جهانزيب كوسونب محكة ، اب و و تيز رفقاري

ے گاڑی چلاتا ہوا کویا اڑا جار ہا تھاء آ کے سؤک

ٹوئی ہوئی تھی جا بجا کڑھے ہے ہوئے تھے اور ان

میں یاتی بھرا ہوا تھا ، ایک جگہ جو گاڑی گڑھوں پر

ہے کزری تو ہارش کا یانی دونو ں طرف انھیل کر

مڑک یہ کھڑے لوگوں کو مجلو گیا، ان میں ایک

لڑی براس کی نظر پڑی الری کے سفید کیڑے کیجڑ

کی وجہ سے تجریدی آرٹ کا نمونہ پیش کر رہے

عنه اس فورا گاڑی روکی اور خود با برنکل آیا،

لڑ کی اپنی فائل کو دوسیٹے سے صِاف کر رہی تھی،

جازیب نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو

تھ، وہ تو سوچ رہا تھا کہاڑی غصے سے لال پیلی

و جائے کی مگر بداتو اپنی فائل ہاتھ میں پکڑے

و أنَّى اليم سوري ميم ..... وراصل مين بهت

حیب حاب کھڑی تھیءوہ آگے ہوھا۔

20/4 05 (107)

کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ''کوئی بات نہیں؟'' وہ مسکرایا۔ ''اب ان کپڑول سے کوئی فرق میں پڑے گا۔''

''مرسر!''ہانیہ بھکیائی۔ ''آپ طے کر لیں کہ آپ کو ملازمت چاہیے یا نہیں۔'' اس نے سٹیئر نگ سنجالتے ہوئے یو جھا۔

''بال چاہیے تو ہے مگر ۔۔۔۔'' ہانیہ جمران سے میں بولی۔

"اگر ملازمت جا ہے تو اگر گر مجول جا کیں اور گاڑی میں بیٹھیں۔" اس نے کار کا دوسرا دردازہ کھولا، ہائیہ نے ایک لیچے کے لئے سوچا کہ بیٹھے یا نہیں، گر دہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی، کو ایکو کیشن میں پڑھتی تھی للڈااس میں اعماد بہت تھا لہٰڈااکی لیے موج کر بیٹھے تی اہٰڈااکی کے بیٹھے تی جہازیب نے گاڑی بھگادی۔

ہے ہیں ہادی جلدی ناشتے سے فارغ ہوا اور آفس کی تیاری کرنے لگا، اس نے آج جہازیب کے ساتھ لی کرمنصور ماموں کے آفس کی خالی پوسٹ کے ساتھ لی کرمنصور ماموں کے آفس کی خالی است دیں ہجے آفس ہیں تیا کید کی تھی ہوائزیب نے ہے ان دونوں نے ایک میٹنگ میں شرکت کرنی میٹنگ میں شرکت کرنی اس انے ان کا پروگرام تھا کہ ائٹرو یوسا ڈھے بارہ ہج تک کھمل کر لئے جا ئیں تا کہ میٹنگ میں بارہ ہج تک کھمل کر لئے جا ئیں تا کہ میٹنگ میں خور آ جائے ، فیصل نے ہریف کیس کھول کرحسب خور آ جائے ، فیصل نے ہریف کیس کھول کرحسب خور آ جائے ، فیصل نے ہریف کیس کھول کرحسب خور آ جائے ، فیصل نے ہریف کیس کھول کرحسب خور آ جائے ، فیصل نے ہریف کیس کھول کرحسب خور آ جائے ، فیصل نے ہریف کیس کھول کرحسب کی جائی اٹھا کر دہ اب جائے کے لئے تیار تھا کہ میں کو جائی اٹھا کر دہ اب جائے کے لئے تیار تھا کہ کمرے کا دروازہ کھول کر اس کی بیدی یعتماء اپنی کمرے کا دروازہ کھول کر اس کی بیدی یعتماء اپنی

سنے بیٹی ٹیئپ کواٹھائے اعدر داخل ہوئی، نینب سے بڑے مرنے اس کی انگی تھام رکھی تھی، فیصل نے زینپ کو کود میں لے لیا اور اس کو پیار کرتے موتے بولا۔

"مران كوفون كركے با لينا آج زين كو الجكشن لكنا ہے۔" اس نے بياد كركے زين كو داہے دائيں يشفا و كے حوالے كيا ، عمر حجل رہا تھا كداسے ہي ساتھ لے كر جائے ، وہ اسے كود بيس اشا كر بيس اس نے كار كا دروازہ كول كر الله اور عمر كو يشفا و كے حوالے كرنا در سرى سيٹ پر ركھا اور عمر كو يشفا و كے حوالے كرنا والم كر عمر رونے لگا، اس كے رونے سے فيصل حيا بيك بي بيشان ہو چكا تھا حب بى حبران الى بائيك سنجالے ہوئے آئيا، اس نے فيصل سے عمر كو

مع المراد على المرد على المحكم محلى محموضة المحلطة المين " الس في عمر سه كها عمر كارونا كدم ختم الموسي الما المركارونا كدم ختم الموسي الما المين المياء مهران في المستول المياء في المستول المعالم المياء في المستول الماء الشيار مكل في المعال الماء المستول الماء المستول الماء المستول الماء المستول الماء المستول الماء المستول الماء المركال الماء الماء المركال الماء الماء المركال الماء الم

میران نے بیٹھاءکو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ''ہاں بچے سنبیالنے کے کئے ان کا جاچو ہے تا۔'' بیٹھا و نے جواب دیا۔

" کیا مطلب؟ جاچو ہے یا کوئی آیا۔" اس نے مصنوعی غصے سے کہا ادر با تیک کو لگ لگا کر اشارٹ کیا۔

معارت میار "اب کہاں؟" یشفا و نے بو مچھا۔ "انبیں ایک چکر لکوا کر لاتا ہوں۔" اس نے بائیک پر بیٹھے عمر کی طرف اشارہ کیا۔ "ورندانجی لادڈ انٹیکر اشارٹ ہو جائے

'' بھی میری گڑیا کو بھی لے جایا کرو۔'' چفاء نے کود بھی زینب کی طرف اشارہ کیا جو تمر کے ساتھ با ٹیک پر بیٹھنے کو بے تا ب ہوری تھی۔ ''ارے بھا بھی ابھی آیک کو تو جھکت لول پحر گڑیا کو بھی چکر کر والول گا۔'' اس نے زینب کے گال پر بیار کیا اور زن سے با تیک نکال کر

آب زینب کا رونا شروع ہو چکا تھا، یشفاء اسے سنجالتی چپ کرواتی اندر چل دی، جہال ڈائیگ ٹیمل پرنصرت اپنی دونو ں بیٹیوں ٹاز واور کرن کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی ، نینب کوروتے دیکھ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی اور شفا وکوٹا شتہ کرنے کا کہ کرنینب کو بہلانے گئی۔

زین کا رونا ای وقت بند ہونا تھا جب مہران اسے بھی ہائیک پر چکرلکوا کر لاتاء بید دز کا معمول تھا۔

المسام المسام المسائل المائل المائل

آب ڈرایہ فائل ویکسیں۔"اس نے ہاتھ ہیں موجود فائل فیمل کے آگے رکھی۔
دیمس کی ہے؟"فیمل نے فائل کھولتے ہوئے ہو چھا تو جہازیب نے مختمر الفاظ ہیں آج کا واقع سنایا، فائل میں لکی شناختی کارڈ کی فوٹو کا پی فیمل نے سرسری نظر ڈالی تو چونک اٹھا۔
فیمل نے سرسری نظر ڈالی تو چونک اٹھا۔
"جہازیب!" وہ بے اختیار پکارا،

"جہانزیب!" وہ بے انتیار پارا، جہانزیب نے اس کے لیج میں کھے انجانی بات محسوں کی۔

''ہاں بھائی کیا ہوا؟'' ''یارا یہ و کھے۔'' اس نے فائل جہازیب آگے کی۔

''مید در مکیراس لڑکی کے دالنہ کے شناختی کارڈ کے مشقل سیتے کے خانے میں اپنی حویلی کا بیتہ لکھا ہے۔''

''کیا.....گر؟''جہانزیب حیران تھا۔ ''اس کا نام کیا ہے؟'' فیمل نے پوچھا، جہانزیب نے نام پڑھا'' فیمل بھائی اس کا نام ہانیہ وقاراحمہ ہے۔'

" "دقاراحمر\_" فيمل بزبزايا -"ياريد كهيل وقار مامول توخيل جين؟" فيمل داريون

''وقار چھا کی بیٹی۔'' جہانزیب پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی۔

اس ممولی ملازمت کی کیا ضرورت پڑگی، تواسے
اس ممولی ملازمت کی کیا ضرورت پڑگی، توالیا
کراسے سب سے پہلے بلالے، مراسے ہرگزیہ
میں بتاتا کہ ہم اسے پہلےان چکے ہیں۔ ' فیمل
فیل بتاتا کہ ہم اسے پہلان چکے ہیں۔ ' فیمل
فیل بتاتا کیدی، جہازیب نے اثبات میں سربلائے
ہوئے انٹر کام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مس
شائستہ کو ہانہ کو اعرب جوانے کو کہا، اتنی دیر میں اس

2014 مون 2014

20/4 65 108

ک نظرسب سے پہلے اس کے خراب کیڑوں پر پڑی۔

''جیمس ہانیہ و قاراحمہ، یکی نام ہے آپ کا؟''اس نے فائل اپنے آ گےسر کالی۔ ''لیں سر!''ہانیہ بولی۔

" واب كيوں كرنا جائتى جيں آپ كيونكه آپ كى فائل كے مطابق آپ ميڈيكل كے سيكنڈ لاسٹ ائير جس جيں ،كيا جس پوچيسكا موں كه اتى لف پڙھائى كے ساتھ آپ جاب كيسے كريا كيس گئ" اس نے يوجيما۔

"سرا به درست ہے کہ جس میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں گرسر کائی کی پڑھائی اس سال کے لئے مکمل ہے، تقریباً ایک مہینے کے بعد پیپر شروع ہوجا کیں گے اس کے تقریباً چار ماد بعد میرے آخری سال کے دافلے کے اخراجات کے میں بیجاب کرنا چاہتی ہوں۔"

"کیا آپ متانا پندگریں گی کہ آپ کے والعصاحب کیا کرتے ہیں؟"اس نے اگلاسوال کیا۔

"مراده بزلس کرتے تھے۔" " تھے سے کیا مراد، کیا اب نہیں کرتے؟" فیمل بے چین تھا کہ سمارااحوال ایک دم پیتہ چل جائے۔

''نوسر! اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے ول دل کا پیچھکے دنوں بائی پاس ہوا ہے، ان کے ول کے دد والو بند ہتے، تب سے وہ کام نہیں کر سکتے ویسے بھی ۔۔۔۔'' ہانیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکیا ویسے بھی ۔۔۔۔'' جہازیب بے چین

"مر! مجھے پیدنہیں بنانا چاہیے یا نہیں۔" ہانی تذبذب کا شکارتھی۔ "دنہیں نہیں مس ہانیہ آپ بھروسہ کرکے

سب کھ بتا سمتی ہیں آپ مجھیں آپ کا بڑا بھائی آپ کے سامنے بیٹھا ہے؟'' فیصل بے قرار ہو گیا ا تھا بیرجان کر کدو قاراحمہ کا ہائی یاس ہوا ہے۔

'' پڑا بھائی؟'' ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے
ویکھا، شاعدار شخصیت کا مائک سوٹ میں ہموں ،
بال ترتیب سے جے ہوئے ، نازک سے فریم کی
عینک جمائے وہ اسے انتہائی شفقت سے دیکھ رہا
تھا، ہانیہ کا دل چاہا کہ سمارا حال اسے بتا دیاور
اس نے رک رک کر مال کی بیاری پھر موت اور
وقاراحمہ کے پارٹنز کا دھو کے سے برنس پر قبعنہ بھیا
لینے کے بارے میں گھر کے اخراجات غرض سب
لینے کے بارے میں گھر کے اخراجات غرض سب
لینے کے بارے میں گھر کے اخراجات غرض سب
لینے کے بارے میں گھر کے اخراجات غرض سب
سی بیان کر، وہ ہانیے کی ہمت پر خیران تھا۔
سب جان کر، وہ ہانیے کی ہمت پر خیران تھا۔

"و یکھے مس بانیا ہم دراصل اس پوسٹ کے لئے ایک ذمہ دار ادر مجروسے کے قابل خاتون تعینات کرنا جائے تھے ادرا آپ ہے فاکر پہنچ جالا کہ آپ ایک انہائی ذمہ دار ادر حوصلہ مند الحق کی بیل قواس پوسٹ کے لئے آپ سے بردھ کر محق کوئی نہیں ہوسٹ کے لئے آپ سے بردھ کر محق کوئی نہیں ہوسٹ کے لئے آپ سے بردھ کر خوش ہوتے ہوئے جاب کرنا جاہتی ہیں، ہم آپ کے وصلے موق جاب کرنا جاہتی ہیں، ہم آپ کے وصلے کی داد دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ جب کی داد دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ جب آپ کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اس ہی اضافہ خواب کرنے ہی ہی اضافہ خواب کرنے ہی دیکھتے ہوئے اس ہی اسے کرنے ہی دیکھتے ہوئے اس ہی دیکھتے ہوئے اس ہی دیکھتے ہوئے اس ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے اس ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیک

" سر! کیا میں سلیکٹ ہوگئی؟" ہانیہ جیران ....

'' تی ہاں۔''جہانزیب نے انٹر کام اٹھاتے 'کھا۔

"مس شائستہ ایک ایا کمنٹ کیٹر ٹائپ کرواسیے مس ہانیہ کے نام اور ان کوان کا کام سجھا دیں مس ہانیہ کل سے ڈیوٹی سنجالیں گی۔" فعل سوری میں کم تھا،اچا تک اسے کچھ خیال آیا۔ "جہانزیب! مس ہانیہ کوایڈوالس دو ماہ کی سبری بھی آج بی مل جانی چاہیے۔"

''جی بھائی۔'' اس نے دوبارہ انٹرکام پر ہدایت جاری کی، ہانیہ پر جیرتوں کے پیاڑٹوٹ پڑے تھے بیرسب کیا تھا، کیا اللہ کی مہریائی، یقینا دہ مطمئن ہوگئی، جبکہ یعمل اس کے جائے کے بعد یاشی میں کھویا ہوا تھا۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

سرداراحمہ یار خان اینے علاقے کے بہت 🖔 ے جا کیروار تھے، حد نظر تک چھیلی ہوئی وسیع و عریض زمینوں کے مالک سے، پورے علاقے یر ان کا رعب و دبدیه تفاه سارا علاقه سردار صاحب کا دم بحرتا تھا، آ یہ تی بے شارتھی، سرسبز و شاداب تھلول سے لدے ہوئے باغات اور لہلهاتی تصلیں ان کی خوشحالی کا ثبوت سیں، اینے علاقے کے لوگول کے لئے رحم دل اور حفیق تھے، كى كى جرأت تبين مى ان كے علاقے من كونى فلط کام کرنے کی، مجبور اور بے سمن لوگوں کا سہارا تے تو بے ایمان اور بے صمیروں کے لئے آئی اتھ تھے، گھر میں اپنے بچوں کے لئے مہر بان اور سُنفق ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر کڑی نظر رکھتے تھے،ای کئے بچےان سے ڈرتے تھاور ائي بات زياده تر ايني دالده جنبين امال بي كها ہا تا تھاا ن کے ذریعے کہلاتے تھے، ان کے یا چکے يج تھے، تين بينے اور دو بيٹياں، بڑے بيٹے محود اتم پھر بنی نصرت، اِن ہے چھوٹے منصور احمد، جمر تقيم تمبر ير فرحت هي اور آخري ثمبر وقاراحمه كا

محمريش بربزے جھوٹے فیصلے کا اختیار پایا سائیں کے ماس تھا، کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر مبن ہوسکتا تھا، بڑے میٹے منصور احمد کی شادی انہوں نے اپنی بھا بھی منزہ سے کی منصوراحمہ ادر منزه کی تین اولا دیں ہوئیں سعد، ایجد ادر نوشی، تفرت کی شادی انہوں نے اپنے مجھیجے داؤ د ہے کی ، ان کے حیار یکے فیصل مہران، ناز و ادر کرن تھے، تیسرے بمبر کے محمود احمد کی شادی ایاں لی کی بھائٹی طاہرہ ہے ہوئی اوران دونوں کے بین بیج ت جهانزیب، شاه زیب اور مومنه، فرحت کی شادی ان کے بھانے اشفاق سے ہوئی ان کے بھی تین نیج شے، ولید، سلمی اور بعثفاء سب اولادوں کی شادیاں بابا سائیں نے اتنی مرضی ے لیں اور اب اس انظار میں تھے کہ وقار احمہ جواعلی تعلیم کے لئے کندن کئے تھے، وہ واپس آ میں تو ان کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جا عیں، دقاراحمہ کے لئے انہوں نے رشتہ پیند کر لیا تھا، ان کے چھوٹے بھائی اسفند یار خان کی ایک بی بنی تھی، بابا سیا تیں نے ان کے کھر جا کر تاریخ مجمی طے کر لی تھی مگر وقار احمہ جب واپس آئے تو اکیلے ہیں تھے بلکدان کے ساتھ ان ک بوی ذکیہ بانو بھی تھیں، ذکیہ بھی پڑھائی کے لئے لندن میں مقیم تعیں ان کی فیملی فیمل آباد ہے تعلق ر مقتی تھی ،ان کی میمل میں صرف ان کے ماں باپ تنه جنهيں شادي يركوني اعتراض جيس تھا، البيته وقاراحمه كے خاندان كى خاموتى ئى برے طوفان کی آمد کا بیتہ دے رہی تھی، پایا سائیں نے وقار احمد کو علم دیا کہ ذکیہ کو طلاق دیں مگر و قاراحمہ نے الیا کرنے ہے انکار کر دیا تب باہا سانیں نے البین عاق کرنے کی دھملی دی مکر وقاراحدان کی وسملی میں ہیں آئے تو انہوں نے سچے بچے و قارا حمہ کو الجي منقولها درغير منقوله جائندا وسيعاق كرويا ادر

2014 050 111

2014 05 110

ہانیہ نے بغیر کسی و شواری کے اپنے پیپروں کی تیاری شروع کی ہوئی تھی ، زمین تو وہ بہت تھی، بھراس کے پیروں کا شیڈول ایسا تھا کہ اسے تیاری کے لئے احیما خاصا ٹائم مل جاتا تھا کیونکہ ميرول من تمن سے جار دن كا وقف لارى موتا تھا، وہ بی جان ہے ہیروں کی تیاری میں مکن تھی، اس کے تمام پیرای وجدے بہت اچھے ہورے تھے ہیں آخری پیر رہ کمیا تھا اور وہ اس میں کمل طور مرکم تھی تب ہالکل اچا تک و قار احمہ کے دل میں وروا تھا، ہانیہ بمشکل انہیں ہیتال لے کر آئی، البیں فورا آئی می بوجس ایرمث کیا حمیاء اس نے اس پریشانی میں دفتر بھی اطلاع نہیں دی، فیصل نے مس شائستہ کے ذریعے فون کروایا تو پہۃ جلا کہ دو میج ہے اینے پایا کے ساتھ ہپتال میں ہے، تھل اور جہازیب ووٹوں سیدھے ہمپتال بنے وہ آئی ی ہو کے باہر بے قراری ہے ہمل رعی تعی ان دونو ں کو و ہاں دیکھ کروہ حیران وہ گئی۔ "مر! آپ بہاں کیے؟" " اني!" فيمل آك بزها-" تم نے مجھے نون بھی تہیں کیا۔" اس کے کیچے میں و کھ بی د کھ تھا۔ "میں نے کہا تھا کہ میں تہارا برا بھائی مون -"مانيه حيب كفرى رى -"اچھار بتائے آپ کے مایا کیے ہیں؟" جہازیب نے بوجھا۔ '' ابھی وہ کھیک نہیں ہیں۔'' ہانیا نے اپنے حوصلے ریکھے مس ہانیہ آپ تو خود ڈاکٹر بن ری بین مجمع سکتی بین که ده انشاء الله جلد تعبک ہوں سے۔" فیمل ماموں سے ملنے کو بے قرار

'یا یا اے واق'' اس نے خاولوں کی وش الفاتح ہوئے کھا۔ '' میں تو تمہتی ہوں اب اس کی شادی کی فکر كرين " طاہرہ نے مكاس ميں يائي والتے ہوئے محود احمدے کہا۔ " کیوں میاں صاحبزادے؟ تمہاری اہاں كيا كهه رى جرا ٢٠ انهول في بشت بوك د منہیں ما ما ،انجمی نہیں ۔'' "ابھی لائف ہوی ہے شادی کرنے کے لئے۔ 'اس نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ ''بھائی ہاں کرلونہ'' شاہ زیب بولا۔ " كول؟" جهازيب في است كورا-'' بھائی تمہاری ہوگی تو میری باری آئے گی نہ'' شاہ زیب نے بے جارگ سے کہا، سب سے س کرہس پڑے۔ "مومنه بياتمهارا كياخيال هيه، جهانزيب کی شادی کے بارے میں۔ "محود احمہ نے بیار ہے بینی کو زیارا جو خاموش سے کھاٹا کھاری تھی۔ "جي يايا مبس اب ايخ كمر ميس بھي رونن لك جاني جا ہے۔" مومنہ جو ني ايس ي ك آخری سال میں تھی نے کہا۔ ''بس پھر<u>طے ہے۔''</u>محموداحم<u>نے کہا۔</u> ''بایا سائیں اور امال کی آجائیں تو جہازیب کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ ' منہیں بایا، انجی شیں۔'' جہانزیب نے قطعی کہے میں کہا، طاہرہ نے اس کے کہے میں کوئی بات الیم محسوس کی کدوہ مائی میتے میتے رک سئي ، انہوں نے شوہر كى طرف ديكھا، ان كى پیژانی رہمی سلومیں بڑ چکی تھیں، جبکہ جہانزیب انے کمرے میں جاچکا تھا۔

کباکریں۔" ''یمی سرا<sup>\*</sup>' ده حیران بوئی ۔ " محمر مرسب کہتے ہیں۔ " كينے ديں سب كو " اس في اس كى آنگھوں میں جما نگا۔ '' يا د حيس آب ان سب مين شامل خبين « محر کیوں سر؟ "وہ پریثان ہوتی ۔ وو کیونکہ ..... وہ کر برا اکما۔ ''کیونکہ آ ب مشتقبل کی ڈاکٹر ہیں۔'' ہے "اور بھی ڈاکٹروں سے بنا کر رحمنی

والبروقت جواب موجه كمياسا عاے " وہ مكراتا ہوا آگے برھ كيا، سب اسْاف ان کی تفتگوتو نه بن سکا تمرکونی بات ضرور ہے۔ برب کے ذہن میں آ چکا تھا، جہانز یب ادر فصل نے ابھی و قاراحمہ کے بارے میں نسی کو پچھ نہیں جایا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ بابا سائیں اور ا اں لی عمرہ کر کے واپس لوٹ آیٹیں تو وہ کولی حكيت مملى طے كرتے ہيں تاكد سي طرح إا سائیں وقار احمہ کو معاف کر دیں اور مانیہ کو جو ر بیٹانی اٹھا رہی ہے اے مجات مل جائے ، وہ کروڑوں کی وارث ہو کر چند ہرار کی توکری ہے مجبورتھی اور و قار احمد دل کے مریض بن حکے تھے ، اگرخوانخواسته انبیل مجھیمو گیا تو ہانیدا کیلی کیسے رہ سکتی ہے، ہیلے کی بات اور تھی ، بہو بیٹا تھے تکراب بوتی کامعاملہ ہان کےائے خون کی بات ہے یقیة بایا سائیں سوچیں کے ضرور میں وجد می کہ ابھی انہوں نے منصوراحمہ ہے بھی بیہ بات پوشید ر کی تھی جن کا بیہ آفس تھا اور فیصل اور جہانزیب الے سنھاکتے تھے۔

" بیٹا کام کیا جارہا ہے آج کل؟" محمود احمہ نے کھانے کے وقت جہائزیب سے پوچھا۔ وقار احمد، ذکیہ کو لے کر کچھ عرصے اپنے سسرال میں رہے گھر دوبارہ کراچی آکر اپنے سسر کی مد سے کاروبار شروح کیا اور آہستہ آہستہ اپنے قدم جیائے ہے، وقار احمد کی شادی سے بابا سیا تیں اپنے بھائی کے سامنے اسے شرمندہ تھے سا تیں اپنے بھائی کے سامنے اسے شرمندہ تھے کہ ساری زندگی دوبارہ ان کے گھر تیں گئے، وہ فود کو معاف نہیں کر پائے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تمام بچی اورا ماں نی کو بھی خبر دار کر دیا انہوں نے تمام بچی اورا ماں نی کو بھی خبر دار کر دیا تھی کہ انہوں نے تمام بچی اورا ماں نی کو بھی خبر دار کر دیا تھی کہ انہوں نے تمام بھی وہ تھی۔ کھی ہوئے ہوئے اکیلے ہوئے۔

مانيد في اللي وي تي ستجال لي من ميليدن ايب بزاعجيب سالكا عمرآ بستدآ بستدوه كام كوجهتي چلی کئی اوراب اے اس کام میں مروآنے لگا تھا، اہے من شائستہ کوامسٹ کرنا تھا، سارا شاف بھی اچھا تھا، زیادہ تر لوگوں کے خیال میں وہ جہانزیب کی جبہ ہے اس ملازمت کو حاصل کر یا تی سی ، کیونک میلے ون وہ ہی اے لے کرآیا تھا، مجرابك دن جسبه جهائز بيب آفس من داخل مواتو سب نوگ اے گر مارنگ کہتے گئے وہ ہرتیمل کے آگے سے گزرتا جار ہا تھا اور سر کے اشارے ے جواب دیٹا جارہا تھا، تب وہ ہانیہ کے عیل کے پاس پہنچا تو ہائیہ نے بھی اسے کھڑے ہو کر گڈ مارنگ کہااس نے نظرا تھا کر مانیہ کو دیکھا نیروزی رنگ کے شلوار میض کے ساتھ ہم رنگ دویٹہ سلیقے ے سریر جمائے وہ بہت پیاری لگ دی گیا۔ "مُس بانيا" ان تے ملکے سے اسے

'' ''لیں سرا'' ہانیہ نے جواب دیا۔ '' جب میں یہاں سے گزروں یا کوئی اور تو برائے میریائی آپ کھڑے ہوکر گڈیارنگ مت

" کیا آبان ہے ٹی بھتے ہیں؟"اس نے 2014 میں 113

20/4 014 (112)

سے خود کوسنجالا، مانیے کی ایکسیل آنسووں سے لبر برجھیں اس نے اسے ہاتھوں کی ہشت سے رکڑ كرآ تلموں كوصاف كيا۔ " مر!" اس نے قیمل کوم کری طب کیا۔ "اب بيكل تك دواؤل كزر اثر ربي ہے، شاید کل شام تک ڈاکٹر انٹیں ڈسچارج کر " إنيا آپ كاكل پېرې؟" جهانزيب كو "ليسسر!"اس في اقرار شي سر بلايا-"مراب میں پیر کیے وے ستی ہول۔" ال نے اینے مایا کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔ "اس وقت یایا کو میری اشد ضرورت ے۔"اس کی آنکھول میں آنسوآ گئے۔ " پیر کا کیا ہے؟ اکلے سال دے لوں كى-"اس كالبجه وكلول سے چور تھا، فيمل كا دل '' میں ہیںتال میں رہوں گا اور تم گھر جا کر سن ہونے والے پیری تیاری کروی ۔"اس نے " كيول؟ كيول نيس روسكا مين ميتال ' چلوابتم ٹائم ضاِلع نه کرواور کھر کی راہ

آن ی یو کے طرف دیلھتے ہوئے یو چھا۔

''انجي نبل ''

ہے۔"اس نے انہوا کسایا۔

ساد کی ہے جواب ویا۔

" بنیس - "بانیانے کمری سانس لی۔

کے رشتہ دار وغیرہ تہیں ہیں۔" جہانزیب نے

کے لیج میں کھاایا تھا کہ جہانزیب چونک گیا۔

میتال میں اسلی میں اور یہ تھیک بات مہیں

"مس بانية بي يهال اكبلي بين، كيا آپ

مرس ميول فيل بين، سب بين - " ہائيه

' پھر ان میں سے کسی کو بلائے، آپ

"سرا میں انہیں نہیں بلاسکتے۔" اس نے

وو مرآب اللي مهتال من كيے ره سكتي

بي، آب كا تنها سيتال من ربنا تحيك تبين

ہے۔ ' جہازیب کا وہن مسلسل اس بات میں

انك ربا تھا كەاس كا تنها ہيتال بيں رہنا ٹھيك

نہیں ، جہانزیب اور فیمل انتظار گاہ میں بیٹھ گئے ،

شام کوو قاراحمہ کی حالت خطرے سے باہرآئی ،تو

ہانیہ کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی آئی سی بوجیں

خِلے آئے ، وقار احمر کو دیکھ کر فیمل دھک ہےرہ

گیا، جب وقاراحمہ تھرے گئے تھے تو یعل کی عمر

چھ سال تھی چروقار احمہ کی تصورین اس نے

وليهمي موني تحيس اب بسرّ پر جو تحقي پراتها جس

کے جسم پر جا بجا تلکیاں کلی ہوئی تھیں، جو تھن

بڈیوں کا ڈھانچرلگ رہا تھا کیا وہ اس کا ہاموں

وقارتھا، فیمل کی بے اختیار آئٹمیں بحر آئیں،

ہانیاس سے آگے کھڑی می ،اس لئے اسے فیل

ک حالت نظر میں آئی، جہازیب نے فیصل کی

پشت پر ہاتھ کا ہلکا سا دہاؤ ڈالا، یفن نے اسے

ریکھا تو جہازیب نے آنکھوں بی آنکھوں میں

اسے خود کوسنیا لنے کی تلقین کی ، فیمل نے تیزی

ویڈنگ روم میں جاگ کر ساری رات تیاری کر

ایں گی۔" ہانیہ سپتال سے جانا مہیں جاہ رہی

بات سمجم مبیل آ ربی، بهال تمهاری ضرورت مبیل

ہے کیونکہ تمہارے مایا کل تک دواؤں کے زیراثر

رہیں گےاور یقین کرومیں یہاں سے بلول گا جی

نہیں'' فیمل نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ ویا،

اہے بھی مسی نے نہیں وائٹا تھا، اس کئے وہ

دو تمر <u>مجھ</u>ا <u>چھے نہیں لگ رہا۔'' وہ منمنا کی ۔</u>

· \* كوئى بات نبين ، احجها نبين بھى لگ ر يا مجر

° \* جهانزیب تم بانیه کوگھر چھوڑ کر آؤ۔ ' اس

" فليس من إنيه" جهازيب في آيك

قدم برهائ، باند جیے مینانائز ہو چی کی،

اعتبار کرے یا نہ کرے ، یہ کینے لوگ میں میراان

ہے کوئی رشتہ جیں ہے چھر بھی میہ دونوں اتنا کچھ

حالات کے دھارے پرچھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

بنول تو میں ان دولول ير مجروسه كر ليتي مول،

آ كے الله ما لك بے " وه آ بسته آ بسته چلتي مولى

جہانزیب کے ساتھ آگے ہوھ کئی، وہ فرنٹ سیٹ

يربيقي اسے راستہ بنالي جا ري تھي اور جہازيب

گاڑی چلاتا جار ہا تھا تب میں اجا تک ایک موڑ

كامع بوت جازيب فاس كاركوبالكل ميس

" يا الله! بيركيا چكر ب،" ال في فودكو

" آخر مایا مین جائے ہیں کہ میں ڈاکٹر

بھی جاؤ، کیونکہ تمہارے یا یا میں جاہتے ہیں کہ تم

وُ اکثر بنو، چلوشاہاش اب جاؤ۔'' اس نے اسے

نے جہانزیب کو کھا۔

کیول کررہے ہیں۔

''ہر گر جہیں ہے وقوف لڑکی جمہیں میری

باتھ اٹھا کر تطعی کچے میں کہا، ہانیے جیرانی سے اسے میں؟" قیمل نے گھور کر ہانہ کو دیکھا۔ پکڑو۔' اس نے ہانیہ کو چکچاہٹ کا شکار محسوں

و دکوئی کیکن ویکن تبیس " اس نے فورا اس

2014 0-2 (114)

''سر میں کتابیں یہاں لے آتی ہوں اور

مونی تخی*س اور ڈرائیونگ سیٹ پر مہر*ان تھا، ان سب نے جہانزیب کے ماتھ اس انجان اڑ کی کو و کھے لیا تھا باڑی نے دویشہر پیسلیقے سے جمایا ہوا تھا اور وہ کچھ کبدری تھی جے جہانزیب نہایت توجه سے من رہاتھا۔

" لو يو وجد ب\_" مومند في غص س

اس وجہ سے جہازیب بھانی شاوی سے انکار کررہے ہیں۔' وہ سب حویلی جارہے تھے آج باباسائیں اور امال فی عمرے سے لوٹ کر والیس آرہے تھے، ان سب نے ائیر بورث جانا

فیصل نے کوٹ اٹار کرویٹنگ روم کی کری یر ڈال دیا تھا، اس کے وہاغ میں جھڑ سے چل رہے تھے اگر وقار ماموں کو پچھ ہو گیا تو ہانیہ اس ونیا کا مقابلہ تھا کیے کریے گی، بابا سائیں اور اماں بی کیسے ماں پاپ ہیں جنہوں نے بھی ہیے کو مر کرمیں دیکھا، تمر اب دفت آ حمیا ہے، بابا سائیں اور اماں فی کو وقار ماموں کومعاف کرکے باند کواینانا ہوگا، جہانزیب واپس آیا تو اس نے ا ہے گھر چلے جانے کوکہا مگر جہازیب نے منع کر ویا اور نون طاکرائی ای طاہرہ کوضروری کام سے شہر سے باہراجا مک جانے کی اطلاع وے وی ساتھ بیہ بھی بتا دیا کہ فیمل بھائی بھی اس کے

" أيار المجھے تو يا رئيس رياء آج تو بابا ساعيں اورامال في آرم مين-" فيقل في جهانزيب

" إل بهاني! آتوريم بين، چلو خرجم بھي ضروری کام ہے جو ہستال میں بیٹھے ہیں۔" زس دوبارو قاراح كوائبكشن لگا كرجا چى تحى -

و يکھا جس ميں مومنه، ناز و، کرن اور سلني جيھي 2014 65 (115)

حویلی میں خوب چہل پیل تھی، بایا سائیں اور امال لی عمرے سے والیس آ کیے تھے، مایا سائیں کا سارا خاندان جمع تھا، کھائے کا وقت ہو چلا تھا، سب کھانا کھانے کے لئے ڈائیٹک ہال میں آ کتے، کھانے کا سارا انظام ان کی بہوؤں طاہرہ اور منزہ نے کیا تھا، نیبل کی بجائے زیاوہ لوگوں کی وجہ سے فرش نظام ترتیب دیا محمیا تھا، سفید جا عر نیوں کے گروگاؤ تکیدلگائے گئے تھے، کھانے کے برتن ورمیان میں بری جو کیوں پر سیٹ تھے، کھانا بھی چھوٹی ڈشوں کی بجائے بوے تعالوں میں سروکیا گیا تھا،سب نے کھانے کے انتظام کو پہند کیا، کھانے کے بعد جائے کا دور چلا، بابا سائس اور الى لى اين سفر كا اجوال بیان کردے تھے، اجا تک بابا سائیں نے بھن کے بارے میں ہوچھا تو تھزت نے بتایا کہ وہ ودسرے شرکام کے سلسلے میں کیا ہوا ہے، ساتھ ي باباسائي في جهازيب كابو تها توطامره في جی بھی بہا بتایا ، جہانزیب کے بارے میں می<sup>ہن</sup> کر لڑ کیوں نے ایک دوسرے کومعنی خیز انداز میں و یکھا اور مسکرا دیں، بابا سائیں کی باریک بین نظرول نے ان کی میر حرکت پوشیدہ نہ رہ سکی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے یوجھ لیا کہ کیا بات ہے؟ سب خاموش رہے مکر نا زوخاموش نہرہ سکی اوراس نے سب بزرگوں کا لحاظ کیے بناء کہہ دیا کہان لوگوں نے حویلی آتے ہوئے جہاز بیب کو گاڑی میں ایک لڑ کی کے ساتھ کہیں جاتے و یکھا ہے، بابا سائیں کا رنگ آیک کمے میں بدل کیا انہوں نے تیرنا کے نظروں سے بہوکود یکھا، طاہرہ

ÅÅÅ

«مهیں باباسائیں۔"انہوں نے کہا۔ " آپ یفتین کریں کہ انجمی تھوڑی در <u>پہلے</u>

ابن کا فون آیا ہے، اس نے میں بتایا ہے کہ اسے "بن " بابا سائين ان كى بات كاك كر

"اتجد!" انهول نے یوتے کو یکارا۔ '' فون لگادُ جہانزیب کو۔'' اسجد نے جلدی جلدی تمبر پھنے کئے ہل جاری تھی، باباسا تیں نے

" مهلو" جہانزیب کی آواز سنائی دی۔ " ہاں پتر کھال ہو؟" بابا سائیں نے اپنے لج كويد بم كرتے ہوئے لو جھا۔ "اللَّام عليكم بابا سأتين! مِنْ مُحْدًا إِنَّ مُحْدًا إِنَّ اللَّهِ مُحْدًا إِنَّ اللَّهِ مُحْدًا إِن

امال فی کیسی ہیں؟" جہازیب نے یو جھا۔ 'ہاں پتر بھی گئے ،سب خبر ہے تو سنا کب آ رہاہے بھے ہے منے؟"ان كابس سيس چل رہا تھا اس سے بہت مشکل سے خود مر کنٹرول کر کے بات *کردے تھے۔* 

"بابا سائس ایک ضروری کام کے سلط میں مجھے اور فیصل بھائی کو حیدر آباد آبا برد ممیاہے، بس ہم دونوں کل دوپہر تک بھی جائیں ہے۔'' اس نے انہیں ٹالا۔

''احجاً فَقِل ہے میری بات کروا۔'' جہازیب نے فون یقل کے ہاتھ میں تھا دیا۔ " في بابا سائين! آب بريشان نه مول، دراصل میرے دوست کو ہارٹ اخیک ہو گمیا ہے میں اور جہانزیب اسے ملنے حیدرآبا دآئے تو اس كى نازك حالت وكيوكر بم نے آج رات اس کے باس رکنے کا فیصلہ کیا ہے، بس کل ہم آپ كے ياس بھى جائيں گے۔" بابا سائيں فيمل ير بہت بھروسہ کرتے تھے، اس کی آواز من کر چھے مظمئن تو ہو مکئے مگر جہازیب کے ساتھ لڑکی کو ديكينا جائے كيول انبين بمضم نبين بور ہا تھا، اب انہیں ہر حال میں کل کا انتظار کرنا تھا، کل ہے

ر مہلی عل ہونے والی تبیل تھی، جب تک إِنْ بِينَ مُنازِينِ مِنْهِ آجَاتًا-

سب لڑکیاں لان میں میٹی تھیں ، ہنمی نداق عل رہا تھا ہتب مہران اور سعد وہاں بھی کئے ۔ " آپ دولول يهال كيول آ گيج-" كرن

" جاسية عينكس من جاكر بيضيُّ -" " كيون؟" سعدن كرك سنجالي-" يهال يزاقرآن حظ كيا جارها بي؟" " تو ادر كيا، يهال غيبتول كابا زار كحلا موكاء ، كَ تَكِيرُ ادهر رب بول عمر "ميران نے فنهدالكايا اورسعدكم باته يرباته سارا "و ہے جھے تم او کیوں پر بھی بھی ترس آنا ے، بیجاری از کیال مغیبتول کے علاوہ کھے کری نین سکتیں، اب ناز د کو بی دیکھ لو'' وہ ناز د کی

دو کیا ضرورت تھی بابا سائیں کو جہانزیب كي شكايت لكانے كى " اب وہ غصے ميں آجكا

'' کیوں۔...۔ کیوں نہ لگاتی شکامت، کیاتم نے نہیں دیکھاتھا؟"اس نے تن کر پوچھا۔ '' و يكها تما تمر كبعض اوقات آنگه كا ديكها بهي غلظ ہوتا ہے، ہوسکتا ہے اس لڑکی نے لفث لی ہو، یا ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی کلاس فیلو ہو، احیا تک مل ائی ہو، کچھ بھی ہوسکا ہے، کم از کم جب تک مهيس يقين مه مور كوني بات آ مح مبين برهاني واسير" اس كى بات مية تقريباً سب لزكيال سنق تھیں سوائے ٹازو کے، وہ جہانزیب کو تسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ ہی تہیں سکتی واس کے رل کے جور جذبات سے کچھ کچھ اگاہ تقریباً مارے کزن تھے، تمر سعد نے اپنے دل ہیں ناز و

كويسايا موا تحاه آج نازوكا جبائزيب كرائع بولنااسداجها تبل لگاتما\_ ''ونسے ہازو حمہیں نظر کی عینک کی جعی مرورت ہے۔' مہران نے کہا۔ " کیوں؟" نازوجران ہوگی۔ " تا كەمھىس قرىب كى چىزىس مجى واستى نظر

W

W

W

آ تیں۔'' اس نے نازو کے ساتھ بیٹھے سعد کو ر يكية موئ كها، دونول المه كرجا يحك تق-☆☆☆ .

بانيه كالبير بهت احجها موكميا تماء وه سيدهى ہپتال آئٹی، یقل اور جہازیب دونوں نے اس ے چیر کے بارے میں یو جھا۔

''سر! آپ دونول کے تعاون سے میں اس قائل ہونی کہ پیر وے سکوں، ورنہ میں اتنی یریشان تھی کہ کیا بتاؤں؟ سرمیں آپ کے اس احسان کا بدلہ میں چکا سکتی۔'' وہ اتن ممنون تھی کہ وه دونول شرمنده هو محتے بھوڑی دریے میں وقاراحمہ کو ہوش آ عمیا اور دو پہر تک ڈاکٹر ول نے انہیں کمر جانے کی اجازت دے دی، ہائیہ نے ان وولوں کا تعارف مینی کے مالکان کے طور بر کروایا اور فیمل نے البیں مہارا دے کر کھڑا کیا ، دوسری طرف سے جہازیب نے تھاما اور سنجاکتے ہوئے کاریک لائے، ہانیہ ال کے ساتھ مچھی سیٹ پر بیٹھ کئی اور ان دولوں نے انہیں کھر تک بہنجا دیا ملانیانے البیل جائے کے لئے رو کنا جاہا مرابين كمريجي كاجلدي مى، آخر بايا سائين کی عدالت میں پیشی جنتنی کئی، وہ دونوں سیدھے حویلی پہنچ کئے،سب بڑے ہال میں بیٹھے جائے لی رہے تھے، وہ دونوں اندر داخل ہو سے تو سب نے انہیں دیکھا ان کا برا حال ہورہا تھا، دھیلی ٹائیاں بھرے بال جمکن آلود کیڑے ہاتھوں میں کوٹ تھاہے، وہ دولوں سیدھے بایا ساتیں اور

20/4 057 (116

اماں نی کی طرف بردھے سانام کر کے این کے باش

فہاں پتر کیا حال ہے تمہارے ووست كا؟"انبول في شفقت سے يوجها۔

"نه پتر اس کے گھر والے نہیں ہتے جوتم لوگ رات کو ہپتال میں رکے؟'' انہوں نے فکر '

سب ہیں بابا سائمین، بس خون سفید ہو د کیا مطلب؟"ان کی پیٹائی پرسلونیس پڑ

" چھوڑیں بابا سائیں۔" جہانزیب کا دل نہ جانے کیوں برا ہورہا تھا اس کے دل میں میں خیال بار بارآ رہا تھا کہ بیرسب پایا سائیں کی وجہ

۲۰ کمال تھا تو شام کو؟ تمس لڑکی کو بھایا ہوا عَمَا تُونِے گاڑی میں؟ بول؟ بو<sup>ل</sup> کیوں میں؟" یا یا سائیں کا چیرہ غصے ہے سرخ ہو چکا تھا، جہانزیب اور فیفل دھک ہے رہ گئے، یقیناً بایا ساتھیں کوخبر نی چی ہے فیمل نے جہازیب کو اشارہ کیا،

''کون سی لڑکی بابا سائیں؟'' فیمل نے

سب لو کوں نے ویکھا تھا،او ئے تو جھٹلا تا ہے اس

بی بین گئے ، ان دونوں کی سرخ آ تکھیں اس بات کی غماز تھی کہ دونوں ساری رات جا گتے

" کی بایا سائیں اے کھر پہنیا کر آ رہے الا؟ " فقل في جواب ديا-

مريا ہے لوگوں كا \_'' جہانزيب بہت سى مور ہا تھا۔

"نه چهوژول کیے؟" یکدم بابا سائیں دھاڑے، سب مہم گئے، مہران نے ملامت آمیز نظروں ہے بہن کی طرف ویکھا۔

'' و بی لڑ کی جس کے ساتھ ریکہیں جار ہا تھا،'

بات كو؟ " انهول في جهائزيب كو بيخورا، يكور جہانزیب کا صبط اس کے ہاتھ سے جھوٹ گیا۔ "يال ..... مال ـ" وه چيخا ـ

ا با بن صرف آپ کی وجہ سے؟" جہانزیب

"اور آب کہتے ہیں میں گاڑیوں میں

" إلى" جهانزيب ال بار كه دهيم لج

" میں ہانیے کو گھر چپوڑنے کمیا تھا، کیونکہ اس

ک دو دجو ہات میں پہلی تو سے کی آج اس کا آخری

بير تقا اور دوسري بات بير كر تحي جم دونول مبيل

"ا کیلی کیوں؟" فرحت نے روتے ہوئے

"وو دو سال ملے كينسر سے وفات يا چكى

° 'اور اب و قار مامول کو دل کا عارضه لاحق

ہو چکا ہے، کل سے آج دو پہر تک وہ دواؤں کے

زیر اثر رہے ہیں اب البیل کھر چھوڑ کر آ رہے

یں " فیصل نے آستہ آستہ ساری تفصیل مانی،

باہا سائیں بانکل خاموش تھے امال نی کے آنسو

تواتر ہے بہدرے تھے فرحت اور لھرت بھی رو

ری تھیں، فیفل سارا حال آہتہ آہتہ بنا کر

""اور بابا سائي ايك اور بات س لين

آپ کی پولی چھلے ایک مہینے ہے آپ کی عی مینی

یں چنر ہزار رویے کی ملازمت کر رہی ہے،

جانبے ہیں کیوں؟" اس نے سوالیہ نظروں سے

سال کا داخلہ مجرنا ہے بابا سائیں۔ "اس نے

تا سف سےان کودیکھا۔

" كيونكه اس في اينا ميد يكل كي آخرى

خاموش ہوا تو جہازیب کو پھر پچھ یا دآیا۔

ما ہے تھے کہ وہ اللی ہیتال میں رہے؟'

ار کیوں کو لے کر تھومتا ہوں؟'' سارا خاعدان

ئے میں تھا۔

يوجها ذكيه كهال كأ

بن" يمل غراياً-

دو تھی وہ لڑکی میرے ساتھے'' وہ ما سائیں سے بھی زیادہ او کِی آواز میں دھاڑا۔ "لومن لو،محود اور طاهره من لو، ميدن دي**ک**ن تھا تہارے ہیے کی وجہ ہے، کہ بدلڑ کیوں کو لے کے کر کھوٹی کے اور شرمندہ ہونے کی بجائے المارے سریر جوتے ماریل گے۔" انہوں لے طنزئیان دونوں سے کہا، طاہرہ کے تو آنسو ہنے کو تیار تھے اور محود احمر پریشان اسے ویکھے جار نے

" بيدون ديكمنا ميرى وجه سي ميس بال سائیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں آپ؟" اس نے بکدم وحما کہ کیا۔

''نہ میں نے کہا ہے تو لڑ کیوں کو گھما کر گاڑیوں میں بٹھاؤ۔'' انہوں نے جیسے انگارے چبائے، فیمل مجمی نیفلے پر پہنچ چکا تھا کہ اب بات مل كر موجائ، اس نے جہازيب كو بولنے كا اشاره کیا۔

" جانے ہیں وہ لڑکی کون ہے؟" جہانزیہ او کی آواز میں بولا۔

''کون ہے؟'' بایا سائین کے کیوں ہے القاظ مرسرائے۔

'' آپ کی پونی ہے، آپ کا اپنا خون ہے وہ، وقار پیا کی بیٹی ہے وہ۔'' اس کی آواز بلند ہے بلندر ہوئی چلی گئی۔

"اورجائے ہیں ہارث الیک کے ہواہے؟" فیصل مجمی او یکی آ واز میں بولا ، سب خاموش <u>تتھے۔</u> ''وقار ماموں کو؟''اس نے بم ان کے س

" کل سے وہ زندگی اور موت کی مشکش میں

2014 054 (118 )

کروائے کے لئے چھر ہزار کی ملازمت پر مجبور ہے، کیوں بابا سائیں کیوں؟" اس نے بابا سائمیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرویکھا۔ "صرف آب ك وجهد " جهازيب ف ان کی طرف انگل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " إِإِ ساكِينِ آبِ كُوكَتْنَا شُوقِي تَمَا كُهُ آبِ کے بچوں میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے مکرنسی نے آپ کی خواہش یوری نہیں کی میہ جواتے سارے آپ كے يوتے بوتياں، نواے نواسياں بيٹے ہيں ان میں کتوں نے آپ کی خواہش بوری کی؟'' فیمل

W

W

دو کسی نے مجمی تبلی اور ادھر مانے کو دیکھیں، وہ دراصل آپ کی خواہش بوری کر رہی ہے۔" فيمل حيب مواتو جهازيب شروع مو كميا-

نے رک کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

''اہاں بی آپ جھے بیر جا میں آپ کیسی ماں میں؟ آپ كاول بھى جيس تريا بيے سے كمنے کے لئے اور جھے تو اپنی دونوں میمپھو سے بھی میں بات بو پیمنی ہے، کسی بیش میں آپ؟ ارسے بابا سائيں ناراض تھے آپ لوگ تو جوری تھے ل سکتی تھیں کے تہیں؟ اور امال نی اب بھی صرف رونے وهونے سے گام نہیں چلے گا، بانیہ بالکل الیلی ہے، بہن بھائی کوئی ہے بیل، وہ ملازمت پر جائی ہے تو پیچیے و قار پچا بالکل اکیلے ہوتے ہیں، آپ جانتی ہیں دل کے مریضوں کو اکیلائیں چھوڑا جا سكيًّا، أكركل كلال كو چيّا كوخدانخواستير كچه بو جا تا ہے تو کیا آپ خود کو معاف کر ملیس کی۔" جہازیب نے اماں بی کو مجھوڑ کرر کا دیا تھا۔ "كى كوكيا پيتە مى كىناتۇنى مون اپنے بينے

کے لئے۔" امال فی کریہ زاری کرتے ہوئے مساری ساری رات جاک کر مزارتی

"وه جو کروژون کی ما لک ہے اپنا دا خلے جمع

20/4 9 (119)

ہوں نجائے میراوقارک حال میں ہوگا۔'' ''بس اب نیملہ ہو گیا۔'' اچا تک ایاں بی جھکے ہے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ''تو مجھے لے چل۔'' انہوں نے نیمل کا

''شاہاش فیصل اور جہانزیب۔'' اچانک داؤدصاحب بولے۔

'' بچھے تم دونوں پر گخر ہے، اربے حو کام میں استے عرصے میں نہ کر سکا وہ تم دونوں نے کر دکھا یا۔'' فیصل امال کی کو لے کر درواز ہے تک پہنچا۔

''رک جاؤعظمت نی لی۔'' باباسائیں کی پر جلال آواز گونٹی،سبسہم گئے،اب باباسائیں امال نی کوکیا تھم دیتے ہیں۔

" " ایس ار دار صاحب،اب میں سودار صاحب،

"اب میرا بچہ موت کے منہ میں پڑا ہے، آپاگر بچھے گھر سے بھی نکال دیں گے تو میں تب بھی جاؤں گی۔" انہوں نے قدم آگے بیڑھا۔۔

"میں نے کہارک جاؤں" بابا سائیں بکدم دھاڑے، ان کی دھاڑ پورے گھر میں کونج انمی، امال لی ہے اختیار رک کئیں اور مزکر بابا سائیں کو ویکھنے لکیں۔

"میرے بغیر جازگی،ارے وہ میر ابھی بیٹا ہے۔" ان کے الفاظ نتے کویا تنے صحرا میں بارش کی بوندیں، جہانزیب نور آن کے گئے لگ کیا، انہوں نے فیمل کو اشارے سے پاس بلایا اور دسرے شانے سے اے نگالیا۔

''چلو یار! جلدی چلو۔' انہوں نے کہا اور

سپ متحراد ہے۔

وقار صاحب کے دردازے پر بابا سائل کی شائدار گاڑی رکی جسے فیصل چلا رہا تھا گاڑی میں بابا سائیں اور امال کے علاوہ جہازیں موجود تھا، فیصل نے لیچائز کر نیل د بائی ،تھوڑئی در بعدا عمرے ہائیہ کی آواز آئی۔ در بعدا عمرے ہائیہ کی آواز آئی۔

دوس بانیه درواز و کلولیس" جهازین بولا، بانیه نے درواز و کلول دیا سامنے امال لی اور بابا سائیں کو دیکھ کرسلام کیا اور فیصل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

ور میری دادی میرے دادا میں، بابا سائیل اور میری دادی میں المان فی اور"امان فی " وَوَ المان فی سے تاطب ہوا۔

" بیر مس بانیہ بیں ہماری کمپنی میں کام کرتی بیں کل ان کے پاپا کو ہارٹ اکیک ہوا ہے۔ " وو رائے میں بی ان دونوں کو بتا چکا تھا کہ ہائیہ لاعلم سے۔

"آیٹے اعرب" اس نے راستہ دیا، سب اعربا کے اعدبا کے اعدبا کے مربے اعدبا کے کروقاراحد کے کمرے میں آگئی، وقاراحد آنگھیں موعربے لیٹے تھے، میں آگئی، وقاراحد آنگھیں موعربے لیٹے تھے، امال بی اور کمزور اماکیں آئیں اتنا غرمال اور کمزور دیکھیر دھک ہے رہ گئے۔

''سی میرے پاپا ہیں وقار احمہ'' ہانیہ نے ا تعارف کر دایا، وقاراحمہ نے آئٹھیں کھول کر و یکھا تو انہیں بابا سائیں اور اماں بی کے چہرے نظر آئے انہیں اپنا دہم نگاانہوں نے دوبارہ آٹٹھیں جھیکا کر دیکھا۔

"امال بیا" ان کے لب کمپائے۔ "ممرا بچہ۔" امال بی نورآ باز و بھیلا کر آھے بڑھیں وقاراحمرا ٹھ کر بیٹھے۔

''ایاں نی!'' انہوں نے وقار احمد کو سینے سے لگالیا پھر پایا سائنس کھی آگے بڑھے۔ ''یا ہا سائنس کیا آپ نے جھے معاف کر دیا ہے۔'' وقاراحمد چکھائے۔

"اوکیسی معانی پتر اوئے، میں تو کب سے
تیرا انظار کر رہاتھا، کہ شاید تجھے بڈھے ماں باپ
یاد آ جا کیں۔" انہوں نے وقار احمد کو اپنے سینے
سے لگا کر فکوہ کیا، ہانیہ جمران پریشان میسارا ماجرا
د کھے رہی تھی، جبکہ فیصل اور جہانزیب دونوں مسکرا
رہے تھے۔

ያ የ

بابا سائی اور امال فی ان دونوں کو حو ملی

الے آئے ہے، یہاں بھرا پرا خاندان دیکھ کر وہ
حیران رہ گئی، اس کے اتنے بہت سے رشتہ دار
ہے اور وہ اب تک کتنی اکملی زندگی گزارتی رہی
ہے،منصور تایا کی خوش نے سب کزنز سے اس کا
تعارف کروایا، وہ سب سے کھل مل گئی بس تازو
اس سے پچھ پی پی محموں ہوئی۔

فیمل اور جہازیب کوتو وہ پہلے ہے ہی جانتی تھی، دونوں تایا، تا ئیاں، تھیپواور پھو پھانے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، بابا سائیں اکثر اسے اپنے پاس بٹھا لیتے اور اس سے گھٹٹوں یا تیں کرتے تھے، امال لی اسے دیکھ دیکھ کر چیتی تھیں اور وقار احمد تو جیسے سارے رشتے یا کر دوبارہ تی اشھے شتے۔

اس دن وہ سب باغ میں گومنے آئے سے، آموں کا موسم تھا، بابا سائیں نے سب کو باغ میں جا کرمیر کرنے کا پیغام بھیجاتو سب مقررہ دن حویلی بینی گئے ، باغ میں بینی کرخوب ہلاگلا مچا، معد، ولید، مہران اور شاہ زیب درختوں کے نیچ کھڑی حرہ کرام موڈ ڈریب تھے، درختوں کے نیچ کھڑی لڑکیوں نے ہنگامہ مچار کھا تھا، سب سے زیادہ آم

کرن اور نوشی اکیسے کر پیچی تھیں، سکمی ، مومنہ اور نازو بھی اس کوشش پیس تھیں کہ اوپر سے کرنے والے آم جھیٹ لیس محر نوشی اور کرن کی پھرتی قائل دید تھی، یعنفا و کے دونوں بچے بھی چیکتے پھر رہے تھے، ہانیہ ایک درخت کے دیجے کھڑی اس سارے نظارے سے محطوظ ہورتی تھی، شب تی سارے نظارے ہاں آگیا۔

''کیما لگ رہاہے بہسب کچھ۔''اس نے محری نظروں سےاسے دیکھتے ہوئے ہوچھا۔ ''زیردست۔''ہانیہ مسرت سے بولی۔ ''مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باغ سے مجل توڑنے میں اتنا مزہ آتا ہوگا۔''

" کیکن آپ نے تو ایک مجمی آم کیل تو ڈا۔"
اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔
" کیونکہ جمعے درختوں پر چڑھتا ہی نہیں
آٹا۔" ہانیہ کہہ کرہنس پڑی، اس کے ہشنے سے لگا
جسے کوئی جمر تا کھوٹ پڑا ہو، جہانزیب کوسا گیا۔
" آپ کو چڑھتا آتا ہے درخت پر۔"
یکدم ہانیہ نے پوچھا۔
یکدم ہانیہ نے پوچھا۔
" آس سیال سیال۔" ووگر برا گیا۔

"آتا تو ہے مگر بیدائے سارے چڑھے تو ہوئے ہیں۔" "سر! آپ لوگ کنے خوش نصیب ہیں بھین ہے اتن موج مستی کی زندگی گزارتے آ دے ہیں۔" ہانیہ کے لیج ہیں اے کتنی حسر تیں بولتی محسوس ہو تیں۔

''کم آن ہائیہ!''اس نے تاسف سے کہا۔ ''کیا ہوا سر؟'' ہائیہ نے پوچھا۔ ''بھئی کم از کم اب تو سرنہ کہا کرد۔'' اس نے نے چارگی ہے کہا، ہائیہ سکرا دی۔ ''جب تم بجھے سرکہتی ہو تو جھے ایسا لگا ہے جسے میں کوئی پچاس ساٹھ سال کا خبطی سا پر وفیسر

20/4 654 (121)

2014 05 120

ہوں۔'' جہانزیب کی ہات س کر ہائیہ ہے اختیار کھنگھلا کر ہنس بڑی اور جہانزیب بے اِختیار اے محویت ہے دیکھے گیا، تب بی کول کو کئے گی۔ ''چلیں کوُل کو ڈھونڈتے ہیں۔'' جہانزیب نے کہا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑی، ہوا جو مج ہے چل رہی تھی اب گھٹا میں بدلنے تکی تھی،موسم خویصورت ہور ہا تھا، آسان کویا بادلوں کی چہل مرکل سے بچ گیا تھا، و اکوئل کو دُموعد تے آھے بی آگے ہوھتے چلے جارے تھے ،کوئل نے تو کیا ملنا تھا، مالی بایا کے گھر کے ایس بھٹنے کر انہوں نے کراہنے کی آواز من، ہانیہ نے جہازیب کی توخہ اس جانب میڈول کروائی، وہ بے دھڑک اندر واخل ہو گیا، ہانیہ بھی اس کے چھے چھے می ،اعدر حاریاتی برسات آئھ برس کا بچہ بڑا کراہ رہا تھا، ہانیے نے بے اختیار آگے بڑھ کراس کی پیٹالی کو چھوا، وہ بخارے تب رہا تھا۔

"او ما کی گاؤ ، انتا بخارے" ہائے برد برد اکی ، اس کے ماں باپ دونوں رور ہے تھے۔

" بن بی صیب ، اسے تیمن روز ہو گئے ہیں تپ چڑھے ہوئے۔" اس کی مان نے روتے

'' تحلیم صیب کی پڑی سے بھی تپ جیں ارتاءام کیا کرے نی لی صیب ۔''

''آب ایک برتن میں خوندا یائی لاؤ۔' وہ اس کے سریانے بیٹے گئی، مائی بابا جلدی ہے ایک برتن میں خوندا یائی لاؤ۔' وہ برتن میں خوندا یائی لاؤ۔' وہ برتن میں خوندا یائی لے آئے اس نے عورت ہے کیڑا ما نگا اوراس کے سریر خوندے یائی کی پڑیاں کرنے گئی، جہاز یب بھی ایک کری پر بیٹھ چکا تھا باہر بہت زور کی بارش شروع ہو چکی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چک رہی تھی، بادلوں مانید پٹیاں خوندے یائی میں بھکو بھکو کر کائی دیر تک می مانید پٹیاں خوندے یائی میں بھکو بھکو کر کائی دیر تک می مانید پٹیاں خوندے یائی میں بھکو بھکو کر کائی دیر تک

ہو گیا اور نے نے آئیس کھول دیں، ہانیہ نے صاف کیا اور کھڑی ماف کیا اور کھڑی ہوئی۔ مونی۔

" بجھے یہ ٹائیفائیڈ بخار گلآ ہے اور اسے
ہپتال لے جانا ضروری ہے، آج تو بارش ہوری
ہے آپکل اسے ہپتال ضرور لے کر جا کیں تکیم
صاحب کی دوا ہے آرام نیل آئے گا، آج میں
بخار کی کولیان کمی کے ہاتھ بجوا دوں گی، دووھ
سے وے دیا ، انشا واللہ رات کو بخار نیل ہوگا۔"
اس نے اس کی ہاں ہے کہا۔

"مبت اچھا فی فی صیب، اللہ آپ کوخوش رکھے۔"اس کی ماں اسے دعا کیں دیے گئی۔ "حیاس ہانیہ۔" جہانزیب وروازے میں کھڑ ایا ہر کا جائز و لیتے ہوئے بولا۔

''بارش تھم پھی ہے۔'' ہانیہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی باہر سال بن بدلا ہوا تھا، ہر شے دعلی وحلی لگ رین تھی، ہانیہ نے باہر آ کر مہری سالس کے کر کیلی مٹی کی سوئدھی سوئدھی مہک اپنے اندر اتاری، کوئل اب بھی کوک رہی تھی۔

" ہانیہ سے ساون کی مہلّی بارش متی۔" جہانزیب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ " اچھا۔" ہانیہ کوجیرت ہوئی۔ " میساون کی ہارش تھی۔" " میں ۔" جہانزیب نے سر ہلایا۔

السبول المساول المساو

جہازیب کی شرف ہاتھ میں دبوری لی ، جہائزیب نے ہے اختیار ہانیہ کو ہاتھوں سے پکڑ کرسہارا دیا، اس کے اس طرح ہاتھ بکڑنے سے ہانیہ شیٹنا گئ، جہائزیب نے فور اس کے ہاتھ جچوڑ دیتے۔

" مضبول سے پاؤں جما کر چلو۔" مخت منانے کو وہ اسے ہوائیں دینے لگا، ہانیہ چھوٹے جلوٹے قدم اٹھائی احتیاط سے چلی گئ، آگے الی کھڑا تھا، جہازیب اسے پھلا تک کیا، اس سے لئے ایسا کرنا مشکل تھا، وہ پریشان ہوگئ کہ کیا گئے کہا ہے کہ ایسا کرنا مشکل تھا، وہ پریشان ہوگئ کہ کیا ہا تھے کہ برحا دیا، وہ چھر کمجے تذیق ہے کا شکار رہی کہ ہاتھ تھا ہے ہیں ۔ کہ ہاتھ تھا ہے ہیں ۔ کہ ہاتھ تھا ہے ہیں ۔

'' کم آن ہانیہ'' جہازیب ہلکی آواز میں پکارا، ہانیہ نے آہتہ آہتہ اپنا نرم و نازک ہاتھ آگے بڑھایا جسے جہانزیب نے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کراسے اپنی جانب مینی لیا، ہانیہ ب اختیار مینی کراس کے ساتھ جانگرائی اور فورا الگ

" چلو" جہازی نے کہا اور آھے چل پڑا، ہانیاس کے چھے چھے چل رہی تھی بھوڑی در بعد حویلی آگی وہ جہازی کے ساتھ اندر داخل ہو کی توسلمی ناز داور نوشی انہیں اور ٹیرس پر نظر آسی، جہازیب اندر لا وَنَحَ کی طرف بڑھ گیا جبکہ ہانیا ہے کمرے کی جانب بڑھ گی، اس کا کمرہ اور کی منزل پر تھا، وہ سٹرھیاں چڑھ کر اینے کمرے میں جلی گی، نازوات گھورتی رہی۔ اینے کمرے میں جلی گئی، نازوات گھورتی رہی۔

بابا سائیں نے اسے بلایا تھا، وہ کپڑے بدل کروہاں پیچی تو دہاں داؤد پھو پھا اور منصور تایا ہمیں موجود ہے۔ بہا سائیں اسے دیکھتے ہی دو آؤ۔ 'بابا سائیں اسے دیکھتے ہی

ہو ہیں بولے۔

''بیٹا! مجھے جہازیب نے سب بتا دیا ہے، انشاء اللہ میں اس بیچے کوکل شہر کے ہمپیتال مجموا دوں گا۔''

ں ہے۔ ''جی ہایا سائیں۔'' اس نے سر جھکا کر نہ ویا۔

ہوں ویا۔

'' بیٹا اب ہم اپنے ہیں ال کے منصوبے پر
کام شروع کر رہے ہیں، میں نے تمہارے کھو بھا
کوننٹ بنانے کی ہوایت کر دی ہے تمین سال کا
منصوبہ ہے جب تک تم بھی ڈاکٹر بن جاؤگی،
انٹ واللہ ہیں تال تم نے بی سنجالنا ہے۔'' ان کا
چہرہ خوش ہے تمتمار ہاتھا، ہانیہ ان کی خوش ہوگئی۔
بھی خوش ہوگئی۔

'' ہم .....وہ وراصل .....' انبیا بھی جواب ویے بھی بیں پائی تھی کہ ناز و بول اٹھی۔ '' ساون انبوائے کرری تعیس؟'' سب نے اس کی طرف دیکھا وہ گھبرائی تھی، تب بی نے یشفا ماز دکو گھورا۔

"بان تو اور کیا؟" ناز وان کی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر بولی۔

" " میں نے خود انہیں جہانزیب کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔" ہانیہ خامونی سے اپنے لب کا شنے لگی۔

''تم آن ہائیہ'' یعناء نے اس کے ہاتھ پر ہلکاسا دباؤ ڈالا۔ ''ناز وکو عادیت سراول فول کلنے کی تم

'' نازو کو عادت ہے اول فول کینے کی ہتم محسوں نہ کرنا۔'' دریہ فیر سے مصرف

"جى نىلى جمائجى، مجھے عادت ہے كمرى اور كى بات كمنے كى، پوچھيئے آپان سے، كرب

204 1 123

کہاں رہیں تقریباً ایک گفت، جب ہم آئے گاؤ
کہاں تمیں ہے؟ کتا و موغرا سب نے کر یہ وہاں
ہوتی تو مانیں نہے " نازونجائے اس سے کس بات
کابدلہ لے بہتی می ،الی بات تو بھی کسی نے اس
کابدلہ لے بہتی کی ،الی بات تو بھی کسی نے اس
مورتحال کبیر دیکھی تو نازو کو ڈائے گئی، تب بی
مورتحال کبیر دیکھی تو نازو کو ڈائے گئی، تب بی
اچا تک باہر کا ورواز و کھلا اور مانی بابا کی بیدی اغر
واحل ہوئی، اس کے ہاتھ میں پیولوں کا ہوا سا
گلدستہ تھا، اس نے لائن میں ساری لوکیوں کو
بیٹے و کھا تو وہاں آگئی اور مثلاتی نظروں سے
انہیں دیکھنے گئی، ہانیہ پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی
جانب برخی۔

''بی بی صیب!'' اس نے گلدستہ اس کی رف پڑھایا۔

''میآپ کے واسلے امنے بتایا ہے۔'' ہانیہ نے گلدستہ تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسوصاف کرتے ہوئے ہو چھا۔

"ابتہارابیٹا کیا ہے؟"

"الله کاشکر ہے نی فی صیب اب وہ بالکل فیک ہے، اس کا بابا اے آج میں اللہ کا تھا، دوا کھلا دی ہے نی فی صیب کل سے اسے بخار میں ہوا، ریسب آپ کی وجہ ہے ہوا ہے آپ کی حضرت کی ہے لی نی خدمت کی ہے لی نی میب اس کا جراح اس کی خدمت کی ہے لی نی میب ام اس کا جراح اس کی خدمت کی ہے لی نی میب ام اس کا جراح اس کی خدمت کی ہے لی نی میب ام اس کا جراح اس کی خدمت کی ہے لی نی میب ام اس کا جراح اوا کرنے آئی تھی۔

"ارے نہیں تہیں، میں نے تو کر بھی نہیں کیا۔" ہانی شرمندہ ہوگئی۔

" اور المارے كمر من المارے يچ كى خدمت كما اور المارے كمر من المارے يچ كى خدمت كرتى روں ام بہت شرمنده ہے لى في ميب المارى وجہ سے آپ كى مير بجى خراب بولى۔ " وہ

کتنی عاجری ہے بات کر رہی تھی کہ ہائیہ کی بجھ شی بیل آرہاتھا کہ اسے کیا جواب و ہے۔ ''اچھا سنو، سنچے کا خیال رکھا کرو، اسے چھروں سے اور تھیوں ہے بچاؤ، برسات کے وان شروع ہو چکے ہیں پانی ابال کر پیواور جوڈ اکٹر صاحب کہیں ای طرح کرو۔'' اس نے اسے سمجھالا۔

منجهایا۔ ''جی بی بی صیب۔'' وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، تعوڑی در بعد وہ رخصت ہوگئ، سب خاموش بیٹی تھیں۔

''یشفاء آلی میں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔'' اس نے یشفاء کوئا طب کیا اور خاموثی ، سے اٹھ کرا عمر آگئی۔

" ہوگئ تنہاری تملی نازو؟ " نوشی نے برامنہ بناتے ہوئے ناز وکولیا ژا۔

'' کیا ملا ہے حمیس ہانیہ کو دکھ دے کر۔''ا کرن بھی بولی۔ مرت بھی ہوئی۔

معروف رہے اور وہ ایک بچے کی مسجائی میں مکن معی اور تمہاری سوچ کننی کھٹیا ہے تجائے تم نے کیا کیا سوچ کیا تھا۔" یہنا و تا سف سے تا زو کو و کیے رہی تھی، تا زو خاموتی سے سب کی باتیں من رہی معی۔

"ویے نازو پراہلم کیا ہے۔" معقام لے جوبی لیا۔

'' کوئی پراہلم نہیں بھاہمی'' اس نے الکلیاں مروژنی شروع کرویں۔

" بجھے قو بس اس بات کا و کھے کہاس نے آتے ہی باباسائیں کو نجانے کیا محول کر پلایا ہے کدوہ ہروفت ہائیہ ہائیہ کا وروکرتے رہجے ہیں

اورتو اوركل پاپاكومپنال كا نششه بنائے كى بدایت دى ہے، جسے بائيہ سنجالے كى۔" اسے نجائے كيوں ملال تھا۔ "ار سے اتنارنج ہے تو تم خودا تناپر ہوليتيں كرتم ڈاكٹر بن كر مپنال سنجال ليتيں۔" سلكي ئے اٹھتے ہوئے كہا۔ "دور مان مان واس اگر مانہ سے تم نے كوئى

"اور ہاں نازواب اگر ہائیہ سے تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو میں ای کوشکایت لگا دوں گی۔" کرن نے بھی اسے وارنظب دی اور سلمی کے ساتھوا عدر جل کی منازود ہیں بیٹھی رہ گئی۔

مامیه کی آخری سال کی پ**ر معانی شروع ہو جگی** تھی جو پر پیٹیکل پر مستمثل تھی وہ بہت معروف ہو چی تھی، وہ بڑی محنت سے اینے اسائمنٹ نیار کرتی تھی ،اب تو کھر والے اس سے بات کورس گئے ہتھے، سارا دن کامج اور سپتال میں گزار کروہ سہ پیر کے قریب کھر آ کر کھانے سے فارخ ہوکر سو خاتی تھی، پھر شام کے کھانے پر وہ ڈائنگ تیبل برنظر آنی اور پھر رات سے سے کی کب برحق رہتی، وقار مِماجِب کی طبیعت پھر سے ہلی ہلی خراب رہے گئی تھی ، وہ ہانیہ کی طرف سے فکر مند رہنے گئے تھے،اب وہ اکثر مایا سیا عیں ہے بات چیت میں مصروف رہنے تھے سب کسی ند سی بوی خبر کے منتقر تھے، پھرایک دن دھا کہ بن ہو گیا، جب اسے بتایا کیا کہ اگلے جمعے کو اس کا نکاح جہازیب سے کیا جارہا ہے، اس کے اوسمان خطا ہو مجے ، وہ وراوقاراحمے ماس پیچی۔

" پایا میرا آخری سال ہے، میری رہ حائی کتی اف ہے میں بیرسب افور ونہیں کر علی۔" وقار صاحب نے جواب میں اسے جو کھے بتایا اسے کروہ من ہوکررہ گئی۔

"بينا! بيرابحي صرف تكاح ہے، جب تبهارا

ہاؤی جاب ممل ہوجائے گاتو رحمتی کرویں گے،
بیٹا بھے لگا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے،
میرے ول میں ہر وقت ہلکا ہلکا ورد رہتا ہے،
نجانے کب بلاوا آجائے، بیٹا اگر میرے سامنے
مم ازم نکاح ہوجائے تو میری روح مطمئن ہو
جائے گی۔"انہوں نے اسے جب کروا دیا تھا،وہ
ان کے سینے سے لگ کرکتی دیر تک روتی ری تی،
پر امان تی نے آکر اسے جب کروایا، وہ اپنے
پر امان تی کرتی دیر تک کم میم بیٹی ری تی، سے
احماس می کتنا تکلیف وہ تھا کہ خدا نخواستہ اس

ا گلے دن ہے وہ اٹی پڑھائی میں مشغول ہوگئی میں مشغول ہوگئی، اسے نہیں پتہ تھا کہ لکاح کے لئے کیا تیاریاں ہو رہی تعییں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ لکاح والے دن بھی اس کا بہت ضروری پر کیکیل تھا، وہ تقریباً تین ہے گھر آئی تو پتہ جلا کہ دونوں بھیجو اٹی فیملیوں کے ساتھ آ پھی

" چلوا و باند مبندی لگا دول " سلمی است اعربی بقد تورین اعربی مرحی الی بیشام تک حویلی بقد تورین چی بیت خوبصورت جوزا لائی تعیی، سنبری اور سرخ رنگ کا حسین امتواج قیا، لینگه ادر دو پیشر پر چوزا چوزا کام تھا، لینگه ادر دو پیشر پر چوزا چوزا کام تھا، لینگه اور دو پیشر پر چوزا پر خوبصورت بیس جار چا تھا، و دوبن بن کر بہت خوبصورت میں میں اس پر نظر نہیں تخبر رہی تھی، اس پر نظر نہیں تخبر رہی تھی، اس میشن شروع ہوا ہے، جب جانزی اس کے میشن شروع ہوا ہے، جب جانزی اس کے میشن شروع ہوا ہے، جب جانزی ساس کے میرا کہ کی خوب کی میں، اس کے میرا کی کو کی جو تک بھی شروع ہوا ہے، جب جانزی ساس کے میرا کی آئی کی جو تک بھی شروع ہوا ہے، جب جانزی ساس کے میرا کی آئی کی تو کی جو تک بھی شروع ہوا ہے، جب جانزی ساس کے میرا کی آئی کی تو کی جو تک بھی شروع ہوا ہے، جب جانزی ساس کے میرا کی آئی کی تو کی جو تک بھی شروع ہوائی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے میرا کی آئی کی تو کی جو تک بھی شروع ہوائی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے میرا کی تو کی تو کی تو کی تو کی جو تک بھی شروع ہوائی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے شروع ہوائی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے شروع ہوئی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے شروع ہوئی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے شروع ہوئی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے شروع ہوئی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے شروع ہوئی، پیچھے او کیاں کوئری تھیں، دولھا کے دولوں کے دو

20/4 054 (125)

20/4 654 124

کہ وہ رات کو جب تک جائی ہے تب تک جازیب بھی جاگا رہناہے جسے عی اس کے کمرے کی لائٹ آف ہوتی ہے جہانز ہیں کے کمرے کی لائٹ جھی بند ہو جاتی تھی، بیداحیاس عی کتنا خوشکوارتھا کہ کوئی اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ زات بھر جاگھا پر ہتا ہے، اس رات وه اسائمنٹ تار کر رہی ممی جو انسانی کھویڑی ہے متعلقہ تھی، کھویڑی تو اسے اس کا کلاس فیلوشہر یار دے گیا تھا، کام شروع کرنے ہے بل اس نے ولید کو بلوا کر محویر ی تعمل بر رکھوالی تھی، پہلے ایسے سارے کام وہ وقارصا حب ہے کروائی بھی،ابان کے بعد اکثر وہ بھی ولید تو بھی اسحد سے مد کام کروائی تھی، اس دن وہ رات کے تین بجے فارغ موٹی تو سویتے لی کہ اب اس کھویڑی کو لفانے میں کون ڈالے، وہ سوچے سوچے دردازہ کھول کر باہرآ گئی،رابداری سنسان پڑئی تھی، سب کے تمروں کی بتیاں گل تھیں، صرف جہازیب کے کمرے کی روتنی چھن مچین کریا ہرآ رہی تھی، اب جہازیب سے کیسے کے، بی موج کر اس نے خود ہی کھورا ی کو لفافے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مرکھورٹری کی طرف الشح ہوئے ہاتھ کھویڑی شاٹھا سکے، ہمت ی جیس ہوئی ، خوف سامحسوس ہور یا تھا، اسے پیینہ اینے مساموں سے چوٹا محسول ہواء آخر فیصلہ کر بنی لیا ، جھکے ہے درواز ہ کھول کروہ ہا ہرآ کئی، آہتہ آہتہ چلتی ہوئی جہانزیب کے

دروازے پرآ کررک تی۔ ''اب دروازہ کیے کھلے؟ کیے دستک ووں؟ کہیں کوئی غلط مطلب ہی شہجھ لے۔''ای سشش و بنتے میں تھی کہآ خر ہمت کر کے ہولے سے دستک دے ہی دی، ذرا دہر بعد ہی دروازہ کھل گیا، جہانز یب اسے کھڑا دیکھ کر جیران رہ گیا،

بلکے گاؤی رقک کے شلوار میش میں ملبوس شانوں پر ہم رنگ دوید محلائے وہ کفیورٹ کا محری تھی، بالوں کو سمیٹ کر کچر اس طرح لگا جوا تھا کہ چہرے کے دولوں طرف تنیس لیرا رہی تھیں، وہ اسنے دویے کے کونے کوانی انگی کے کرد بلیث رہی تھی۔

میں۔"اس نے رک رک کرکہنا شروع کیا۔
" تی ہاں جھے پہتہ ہے آپ کے کرے میں
ایک عدد کھورٹ کی ہے اور اب آپ چا تی جی کہ
کوئی آئے اور اسے اٹھا کر لفائے میں ڈالے اور
آپ کی نظروں سے اسے دور کر دے کیونکہ آپ
کو ڈر لگنا ہے۔" اس نے مزے سے ساری
حقیقت اسے بتائی۔

'' آپ کو پند ہے؟''اس کی آئی میں جمرت سے پیل گئیں، جہازیب کا دل جاہا کہ ان جبیل جیسی آئی موں میں ڈوب جائے۔

اس فردگواس کے خودکوسنجالا اور خودگواس کے مرے کے سلے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی اس کے بیچھے چھے چکے جان کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی اس کے بیچھے پیچھے جگئی ہوئی آگئی، جہازی ہے نے احتیاط سے کھورڈی کو اشا کر لغانے میں معمل کیا بھر اسے ڈیے میں پیک کر دیا اور ایک طرف رکھ دیا۔

" بی اور کوئی حکم؟" اس نے ہائیہ کے سامنے خم ہوتے ہوئے لوچھا، اس نے انکار میں سربلا دیا۔

"ويے درنے كى كوئى بات كىلى ب-"وه

ساتھ سارے لڑکے کھڑے تھے، دولوں طرف کے لیوا سے دلیب فقرے بازی شروع ہو چکی تھی۔ "ار سب مل کر دعا کروضح تیز بارش ہو سے دِ

> جائے ۔"مہران بولا۔ ""کیوں کیوں؟"ساری لڑکیاں کورس میں

W

" کیر میں بھی گاڑی بھا تا ہواس کی جائے۔"
جاؤں گا شاید جھے بھی کوئی دہن ال جائے۔"
سب نے زور دار قبتہ لگایا، سب ان دولوں کی
بہل ملاقات کے سین سے واقف تھے جب
جہازیب گاڑی بھا تا ہوا لے جارہا تھا اور رائے
میں ہانیاں گی تھی، کائی دیر تک بنگامہ جاری رہا،
پھر دولوں پھیوں میں اور انہوں نے ہانیہ کواس
کے کمرے میں بہنجا دیا تھوڑی دیر بعد پھو بھا، بایا
سائیں کے پاس جی گئیں، ہانیہ کے پاس ملئی تھی
درداز و کھولا تو جہازیب تھا۔

" بی فرمائیے کوئی کام تھا؟" سلنی نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔

" کی ہاں، ٹس اپی بیگم سے ملتا تھا؟" اس نے بھی اس کی طرح مسکراتے ہوئے بتایا۔ ""مگر بابا سائیس کی طرف سے اجازت

حبیں ہے لہذا سوری ''سلمی نے دروازہ بند کرنا حایا تو جہانزیب نے دروازہ تھام لیا۔

'''''' '' منٹی میری بہن صرف دس منٹ اور پھر بایا سائیں کو پہ بھی نہیں چلےگا۔'' اس نے منت بھرےانداز میں کیا۔

"الچھاٹھیک ہے صرف دیں منٹ، میں ہاہر کمڑی ہوں۔" سلنی ہاہر چلی کی اور جہازیب ایدرآ گیا، ہائیہ ڈرینک ٹیبل کے سامنے کھڑی محمی،اسے دیکھیرائی۔

"آپ يهال كيول آ ميني؟" الفاظ ان

20/4 UP (126 ) EPS

کلوں سے سرسرائے۔

اس نے اسے تحویت

اس نے اسے تحویت

اس نے اسے تحویت

اس کے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی لمبی پلکیں خود بخود

میں گئیں، وہ اس روپ میں اتن پیاری لگ رہی

میں کہ جہازیب کے دل کو پھر ہونے لگا، چند

المحے عجیب سا سکوت کرے میں طاری رہا،
جہازیب بے خود سا ہونے لگا وہ بے افتیار اس

کی جانب پڑھا، ہانے گھبرا کر پیچے ہٹی، جہازیب
نے سرحت سے خودکو سنجال لیا۔
نے سرحت سے خودکو سنجال لیا۔
اس نے بے جارگی سے کہا، تب ہی دروازے پہارا کے اس کے جارگی سے کہا، تب ہی دروازے پہاری ہو۔"

وستک ہوئی اور ملمی اعراق گئی۔

درجیلیں جہازیب ہمائی ملاقات کا وقت ختم

درجیلیں جہازیب ہمائی ملاقات کا وقت ختم

ہوگیا ہے۔"

وکیا ہے۔ دونمکنی تھوڑا ساٹائم اور .....'' دونم خریر سطا

''ہر گر نہیں، چلیں باہر، ورنہ انجی بابا مائیں کو بتا کر آئی ہوں۔''جہازیب کے جانے کے بعد ملکی اسے دیکھ کرمسکرانے گئی۔

''بہت ہاری لگ رہی ہو، جہانزیب بھائی ایسے ہی دیوانے تہیں ہورہ ہتے چکو چکنج کرلو۔'' ہانیہ بھی مسکرادی۔

## $\Delta\Delta\Delta$

وقار احمد تو جیسے ہانیہ کے نکام کے انتظار میں سے، نکام کے ہفتے بعد بی وہ درد اٹھا تو وہ جانبر نہ ہو سکے ادر اپنے خالق حقیق سے جا ہے، ہائیہ ان کے بعد مزید تنہا ہو گئاتی، اگر چہ سب ہائیہ ان کے بعد مزید تنہا ہو گئاتی، اگر چہ سب اس کا بہت خیال رکھتے تنے مگروہ اپنے آپ میں ممکن کوشش کرتیں، آخر آ ہستہ آ ہستہ وہ اپنے روز مرائن کوشش کرتیں، آخر آ ہستہ آ ہستہ وہ اپنے روز مرائوں کو جاگ جاگ کر ہڑ حینا شروع کرویا تھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر ہڑ حینا شروع کرویا تھا۔ پھر الو کھا انکشاف ہوا

2014 050 127

لوشی اور مومنداے ڈانٹ ڈیٹ کر اینے

" النيا" اس في إدا كرده الن التي التي \_ " بالى .... بالى ـ "اس في اس كاشانه بلايا تو اس کا سر تعوڑا اور آگے چلا گیا، جہازیب نے

آتا، بانية بَيْنَ ابْ اللّ كارات كواثقًا زكرتي، وه ہانیہ کو سمجھاتا کہ اتنی محنت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے مگر ہانیہ پرایک ہی دھن سوار ہوتی کہ من کلاس سے پیچھے نہ رہ جاؤں، اس کے پہر ثيردع مو يحك تنهي، ووابنا كهانا بينا تك بجول كي تحی، نیال کودن کا ہوش تھا، ندرات کا، بس وہ ہوئی اور اس کی کما ہیں ، توشی اور مومنہ دونو ں ات کاحتی الا مکان خیال رکھر بی تھیں، پچے دنوں ہے تواسے کھانا ہمی تمرے میں مجوا دیا جاتا تھا اور اکثر دہ کھانا مجول جاتی تھی۔

سامنے کھانا کھلاتیں،جس دن وہ آخری پیر دے كرآني اس ون وه جوادُ بي مين اژري هي، ايك بوجه تما جواتر چکا تما، وه مللی مجللی موچکی تمی مر اب اس کی محلن اس بر عالب آیری ممی، وہ جب سے پیروے کر آئی تھی موری تھی اس نے اسے مونے دیا کیونکد مب جانے تھے کہ وہ کتنے دن ادر راتوں سے اپنی نیند بوری جیس کر یا رہی تھی، رات کو جہازیب نے اس کے کمرے پر دستک وی مکر اس نے دروازہ جیس محولاء وہ دروازہ د خلیل کراندر حمیا، وه رائنگ تبیل پر سرر کھے بیٹی

اے سیدھا کیااس کا چرہ بخار کی حدت ہے سرخ

"او مائي گاؤ، اتناتيز بخار-"اس نے اسے کھڑا کیا اور مہارا دے کراس کے بستر تک لایا، اسے لٹا کر مبل اوڑھا ویا اور روم ریفر بجٹر سے محنثرا یاتی باؤل میں ڈال کر اس کے یاس لے آیا ، اینار د مال اس نے یائی میں محکو کریٹی اس کی

جلتی ہوئی پیشائی پرر کا دی ، یال کی معنڈ ک محسوں كرتے عى وه كسمساني، جهازيب كالى ويرتك نے اینے بیٹے وقاراحمرکے نام پردکھا تھا۔ ينيال كرتار ما، ال كابخاركم موجكاتها، جهازيب نثوے اس کا چیرہ ماف کر رہا تھا تب اس نے ہ تکھیں کھولیں اور جہازیب کو خود ہے اتنا تریب ہیٹھا ویکھ کر وہ گڑ بڑا گئی ، اس نے گھبرا کر المنا جابا مرجم ازیب نے اس کے شالوں پر

باتعدد کاراے اٹھنے ہے ردکا۔ ''لین رہو، کوئی بات نہیں۔'' اس نے د عیرے سے کہا اور اٹھ کریا ہر چلا گیا، ہانیے نے اطمينان سے آ عصيل مور ليل، تھوڑي ور بحد جازيب اتحص شرائر المقام اعدا كيار " چلوِانفوتھوڑا سا مجھ کھالو مجر دوا کھالیہا۔" دوا تُصرَّر بيتُم تي -

"مِن آبِ گوبهت تَک کرتی ہوں ند۔" " جي إل اوراب اكرتم ني محد كها كردوانه

''نو کیا.....آپ مجھے ڈانٹ نہیں سکتے۔'' وہ روہائی ہوئی۔

'' مائی گاڑ۔''اس نے سرتھام لیا۔ " میں ڈانٹ ٹیس رہا احمق کڑی ، مجھ کھاؤ اور دوالوتا كر بخارا قرے\_''

公公公

مهيتال بن كرتيار بو چكا تفااور مانيه كاماؤس جاب بھی شروع ہو چکا تھا، اس کی ڈیوٹی ایک یے سرکاری میتال میں تھی، بایا ساتیں اب مپتتال میں مشینری اور دوسرے آلات متکوار ہے تے، ددمنزلوں پر مشمل ہپتال جدید ساز وسامان ہے کیس ہو چکا تھا، بابا سائیں جیتال بنوا کر مقمئن ہو یکھے ہتھے انہیں سکون حاصل ہو گیا تھا کرانہوں نے اینے گاؤں میں ایک ہیں اُل آخر کا تَائم کر جی ویا تھا، ہپتال میں انہوں نے ڈاکٹر

بھی تعینات کر دیئے تھے، میپتال کا نام انہوں

''وقار احمه (وقف) همپتال'' وه همپتال بنوا کر احنے مطمئن ہوئے کہ ایک دات جب سوئے کو میج نہیں اٹھے،ان کے پیچیے پیچیے تین ماہ یکے وقعے ہے امال نی بھی ان سے ملنے روانہ ہو كنيل، حويلي وبران ہو گئ تھی، بواے ای كا آفس سنبالنے منصور تایا روانہ ہوئے، جبکہ منگا بور کا يزنس محود تايابينے سنجالا ،حويلي براب طاہرہ تاتی اور منزہ تاتی کا ممل راج ہو کیا تھا، اب ان کے رویے بھی ہانیے کے ساتھ بدلتے چلے مجے ، ان کے سلوک سے مانیہ کوانداز و لگانے میں دیر میں ہوئی کہ جازیب کے ساتھ ایں کے نکاح بر تانی نے راضی خوتی ما می تبیس بحری تھی بلکہ بابا سائیں کے سامنے انکار کی جرائت کبیں تھی، ورنہ وہ نوشی کو بہو بنانا جا ہی تھی، مانیہ کھر بلوسیاست سے بہت خوفزدہ مو کی تھی اس نے جب جہازیب سے ایے دل کے خدشات بیان کیے تو اس نے اس کا وہم کروانا، جہازیب اے دل وجان ہے جاہتا تھا، وہ ای بات ہے مطمئن تھی۔

ہانیہ کی ڈیوٹی بہت سخت تھی، اکثر اسے نائك شفت مجى كرني يدني، أكر بهي شريس ہنگاہے یا فسادات ہوتے تو ڈاکٹروں کوٹورا کال کرلیا جا تا جاہے وہ انجی ڈیوٹی آف کرکے آئے مول، أكر بانيه كودوباره كال كياجاتا تو طامره نورا اعتر اضات کی مجر مار کر دمیتی اور اسے بیانے بنا کرعیش کرنے کے طعنے دیش،ایسے می ایک دن جب شهر شراحانک عی بم دها که مواتو مانیه کو بھی دوباره سيتال پهچنايزا\_

شہریارانے لینے آیا تھا، اس کے جانے کے بعد منزہ اور طاہرہ نے شہریار کے حوالے سے

20/202 (129)

2014 U.F (128)

حاتے ہوئے اس کے ماس کھڑا ہوا۔ ''تم جب تک جا تی رہتی ہو، میں بھی جا گھا "آپ کول جا گئے ہیں؟"اس نے ہمت کر کے یو چھٹی نیا۔ " فرق مراس فرر جو لكا ب " اس في مسكراتے ہوئے بتایا۔ " آپ کوکس نے پتایا؟" پراحیاس اسے مرشاد کر تمیا که وه اس کی خاطر جا کمآ ربتا تخابه "وقار بچانے۔"اس نے انکشاف کیا۔ "ياياني؟"وه ديك ره ي-اللی بال، انتقال سے دو دن میلے انہوں نے بچھے بلا کر چھ یا تیں کی سین جن میں ہے ایک بیجی می ادر می نے ان کوسلی دی می کہ جب تک ہانیہ سوئیس جایا کرے کی میں بھی جا گٹا ر ہوں گا۔'' ہانیہ کی آتھوں میں آنسو تجرآئے۔ ''یایا کومیرا کتنا خیال تعا۔'' اس کے آنسو بنے لکے، جہازیب نے بے انقیارانے ماتھوں ے اس کے آنسوصاف کے۔ "میں ہول نہ اب حمیس کسی سے ڈرنے

کی ضرورت جیس ہے۔''

" تھینک پوچہانزیب،آئی پرامس اب میں مجھی منبیں ڈروں گی۔'' اس نے ممنونیت سے کہا اور جهازیب مسکراتا موا چلا گیا۔ ልልል

اور ایک کپ کائی ہانے کواس کے تمرے میں وے

اس کی ریرُهانی اینے اختیامی مراحل کی طرف بره وی هی، ده بهت دل لگا کر بره و ری محی، اکثر وہ پڑھنے بیمتی تو مجر کی اذاتیں اسے کتاب بند کرنے پر مجبود کرتیں ، جہازیب کا ہیہ معمول بن چکا تھا کہ وہ ڈیڑھ بچے کے ٹائم اپنے مرے میں موجود الیکٹرک تعیل میں کالی بناتا

اک سوسائی دان کام کی واث کام کی واث کام کی واث کی ایسان می ایسان کی ایسان

ہے ای بیک کا ڈائر میکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یویو
 ہم پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیل

﴿ مشہور مصنفین کی گئب کی ممکن رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ شیکشن ﴿ میب سائٹ کی آسان بر اوسنگ ﴿ سائٹ بر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ بر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

المنی کو التی پی دُی الفِ فا کُلز این کو التی پی دُی الفِ فا کُلز کی سہولت کی سہولت کی سہولت مائز ول میں ایلو دُنگ سائز ول میں ایلو دُنگ سائز ول میں ایلو دُنگ این عنی کی مکمل رہن ہے این عنی کی مکمل رہن ہے این عنی کی مکمل رہن ہے کا یڈ فری نئیس ، لنکس کو میسے کمانے کے لئے نثم نک نہیں کیا جا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

المان کی اور نہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

المان کی جان کی جان کی جان کی جارہ ہے گئی ہے کتاب کا درایک کلک سے کتاب ہے گا اور ایک کلک سے کتاب ہے گئا ہے کہ ہیں جہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ہے گئا ہے کہ ہیں۔

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر بمتعارف کرائیں

# MANAGOWANT COM

Online Library For Pakistan



acebook fo.com/poksocie



"بانیہ تاشہ تو تھک طرح کرلو۔"
"بس مومنہ ہو گیا دیر ہو پی ہے ڈاکٹر ارشر
وسلن کے شخت پابند ہیں۔" وہ جلدی جلدی ہو گی ہو اس نے سنانہ
اتی دیر میں اس کا موبائل بول اٹھاء اس نے سنانہ
"نہاں ہاں شہر یار پینی رہی ہوں، جمعے پر ہیں ہوں، جمعے پر ہیں اس فرا کر ارشد نے آپریشن کرتا ہے۔" اس نے موبائل آف کر کے بیک میں ڈالا اور سب کو اس خدا حافظ کہتی ہوئی باہر کو لیکن۔

''و کھیے لئے اس کے مجھن؟'' انہوں نے جہازیب کو کمورتے ہوئے کہا۔

"یا اب مجی تھے کچھ وکھائی نہیں دیتا ہے۔ طاہرہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے نمیل کی

" کیا ہو گیا ہے ای؟ میکس طرح سوچے گئی ہیں آپ؟" جہانزیب کوامید نہیں تھی کہ وہ سب کے درمیان اس مسئلہ کو چھیڑ دیں گی۔

''تیں سوج بھی نہیں سکتی تھی کہ تو اتنا ہے غیرت ہو جائے گا، کجھے نظر نہیں آتا، وہ تیری ٹاک کے نیچے کیا تھیل تھیل رہی ہے؟ ہروفت ہز چگہ شہر یار، شہر یار کرتی رہتی ہے۔'' ان کی آواز بلند ہوئی جارتی تھی۔

''مما!''جہازیب چلااتھا۔ ''آپ ہانہ پر تہمت لگا رہی ہیں مگر میں جانیا ہوں کہ ایبا کی چیس ہے جیسا آپ کہہ کر

ہوں ہیں۔'' رعل ہیں۔'' ''کی امطاب سرتندار میں او

'' کیا مطلب ہے تیرا، پیس جھوٹ بول رہی ہوں؟ یا بیں اعرض ہوں مجھے نظر میں آتا کہ وہ کیا کرتی مجرری ہے۔'' وہ غصے سے بے قابو ہور ہی تعیں۔

''مما بس کر دی، پھر بھی بات کریں عے''اس نے ان کے غصے کو دبانا چاہا۔ ''کب بات کریں مے؟ جب پائی سرے

یا تیں شروع کر دیں اور رات کو جب جہانزیب آیا تو انہوں نے اس بات کوغلط رخ دے کراہے ہانیہ سے بدخن کرنا جاہا، مگر جہانزیب شہریار کو الحجی طرح جانتا تھاء اس کئے طاہرہ کی دروخ موئی کومن کر خاموش رہ ممیا طاہرہ مجھیں کہ جانزیب ان کا ہم خیال بن چکا ہے، اس دن کے بعد مجمی وہ گاہے بگاہے ہانیہ کی غیرموجود کی میں جہانزیب کے کانوں میں شریاد کے بارے میں زہر کھولتی رہتی تھیں تا کہ وہ بانیہ سے بدطن ہو عائے عمر جہانزیب مال کے سامنے تو خاموش ربتاتها تاكه كمركي فضا خراب نه جو، وه جانباً تما کراگراہی اس نے ہانیے کی حمایت میں ایک لفظ تجي كها تو مان اور چي ووټول چيچه يز جا تيل كا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بانیا کی طرف سے بھی عا فل تہیں تھا جب مجھی وہ طاہرہ کے بارے میں ائے خدشات کا اظہار کرنی تو وہ اپنی باتو ل سے ای کے دل سے سارے خدشات نکال دیتا، اکثر وہ آمن ہے اٹھ کراس کے ہیںتال آ جاتا، ہانیہ کے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ اس کی بہت انچھی سلام وعائمی، شہریار کے ساتھ تو خاص طور پر جہازیب کی کافی نے تعلقی تھی، اکثر وہ سیتال کے ایم ایس ارشد خان سے شارٹ کیو لے کرآ ہانہ کو لیج پر لیے جاتا تھا، جہازیب بھر پور کوشش كرربا نفاكه كحريش موجوده حالات كالزاله هوتا

**☆☆☆** 

جہانزیب بہت بریشان تھا، طاہرہ نے شہریار کا نام اس دن تھل کر لیا تو اس سے برداشت نہ ہوسکا، وہ سب ناشتے کی میز پر تھے، بائی جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی اس کو در ہوگئی آس نے علمت میں بیک اپنا اودرآل اور اسٹیمتو سکوپ اٹھایا تی تھا کہ مومنہ بول پڑی۔ اسٹیمتو سکوپ اٹھایا تی تھا کہ مومنہ بول پڑی۔

2014 05

1

ما كى داك كام كى دال elitebile for 

💠 🛚 پېراي ئېك كاۋائر يېڭ اور رژيوم ايبل لنك ♦ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فا مگز 💠 ۇاۋىلوزنگ سے پہلے اى ئېك كاپرنت پر يويو 💠 ہرای بک آن لائن پڑھنے ہر پوست کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مُختلف 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیل 💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رہنج ہر کتاب کاالگ سیکشن

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہاں ہر كتاب تورنث سے مجى داؤ كموذك جاسكتى ہے

亡 وَاوَ مُلُودُ نَگ کے بعد بوسٹ پر تبھر وضر ور کریں 🗘 ڈاز مکوؤنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اورا یک کلک سے کت

ایے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



ا بخاہو جائے گا تب بات کرے گا۔'' جہانزیب ''مما جھے ویر ہوری ہے، آج میری اہم

منگ ہے،آب ناشتہ کریں اور مما ہال ..... 'وہ یاتے جاتے رکا ،سباس کود کھےرہے تھے۔ '' ہانیہ میری منکوحہ ہے میری ہوی ہے عزت ہے وہ میری ، برائے مہر پانی آئندہ اس کی کر دار کشی کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ بھاس پر بورا مجروسہ ہے شہریار کو بھی اچھی طرح ماناً ہوں، للندا استندہ مجھے میدمسکداس کھر میں سالی شدہ ہے تو بہتر ہے۔ ' جہازیب کے کیج میں چھپی دھمکی انہیں واضح سنائی دی۔

"ورنه کما کرے گاتو؟" وه کھڑي ۽وکئيں، مومنه، نوشی ، سعد ، ایجد اور شاه زیب بھی کھبرا کر کھڑے ہو گئے ،البتہ منزہ بیٹمی رہیں۔

"ورندمما میں بانیہ کو لے کراس حویل سے جلا جاؤں گا۔'' اس نے سرد کیج میں کہا اور بريف كيس اٹھا كريا ہر كى طرف بڑھ گيا۔

آفس بھنے کراس نے اپنے بایا محود احمد کو ون کرکے بہاں کے حالات بٹا کر مشورہ مانگا، انہوں نے اے فی الفورسٹگا بورا نے کا کہا، ان کے خیال کے مطابق وہ طاہرہ کی نظروں سے دور ہو گا تو وہ خاموش ہو جا تیں گی ، پھر چند ماہ کے بعد بانبيكا باؤس جاب حتم بهوجائ كاتووه النكي رحمتی کروا دیں گے، ان کے خیال کے مطابق سرف تھوڑے دنوں کی بات اور رہ کی ہے لہذا جہازیب نے سنگا پورجانے کا فیصلہ کر لیا۔ \*\*

'' تمہارے ہاؤس جاب حتم ہونے ہیں کتنا ارصدرہ کماہے؟" جہازیب نے اس سے

"كيول بمنى؟ بي بينى كس بات كى بي،

وہ دونوں سمندر کے کنارے چل رہے ہتھے، بارش کاموسم تھا، جہازیب اس کے ہیںتال پینے گیا اور ایم ایس ارشدخان سےاس کا باف ڈے کروا کر اس کے لا کوئع کرنے کے باوجودا سے سمندر پ

W

W

'''بس مانی اب انظار نہیں ہوتا؟'' اس نے ہانیے کوشانوں سے تھام کراینے مقائل کھڑا کرلیا، بارش ہوری تھی، سمندر کا ساحل نسبتاً سنسان تھا۔ مصومان میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنگا پور چلا جاؤل اور پایا کویبال دالیں بھیج دول۔ ''اس کے جانے کامن کر ہانیہ بے طرح پر بیثان ہوگئ، حویلی میں حالات تو اس کے خلاف جارہے ہتھے ایک جہانزیب کا مہارا تھا، اب بیجی جانے کی

بات کررہاہے۔ ''لین جہازیب تم جاؤ کے تو میں بالکل الكلي ره جادُن كي پھر تائي امان تو ہالكل بدل كئ ہیں۔'' اس کا بس مبیں جل رہا تھا ورنہ وہ رونا شروع كردتي-

ں مردیں۔ ''کم آن ہانیہ، کھر نیس ہوتا، جیسے عی تمہارا باؤس جاب حتم موكا، من واليس آجاؤل كا-"اس نے اس کے کیلے بالوں کو اس کی پیٹائی ہے

"الريس بيل كيا توباني كي يميني موسكا ب، پلیز ٹرائی ٹواغہ راسٹینڈ''

"لكين جهازيب" اس كے أب سمکیائے، اس کے رکے ہوئے آنسواس کے رخماروں پر بہہ گئے، یایا کے بعد جہانزیب کائی تو مهارا ہے اب کیا ہوگا، جہانزیب نے اس کے رخماروں پر بہتے کرم آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کے اورائے خود ہے قریب کر لیا، وہ ہے آوازروئے جاری می۔

20/4 (131)

سائزول میں ایلوزنگ سپرنم کوائٹی مناریل کواٹنی، کمپر پینڈ کوائن 💠 عمران ميريزا زمفير کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ

ایڈ فری گنگس، کنگس کو یعیے کمانے

کے لئے شر نگ نہیں کیاجا تا

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

المحملين المركو في مجمى لنك وليذ نهيس

گانہ ہو چکی تھی، جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود مومنہ آھے بڑھی اس نے اسے چیزانے کی کوشش کی مگرانہوں نے زور دار دھکا دیا مومنہ دور جا کر گری، ہانیہ کورہ زبر دی تھیجی ہوئی پیچے لا رہی تھیں نوشی حق دق کھڑی پیرسا را منظر دیکھر ہی تھی ، مچرجیسے ہانیا کی چیوں ہے اسے ہوش آیا وہ بے اختیار دوڑ کر آھے بڑھی مکرمنزہ نے اسے دبوج " تاكى امال چيوڙي بائى كوئ وه مال كى گرفت سےخود کوآزاد کراتے ہوئے تیگی۔ " کیے چھوڑوں اس بد ذایت کو، آواہ،

فاحشہ ..... و مسلسل اسے مار ری میں ان ب جنون طاري ہو چکا تھا۔ " تائی اماں آپ میرایقین کریں میں نے م کھیلیں کیا۔" اس کے منہ سے آداز بھی بمشکل

نکل ری تھی ، مومنہ دوبارہ ماں کی طرف کیلی عمر طاہرہ اسے مستن ہوئی دروازے تک لے آئی۔ '' بِتاتَى امال مجھے نہ تکالیس، عمل آپ کی بہو

موں، تانی اماں آپ جہازیب کو آنے دیں چمر جودہ فیملہ کرے مجھے منظور ہوگا۔"

" ہاں جہازیب کوآنے دوں تا کیوہ تیری بوٹیاں کر دے۔" وہ مار مار کر تھک چکی تھیں تھی باؤں ہے چیل اتار چی سیں، مانیہ کوچیٹراتے میں مومنه کو بھی دو تین چیلیں بڑ چگی تھیں اور اسے تاکی ا ماں سے اپیا دھکا دیا کہ وہ دیوار سے تھرائی اور بے ہوش ہو کر کر بڑی، چمر انہوں نے دروازہ محولا إدراس بإبردهكا دے ديا اور درواز ہ بندكر لیا، سی مازم کی جرأت میں ہوئی سامنے آنے كى، وه دهكا لكنے سے باہر جا كرى، اس كا جره موج چکا تھا، دریشہ نجانے کہاں کر حمیا تھا، وہ میم بے ہوش بڑی تھی، مجراس نے سی کی آواز سن۔ "ارے برتو لی فی میب ہے۔" اس سے آ گے وہ کچھ ندین سکی، وہ ہوش وحواس ہے بے

کو مالی با با کے گھر میں بایا ، وہ بخت شرمند ہتی ،مگر آ فرین ہے ان دونوں میاں بیدی نے ایک لفظ مجمی تیں ہو جھا،اس کی بیوی کل بانونے اس کے زخموں بر دوالگانی،اے کرم دودھ میں بلدی الماکر بلایا، سی کاس کے درداور سوجن میں واسے کی محمی اس نے مجھے تھلے کیے اور شیر خان اور کل بالو كواين مايا كے كمر چل كررہنے كے لئے راضي کر لیا، حو کمی میں اس کا سارا سامان رو حمیا تھا، جس جس اس کا موہائل بھی تھا وقار احمد کے کھر آ کراس نے جہازیب ہےرا بطے کی بہت کوشش کی مگر اس کا سیل نون مسلسل بند تھا، شام تک فیمل مہران اور ولید بھی وقاراحمہ کے کھر آ کیکے تھے فیمل نے بہت کوشش کی، کید ہانیہ ان کے ساتھ طے تمراس کی ایک علی رہے تھی کداب جب

جس رات طاہرہ نے ہانیہ کو کھر ہے لکالا

اس رات کو جہانزیب کا سنگالیور میں کا رہے حادثہ ہو گیا، جس میں اسے کائی چوتیں آئیں اور اس کے حواس سماتھ جھوڑ گئے ، وہ بے ہوش جو چاکا تھا ، اسے جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خودکوایک میتال کے کرے میں بایا،اس کے مانے ایک

تک جہانزیب تہیں آ جاتا ہے وہ اس کھر میں ہی

رہے کی اور مجروہ الیلی جیس میں، شیرخان، اور کل

بالو دونوں اس کے ساتھ تھے۔

ڈاکٹر اور دوٹرسیں کھڑی تھیں۔

"آپاب کیے ہیں؟" واکٹرنے انگش

'' میں تھیک ہوں۔''اس نے بمشکل جواب دیا، تب اجا مک اے یادآیا کدوہ تو سنگالورآیا ہوا ہے،اس نے اٹھنا جا ہا کراس سے اٹھا کیس کیا۔ " ليني ربيل آب، الجمل آپ كاجهم ايكم 20/4 (05) (133)

مانیہ کے گئے کتنا مشکل ہوتا تھا ملیٹ کر جوار وے سے خود کورو کنا، وہ کوشش کرتی تھی کہ طاہی ہے اس کا سامنا کم از کم ہو، مرایک کمر میں دیے ہوئے میرجھی ناممکن تھا، ایسے میں وہ خود کو پرزہ یے بس محسول کرتی ، توشی اور مومنہ ہر ممکن کوشش کرتی محیں کہ طاہرہ بیٹم کی زیاد پیوں کا ازافیہونا جائے ،مگر طاہرہ بیکم جہانزیب کے نہ ہونے نے مل کر سمامنے آئی تھیں ، ہانیہ نے جیسے بی پہلا لقمد مند میں رکھا اس کے معدے میں کرین ی

یزیں اور اسے ایکائی آگئی اس نے مندیر ہاتھ ڈیکھا اور واش روم کی طرف بیما کی، منز ہ اور طاہرہ دونوں بھا بکا اسے جاتا دھھتی رہیں، طاہرہ کو

فدرت نے اپنی مائی کا موقع دے دیا تھا ان کی

ري دراز کر دي کيءِ وه انتيس اور آگ مجولا مولي ہوئی اس کے پیچھے لئیں وہ اپنے کمرے میں جا

چکی می وه زینه چڏهتی جو ئي او پر پنج کئي کئيں اور دجر ا ہے دردازہ کھول کرا تدریجی گئیں، وہ اینے بستر پر

لیٹی ہوئی تھی ، انہوں نے لیک کراسے بالوں نے يكر ااوراغما ديا\_ .

" کیوں ری حرافیا بیر کیا **کل کھلایا ہے آ** نے؟" انہوں نے اس کے منہ مرز ور دار تھیٹر رسید

"مبر کراوت ہیں تیرے، ان کاموں کے کئے تو ہیں اُل میں جاتی ہے بول '' انہوں نے دوسرانعیشراس کے دسید کیا۔

'' تائی اماں! یقین کریں ....'' اس نے بولناحا ہا تکرانہوں نے بولنے نبددیا اورا سے مسینی ہوتی ہاہر کے آسیں۔

وونکل ایمی میرے کھر ہے، جہازیب کو پنہ چلا تو وہ تھ گھڑے گھڑے تھے شوٹ کر دے یا۔" وہ اے میجی ہوئی ہاہر کی جانب لے حار بی تعیں ، نوشی اور مومنہ دولوں بکا یکا کھڑی تعیں ،

رات دو بے ہانے نے جہائز مب کا درداڑہ بجایا، جہازیب نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر يريشان مو كميا\_

'جہازیب پھرتم نے کیاسوجا؟ کیا دائعی جا رہے ہو؟'' و واجھی تک خوفز دو تھی۔

"بال بانى-" اس نے اس كا بازو پكرا اور اغدركے كيا اور در دازه بند كر ديا۔

''میں کل دو پہر کی فلائٹ سے جا رہا

'جهانزیب مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔' ووالسی خوفز دہ ہرتی کی طرح ڈری ہوئی تھی وہ اسے کسل وینے گا، احا مک لائٹ جل کئ، جہازیب نے سائیڈ ٹیل سے لائٹر اٹھا کر جلایاء لائٹر کے نضے سے طعلے میں اسے مانیہ روتی ہوئی تظرآنی،اس کا دل کٹ گیا،اے مجھ بیں آ رہی محمی کہوہ ماشیہ کو کیے سمجھائے کہ اس کا جانا کتا ضروری ہے،اس نے اسے خود سے قریب کرلیا، مجرنجانے کیے لائٹر کا شعلہ بھی گیا مگراس نے بھنے سے بہلے ان وونوں کوائی لیب میں لے لیاء مانیہ رونا بھول چکی تھی تکر جہانزیب اے تسلیاں دے

'جِهانزیب!'' محمری تاریکی میں ہائیہ کی

''اب کیا ہوگا؟'' جہاز یب بھی پریشان ہو چکا تھا، یہ کیا ہو کمیا تھا؟

سب ڈائینگ تیمل پر جیٹھے کھانا کھا رہے ہے، جہازیب کو سنگا پور گئے کائی دن ہو تکے يتھے، طاہرہ تائی جو پہلے بیٹا طلفظوں میں اس پرطنز اورطعنوں کے تیر جلائی تھیں ،اب جہانزیب کے جانے سے مل کر اس کے ماں باب کے ماضی کے حوالے سے زہرافشائی کرنی تھیں ،ایسے میں

20/4 (5-2) (132)

"ياياك كمر-" وقار احمد کے کھر کے سامنے تیکسی آ کر دگی،

کہیں مختلف تھی جسے وہ جھوڑ کر گیا تھا، اس قدر کمزور اور لاغر، اس کے چیرے پر زردی گھنڈی اختیار اس کی جانب بڑھی، جہانزیب نے اپنا سامان و ہیں چھوڑا اور اس کی طرف بڑھا، ہانیہ

"تم كهال حلي محج شے جہازیب مجھے اکیلا چھوڑ کر؟" اس نے اسے این مضبوط

· دخمهمیں بینہ تھا نہ کہ جھے ڈراکگا ہے،تم مجر مجھی ہلے مجھے۔ ' وہ اس کے سینے سے للی زارہ تطارروئے جاری ھی۔

''جِرازیب جھے ٹائی اہاں نے حویلی سے نكال ديا\_'' جهازيب كوجه كانگا\_

"بيركيم بوسكائ ب-"اس في اس خور

صاف کرتے ہوئے ہوتھا۔ " مِن ایک تحفظ تک بیجی ریا ہوں۔" اس نے موبائل آف کردیا۔

جہا بزیب نے اپنا سامان باہر نکالا اور کراہد دے کر نیکسی کو رخصت کیا ، وہ کیٹ کے سامنے گھڑا تھا، سب کچھ پہلے جیسا تھا صرف ایک بورڈ کا اضافه ہو چکاتھا،جس پر بروے برے حروف میں " ڈاکٹر ہانیہ جہانزیب احمہ" لکھا تھا، ہانیہ کے نام کے ساتھ اینانام جزاد کھے کرایک انجانی محاسب اس کے رگ ویے میں سال کئی اس نے تیل دی، تھوڑی در بعد کیٹ کھل گیا گیٹ کھو گئے والاشیر خان تھا، وہ اسے پہال وقار احمد کے گھر دیکھ کر حیران ره گیااس سےل کروہ اندر کی طرف بڑھا، يرآم على اسم إن نظر آنى ، سال بانيات ہوئی تھی، ہانیہ کی نظر جہانزیب پر بڑی وہ بے وو ڈکراس سے لیٹ کئی۔

باز دؤں کے حصار میں لے کیا۔

. • فيعل بهاني مين جهانزيب مون\_ ''جہانزیب تم نھیک تو ہونہ''وہ بے اختیار

"كيال تق ات عرص ، ياد تج کمال کمال مبین و هونرار' واب من اس نے رك رك كرماري بات بتادي\_

" فیمل بھائی میں نے ہانیہ سے بات کرنی ہے اس کا موبائل شاید آف ہے۔' ہانیہ کے ذکر یر فیمل نے محمری سانس بی۔

"ار باند کا تمر پیج ہو چکا ہے اس کا موبائل و ہیں حویلی میں رہ گیا تھا۔''

" كيا مطلب بانيه حويلي من ميس بي وه

" تو ایبا کر بیر ہانے کا تمبر لکھ پھر تفصیل ہے بات كرين كي "كي" اس في السير بال ويا، جهازیب بری طرح پریشان موچکا تھا، نہیں اس کی سلسل کمشدگی سے کھبرا کر ہانیہ نے عدالت سے خلع تو خبیں لے کی ورنہ وہ حویلی کیوں چوڑتی اس نے کیکیاتے ہاتھوں سے ہانیا کالمبر ڈائل کیا، چوسی تیل بر کال رسیو کر لی کی۔

" مبلو-" بانيه کي مترخم آواز سناني دي جهازيب غاموش ربابه

" ہیلو۔" ہانیے نے دوبارہ کہا۔ " مبلو ہانیہ!" جہانزیب نے بمشکل کہا،اس کی آوازاتی مرہم می کہوہ بیشکل من پائی۔ "جهانزيب!" وه چلائي۔ تم جہازیب ہو۔'' اس کی آواز میں تمی

''بولتے کیوں نہیں؟ بولو جہازیب بولو ند' وهاب او کی آواز میں رور ہی تھی۔ " من آربا ہوں مائی، میں ائیر پورٹ بر ہوں، تم کہاں ہو؟"اس نے اینے آنسوؤں کو سائز اور فزیوتھرالی ہے ترکت کے قابل ہوگا؟"

" محر من نے گھر اطلاع کرتی ہے۔" اس

"آپ كهال ريخ بين؟" ۋاكثر نے

" من ما كتان من ربتا بول، من كب سے بہاں ہوں میرے کمر دالے بریشان موں کے۔" دہ فکر مند ہو چکا تھا، سنگا پور پھنچ کراس نے اجهی تک اطلاع بھی مہیں دی آئی، ہانیہ ناراض ہو جائے کی وہ میرے جانے سے تنی پریشان تھی۔ " آپ کو بہال دیں ماہ انیس دن ہو <u>بھ</u>ے ہیں؟"زن نے اس کے سریردھا کہ کیا۔ "وب ماہ الیس دن۔"اس کے چورہ ملبق روتن ہو چکے تھے۔

" آپ کو یا د ہے کہ آپ کی کارکو حادثہ پیش آیا تھا۔" زن نے یو چھا۔

'' کی بال ، جھے باد ہے کہ فیں کار جلاتا ہوا جار ہاتھا کرمخالف سمت ہے آیک کارنے بے قابو ہوکرمیری کازیر چڑھائی کروی مگر جھیے سیبیں یاد كه مجھے است دن ہو كئے ہيں۔" وہ حمران

'' انجمی آپ کومز مید تقریباً ثمن ماه اور لکیس م کی چلنے پھرنے کے قابل ہونے کے لئے، مر آپ پریشان نه ہوں، آپ جلد ٹھیک ہو جا نیں کے۔"ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کملی دی۔

فيقلُ اين آفس مِن مِيهُا كُونِي فائل چِيك كررما تفاء جب اسے ايك انجان كال موصول ہوئی، تھوڑے بے تو تقف کے بعد اس نے کال موصول کرنی دوسری طرف جہانزیب کی آوازین کروہ انھل پڑا۔

20/4 (32 (134 )

" كيول إنى كيون؟" وه جلايا، انيه جي موش میں آئی اور اسے لے کرایے بیڈروم میں آ گٹی اور دھیرے دھیرے اپنے او پربیتنے والے طلم کی واستان ایے آنسوڈن کے اضافے کے ساتھے سنانی جل گئی، جہانزیب کی جالت عجیب ہو رہی تھی، اس کی منھیاں بیٹی ہوئی تھیں، ہانیہ کے ساتھ اتنا چھ ہوگیا ادراسے پیتہ بھی جیس چلا۔

ے الگ کرے اسے جھنچھوڑ دیا۔

مجمی اس قائل تبین تھی۔

اٹھ کھڑی ہوتی۔

"من المحى تك بل صراط ير كمثرى بول،

"جہانزیب آؤ میرے ساتھ۔" اس نے

تمہارے بخیر میں اس پر ہے کیس گزرسلتی۔'' وہ

جہازیب کا ہاتھ تھام کراہے کھڑا کیا، جہازیب

اس کے چیچے چیلا ہوا ووسرے کمرے میں

آیا، یہاں جھولے میں چھوٹا سا بھیہ لیٹا تھا،

جہانزیب بےانتیار آگے بڑھا، اس نے ہاتھ

بڑھا کراس تنفے ہنے وجود کوا ٹھا لیا وہ ہے ویکھا

ر ہاوہ ہو بہو جہاز یب کی تصویر تھا، جہانز بیب نے

ب اختیاراے سنے سے لگالیا،اس کی آنھوں

ے آسو بم طے جارے تھے، اس نے ہاتھ

بڑھا کر ہانیہ کوانے شائے سے لگالیا، وہ دولوں

اور میں دہاں ہوتی وحواس سے بریانہ جہتال میں

یٹار ہا، میں دی مینے تک بے ہوش رہا، تکر ہائیہ

اب میں آ گیا ہون، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں

مَّهِيں جاوُں گاءا گر ہو <u>سک</u>تو <u>جھے</u>معاف کر دیتاً۔''

'' مجھے معاف کر دیٹا ہانیہ، تم پر انٹا حکم ہوا

زاروقطاررور بي تقيد

**2014** (135)

''اس کی اماں اتنابزاظلم کیسے کرسکتی ہیں؟'' اس کا و ماغ سیمننے والا تھا،اس کی صحت ابھی ویسے "جہانزیب!" ہانیے نے کھوئے کھوئے کیج

اس کے آنسو تھنے میں تہیں آرہے تھے، شدت عم ے اس کا سینہ پھٹا جارہا تھا۔ **☆☆☆** 

ہانیے کو سرکاری ہینتال میں ملازمت فل گئی تھی اور جہانزیب نے اپنا پرنس دوبارہ سنبال لیا تھا، وہ حویل مبیل کیا تھا، ندائی ماں سے ملا تھا، بس اس نے اور ہائیہ نے فیصلہ کیا تھا کہا ہے وقار احمد کے کھر کو چھوڑ کر کہیں جیس جا تیں ہے، وقار احمد کے کھر کے ادیر والے بورش میں انہوں نے ر ہائش اختیار کی اور شیلے پورشن کو کلینک میں بدل دیا، جہال باندشام میں میمی می جہازیب نے أييغ ببنيه كامنام اذان ركها نما اور اذان كاعقيقه تہاہت شائدار کیا جس میں اس نے سب کو بلایا سوائے ابن مان کے، طاہرہ پہلے بیٹے کی کمشد کی ہے ہریشان راتی تھی چر جب اس کے آنے کی خبر کی تو دوبارہ جی ایمی تمریخے نے تو ایس سے ملتا ی کواره نه کیا، وه آ بسته آ بسته بیار پرالی کی ،اب اسے ہانیہ پر کیے گئے طلم یاد آ رہے تھے، کیے انہوں نے اسے رات کے وقت کھر سے مار مارکر فِكَالا تَعَاء أب أكثر أنبيس خواب مين مانيه نظر إن للي، وه بدحواس جو كر الله كر بينه جا تمرا، بهي جهازيب كويكارتين توبهي بإنيه يصدمناني ماسينء آخرابک رات انہیں فائج کا زیر دست افیک ہوا اور ان کا جسم مفلوج ہو همیا ، وہ حیاریاتی پر پڑی رہیں تھیں ہمومنہ دن رات ان کی خدمت کررہی میں، عمر وہ ہوش وحواس سے بیگانہ ہوئی جارہی صیں، ہانیہنے جہانزیب کو مجبور کیا کہ وہ تمہاری والده بیں لہذا تمہیں ان کی خدمت کرتی ما ہے جہاز یب سنج وشام ان کی خبر کمری کے گئے جانے لگا، ایک بار جہازیب جب ان کے یاس بیٹا تما تو ان کی آئیسیں ملین اور انہوں نے اشارے سے اسے کھ کہنا جا جہازیب اٹھ کر ان کے

جازیب بے چین تھا اس کا نیملہ جانے کے "جهانزیب!" وه اس کی طرف دیکھے بغیر

"من في سوج به كم ما يا كالممر في الحال بنت کے لئے استعال کرتے ہیں اور ہم لوگ و بل صلة بي -"

"كميا؟" جهازيب بالضيار كمرا هو كميا-دو کیا کھہ رسی ہو؟''

" میں نمک کیہ رئی ہوں ، کیونکہ تاتی ا مال کو اں وقت حاری مرورت ہے۔ ' جہازیب نے محسوں کیااس کی آعمون میں تی ہے۔ دونہیں ہانی اگر تمہارا دل سے فیصلہ مجبوری

می کررہا ہے تو میں تمہیں اس کامشورہ میں دون

" ابن جازید!" اس نے ایے اب

میں نے اینا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ ویا ہے اب جواس کی رضا ہواور مجھے لگتا ہے کہاس کی رضا میں ہے کہ ہم بیار تاتی امال کی خدمت کریں۔''وہ اس کی جانب مڑی۔

"اورتم بریشان مت بو، میں مجبور ہو کر بیہ فیصلہ جیس کر رہی بلکہ میں بلسی خوشی حو ملی جاتا عابتی ہوں۔" اس نے اسے مسراتے ہوئے

"جھے تم رفزے ہانیہ" جہازیب نے بانسکا ہاتھ تھام کرجذب کے عالم میں کہا۔

ہانیے نے اذان کو کود میں اٹھا رکھا تھا، جبکہ جہازیب کے ہاتھ میں بیک تھا، حویل کے رروازے بر قدم رکھتے تی اسے بے اختیار اپنا

بے جان مسم زخموں سے چور، دردازے مر مرا انظر آیا، اس نے جمر جمری کی، جہازیب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس نے چونک کراہے ویکھا، جہازیب نے اسے اعمر جلنے کا اشارہ کیا، لان سے گزر کر وہ کھر کے اندر واحل ہوئے، سامنے سیر معیاں تعمیں ،اس نے خود کوان سیر حیول سے بھیج میٹے ہوئے دیکھا،اس کی اعمیں طنے للیں، بے اختیار اس نے ابی آتھیں مسل کر مهاف کیں، سامنے نوشی اور مومنہ کھڑی تھیں، وہ بيك سميت البين اندراتنا و كيدكر جيران رونس مومنہ خوش کے مارے ہائیہ سے لیک گیا۔ ''بھا بھی آپ آگئیں،آپ آئنی اچھی ہیں۔'' " تائی امان کھاں ہیں؟ "اس نے مشراتے

وو آئے اندر کمرے میں ہیں۔ وہ خوش ہے بے حال ہورہی تھی، ایمر کمرے میں اپنے يلك برتاني امال ليشي جوتي تعين وان كي آجلين بند ممين، باميان كرسرياني بينه كل-" تانی ایان!"اس نے دھرے سے لکارا، آوازین کرانہوں نے آئمسیں کھول ویں۔

" إني!" ان كى يِ عد كزور آواز سنائى دى \_ وونو نے بہت میں میں انہوں نے بہت مشکل سے جملہ بورا کیا۔

" يى تالى الى " وولولى -"اورديكيس بيآب كالوتاب"اس في نف اذان کوان کے سامنے کیا، انہوں نے بے افقیار اڈان کو دیکھا ان کی آجھیں آنسوؤں سے کبریز

"اورآپ کو پہ ہے کہ اذان اب آپ کے ماس رہے آیا ہے۔ "وواس طرح بات کرری می جیے کچے بھی نہ ہوا ہو، مگر جہانزیب جانا تھا وہ ایک کرب سے گزر رہی ہے، تانی امال سخت

20/4 (37)

20/4 050 (136.)

آوُن کی اوراب .....

'' ہاں مما! کیا ہوا؟ یائی دوں آپ کو؟''اس

"ان كى زبان سے بدت لكا،

" بھیا میں بھابھی کے باس جلی جاتی

'' بِما بَحَى صرف أيك وفعه جلي چليس''

" صرف ایک بارچل کر دیکھ لیس کران کا

'' آپ ایک بارچل کران سے مل لیں ، و

''مومنه تم روؤ تهيل بين منروراً وَل كَي ''

" کیا ہوا؟ کہاں کم ہو؟" اس نے اے جو

مومنہ کے جائے کے بعد وہ کائی دیر تک عم صم

موچوں میں کم دیکھاتو ہاتھ اس کے آگے ہرایا۔

" بمكن مجھے تو آئے كانى در ہو كئى ہے۔"

"احِما-"ووگهري سالس كے كربولي-

'' آج مومنهآ نی تھی۔''اس نے اسے بتایا۔

"اجما-" جهازیب جواسے بی دیکیرہاتھا،

"اس سے میں نے کہا ہے کہ میں ضرور

" کیا اب؟" جہازیب نے بے تابی ہے

بات کافی، وہ اٹھ کر کھڑ کی میں جا کر کھڑی ہوگئی،

" آل إل-"وه يوكل-

مومنہ کے ذکر پر نظریں جراحمیا۔

جهانزیب من موکر ره گیا، و ه جمی بانیه کومجبور جمیل

ہوں۔" مومنہ نے ابنی آنکموں کے آنسو معاف

. \*\*\*

کیا حال ہے؟''وہ بے بی کی تصویر ین تھی۔

نے یو میماانہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔

كرے كا يهاں آنے كے لئے۔

كرتي ہوئے كہا اس فير ملاويا۔

مومنه زارو قطار روری تھی۔

آپ کو بلاری میں۔'

رين، جهازيب آجا تعل

شرمنده تعين، وه اس معنظرتين ملايا ري معين، ان کے آنسو ہے چلے جارہے تھے، مانیہ نے اپنی الکلیوں ہے ان کے آنسو صاف کیے، مومنہ ان كے لئے سوب لے آئى، بانيا نے سوپ اينے ہاتھ میں ئے کیا اوراز اِن کوائے تھا دیا اور چھنے ہے انہیں سوپ بلانے لکیں ،محود تایا کو اس کے آنے کا پیتر لگانو وہ وہیں آگئے ،اس کے سلام کے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور كرى تصيت كربيد كئے ،ان كے برابر جہازيب

" بیٹا!" انہوں نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ " بى تايا ابا-" ما ئىيەنے طاہرہ كامندنشو ئے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔

" بينًا! جو بچھ ہوا، يقين جانو اگر ميں يہا<u>ل</u> ہوتا تو تہیں ہوتا ، مرجو پکھاس احق عورت نے کیا،اس کا صلد ر بھکت رہی ہے،تہارا جہانزیب سے نکاح ہوا تھا اور پھر بیٹا پھر غلطیاں ہماری بھی میں، جبکہ تم دولوں ایک ہی گھر میں تھے تو ہمیں رحصتی کر دیتے یا نکاح ہی نہ کیا ہوتا، مکر ہیٹا اب تو جوہونا تھاوہ ہو جِکاءتم نے جنٹی اذبیت پرداشت ک اس کا مداوا تو جھی تبیس ہوسکتا ،لیکن بیٹا اگرتم اسيخ د كه بهلا كريهان آجي كي بوتو اب ميري ایک بات اور مان لو۔ "انہوں نے بوے مان

" کی تا یا ابو! آپ بولیے۔" مانیانے کہا۔ ''بیٹا! اس عورت کو معاف کر وو، مین تہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔" انہوں نے اس كے سامنے ہاتھ يا ندھے "بيركيا كررب بين تايا ابو؟" ووروب كر آگے بڑھی اور ان کے بندھے ہوئے ہاتھ

" میں کون ہولی ہوں معاف کرنے والی،

معاف کرنے والی ڈات تو صرف خدا کی ہے آپاس طرح که کر مجھے ٹرمندہ نہ کر میں۔'اس نے ایک نظر تائی اماں کو دیکھا ، ان کے آنسو کی آبثاری طرح بہدرے تھے۔

" إني..... مجھے ..... معاف..... کر... دے۔''انہوں نے بمشکل کہا۔

'' تائی امال ایس بات نه کریں۔'' ہانیہ گی أتكميس بجرأ نيس-

" مانيه!" جہازيب بولا، مانيه نے اس كي طرف مواليه نظرون ہے ديکھا۔

'' ہانیہ! صرف ایک بار کہددو کرتم نے مما **ک**و معاف کر دیا۔'اس کے لیج مس نجانے کیا تھا کہ ہانیہ دجیرے دحیرے چکتی ہوئی تائی اماں کے ياس آ ڪھڙي ڇو تي۔

" تاكى امان!" اس كى آواز آنسوۇن سے

'میں نے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا۔''

" جيتي ر ہوميري جي ،الڏهمهيں خوش ر تھے 📑 محموداحماس كے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ "ابا ہپتال مجمی تم نے سنجالنا ہے۔ تابا ابونے کہا۔

"ایا سائیں کی بوی آرزو بھی کہ اس مبيتال كوتم سنجالو**ـ**"

'' نایا ابو!'' ہانیہ ان کے قدموں میں آگر

" الى بينا بول " انہوں نے شفقت سے ال كے سرير ہاتھ ركھتے ہوئے كہا۔

" تایا آبو! کیا آپ کو جھھ پر بھروسہ ہے۔ اس نے نگامیں جھائے جھائے یو جھا۔

'' بیئا جتنا تجروسہ و قار کو تھے پر تھا اس ہے۔ البيل زيارہ مجھے تھھ ير يفين ہے اور تھے ايك

بات بتاؤں، تیری تائی بھی جانت تھی کہ جیسی بات وہ تھے سے منسوب کرری ہے الی کوئی بات تہیں ہے مگر بیٹا جب انسان حمد اور غرور کا شکار ہو کر دوہرے برطم کرتا ہے تو مجروہ ای طرح قدرت كي كرفت من آتا ب،اے تيرايهان آتا كربايا سائیں کا تیرے لئے بار اور سب سے بدی بات بہتال ہوا کر تیرے حوالے کرنا ہفتم نیں ہو رہا تھا، تمر بیٹا تو ساری سیلی یا تیس مملا دے اور میں جانیا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے مرز بیٹا میں بہت ضروری ہے کہ تو نے اگر معاف کر بی دیا ہے تو کھلے دل سے کر اور بابا سائیں کے اس خواب کو بورا کر کہ اس ہیتال کوتو سنیا ہے۔' وہ ال کے جھے ہم پر دھیرے سے ہاتھ دھے کہدے تھ، ہانیک آنھول سے آنسو بہدرہے تھے۔ ""اور ہانے!" جہانزیب بولا ، ہانیہ نے سراٹھا

" من ہوں نہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دینے کے لئے۔' مومنہ اذان کے لئے اعرا کھی ھی اس کے ساتھ نوشی بھی تھی۔

'' اور ہانیہ ہم لوگ مجی تمہارے ساتھ ہیں۔" نوش نے اس کے ہاتھ پر ملکا سا دباؤ ڈال کراہے اپنی محبت کا احساس دلایا۔

" 'اور مجنی کوشش کرنا، میتال میں جی ہم لوگوں کوجھی کہیں نہ کہیں ایڈ جسٹ کروالیںا ، کیونکہ حویلی میں تو ہم بور ہوجائیں گے۔ "مومنہنے ہانیہ کے ملے میں اپنی پائٹیں ڈاکتے ہوئے کہا۔ "بال سيرال كيول تبين ميتال مي آیاؤں کی سیٹ بھی تو خالی ہو گی ،مومنہ کو اس سیٹ کے لئے بک کر لیتے ہیں۔" جہازیب نے برجت کہا، سب ہس بڑے۔

"كيام أيالكني بول-" دو تظل عيول-

و در نبیس بھئی! ہماری مومنداب اتن بھی گل گزری نہیں کہ آیا کی سیٹ آپ اے دیں ،اسے آب مو بیرکی بوسرن بھی دے سکتے ہیں۔" احد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ "البحد بھائی!" اس نے غصے سے باؤل ینچے ، ہانیہ سلما دی۔ فانتبيل تبحئ مومنه كونتك نه كروامومنه تم میرے آف میں میرے ساتھ بیٹھنا، تھیک ہے۔"مومنہ خوش ہوگئے۔ ''چلوہائیہ، ای سوچکی ہیں، آ دُ ہیں اُل کا چکرنگا کرا تیں۔' جہازیب نے کہااوروہ سب ہپتال کی طرف کیے۔ میتال کی عمارت پر وقار احمه کے نام کا لگا

بور دٔ د مکی کر ہاشید کی روح تیک مرشار ہوگئی ،اسے لگا جیے محرا میں جلتے حلتے سی مہریان بادل نے اے اپنی بناہ میں لے لیا ہو،اے محسول ہوا جیسے وقار احمد میبیں لہیں اس کے آس ماس کھڑے مطمئن ہےاہے د مکھ رہے ہیں وہ بے اختیار مسكرا **ል**ልል .

ہماری مطبوعات فادت الدشرب مُال جي يا ضرا والزامس يتزعمه بالعلأ طبيب افهال حودى عبرالحق لابهوراكبيرمي – لاببور

20/4 05 (139)

" معالى! "مومنه في منه بنايج





سارے بال میں گوئ رہی تھی۔

"بنت حوا کی کہائی ازل سے لے کر آج

تک ہر منفردا نداز میں بیان کی جاتی رہی ہے وہ

ہتی جو محبت اور وفا کی پیگر ہے جو سرایا ہمین و

حوصلہ ہے جو قربائی وے کر طمانیت محسوں کرتی

ہے سیسارے اوصاف ہمیشہ سے بی عورت کی
فطرت کا تعادف زہے ہیں، لیکن آج کی عورت

فطرت کا تعادف زہے ہیں، لیکن آج کی عورت

معوراور کامیا بی کی جس منزل پہکھڑی ہے عورت
کا بیر مقام ہم سب کے لئے باعث فخر ہے۔''

آئ آئے ماری خواتین کے عالی دن کے موقع پر انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے خاص تقریب منعقد کی تھی جس میں اسے مہمان خصوص تقریب منعقد کی تھی جس میں اسے دوسری عورتوں کے طور پر بیش کیا جائے۔
کے سامنے رول ماڈل کے طور پر بیش کیا جائے۔
پورا ہال رنگ وروشنیوں سے جگمگار ہا تھا کی چنتو کے ایک چونٹو کے نمائندے کیمرے منعکس کیے ایک طرف کھڑے نے اور صحافی اپنے کام میں طرف کھڑے سے اور صحافی اپنے کام میں معروف، پرکشش اعراز میں ہوتی میر بان کی آواز معروف، پرکشش اعراز میں ہوتی میر بان کی آواز

### أولث

"آج کا ون عورت کی اہمیت، عظمت اور حقوق کو تعلیم کرنے کا دن ہے آج کا ون ہر عورت ہر عورت ہر کا دن ہے آج کا ون ہر عورت ہر کو چاہے وہ کئی بھی حیثیت ہیں ہے، خراج تحسین جین کرنے کا دن ہے۔ " پھر مہمان خصوصی کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے اس کے قابل ستائش عوامل کا ذکر کیا ممیا، وہ بونیورٹی ہیں سوشیالو جی ڈیپار شمنٹ کی چیئر پرین مختورٹی ہیں سوشیالو جی ڈیپار شمنٹ کی چیئر پرین مختورٹی ہیں سوشیالو جی ڈیپار شمنٹ کی چیئر پرین خد مات قابل قد رتھیں۔

میزبان نے نہایت مود بانداز ہیں اسے اسٹے پرآنے کی دعوت دی ، ملکے مبزرنگ کے لیاس اسٹے پرآنے کی دعوت دی ، ملکے مبزرنگ کے لیاس میں ملبوس ،سرکو بیٹانی تک ڈھانے دجود کے گرد چادر لینٹے وہ بڑے بادقار انداز میں چلتی ہوئی ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوئی گئی کیمروں ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوئی گئی کیمروں

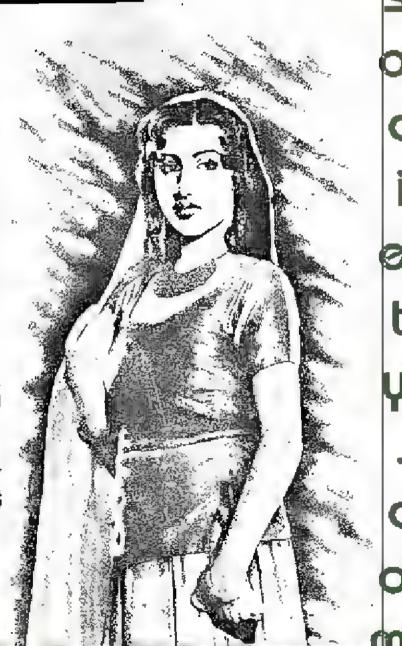

کی ردشنیاں اس پر مرکوز ہوگئیں۔ "میڈم پہلے تو ہم آپ سے یہ بوچھنا عایں گے کہ آپ جو ہاشاء اللہ اسے قابل فخر مِیْوَام یہ ہیں آپ خود کن لوگوں کو ایٹی بیک ماور تھٹی ہیں؟''میزیان نے پہلاسوال کیا۔

" پہلے تو میں آپ کی Orgnization کی انتہائی ممنون ہوں کہ آب لوگوں نے مجھے اتنی عرت ہے مدعو کیا۔''اس کا متاثر کن لب ولہجہ پر اعمادنسوالی آواز بورے بال میں کوجی۔

'' آج میں جس مقام پیر مجھی ہوں اس میں میری فیملی کا خاص کرمیرے والداور شو ہر کا کردار ا قابل فراموش ہے جن کی سپورٹ نے جھے ایک کامیاب اور بر اعماد عورت کے روپ میں

اس کے باپ کی آنکھوں میں جتنا فخر تھااس نے اتنا زندگی کے سی مقام پر بھی محسوں جیس کیا تھا ادر شو ہر کے چہرے بر توصیف و تفاخر کھری

'' آج کے دن کے حوالے ہے آپ کو کول کوکیا پیغام دینا جاہیں گی؟'' میزیان کڑ کی نے رائے طلب انداز میں بوجھا وہ مہم می مسکراہٹ كساته حاضرين كي طرف متوجه موتى -

'' آج کے دن کے حوالے سے بیس آپ لوگوں کے سامنے نہ تو کوئی تقریر کرنا جا ہتی ہوں نه بی کوئی تقییحت میں صرف آپ لوگوں ، خاص کر مرد حضرات سے چند باتیں عرض کرنا جا ہتی

''لژیکوں کو بوجه مجھ کر احساس کمتری میں مبتلا مت ہونے دیں،عورت کی مپلی طاقت اس کے کھر کے مرد ہوتے ہیں آپ خواباب ہیں بھائی یں یا شوہر ہیں عورت کو پورا اعماد اور تحفظ فراہم کریں، پھر دیکھیں کہ بنت حوا کیسے آپ کی

طاقت بن كرا بمرتى ب-" تاليول كي شور ك سبب دہ چند کمیج خاموش ہوئی ۔

" على آج ايك بات داضح كرنا عامتي مون كه عورت كى ترتى كالمقصد مردون كوچينج كرنايا انبیل اینا ماخحت کرنا هر گزنهیل، ضرورت صرف تھوڑی میں وسیع النظري کی ہے، کھر کی الرحمیوں کو ایک جائز حدتک آ زادی ضرور دین ایبانه بو کهوه بے جا یا بندیوں اور هنن کا شکار ہو کے کوئی غلط قدم اٹھا کیں یا ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جا تیں۔' نالیوں کے شور نے تفتیکو میں توقف

''ا کرعورت کو کھر اور معاشرے بیں بورے حقوق لمنظيس تو آب يقين جاهيئ جمين سي اين تی اولسی سیمینار کی ضرورت میل بڑے کی جاری بچیاں اس ملک کی بٹیماں آپ کی عز تیں ہیں اگر آپ اکیس احرّ ام اور مقام کیس دیں گے تو کون .

سامقین کے ذہنوں برایک موالیہ نقط حجوثہ کراس نے اپنی گفتگو کوانشام کیا اور میزیان سے مشكريه وصول كرتي التي عيداتري ..

حاضرین کے درمیان بیٹی اس کی مال کی ا تھوں میں خوش کے آنسو جعلملا رہے ہتھے کویا آج اسے ایک کامیاب ماں ہونے کا ثبوت مل

تقریب کے اختام کے بعد اس نے فرط جذبات سے بین کا ماتھا جوم کراسے گلے سے لگایا اور ڈھیروں دعاؤں ہے نوازا کھراہیے شوہراور ہٹے کے ساتھ گھر آگئی، رائتے بھر بھنی وہ لوگ تقبریب سے متعلق بی یا <del>میں کرتے رہے گ</del>ھر آ کے اس نے لباس تبدیل کیا گھرنمازعشاء کے بعد شكراني كوافل إداكي اور سبيح باته من ل کر بیٹر بیہ نیم دراز ہو گئی نینداس کی آنکھوں سے

142

کوسول دور تھی بھی الیا ہوتا ہے مال کدانسان جب کسی بہت بوی خوتی ہے لوشا ہے تو اس بہ ایک عجیب می اداس میمانے کلتی ہے۔

اس نے بیڈ کے کراؤن سے ذیک لگا کی شمر ول میں کئی بادیں ماسی کے بردوں سے جھا تکنے

ماضی بھی انسان کے ایدرسے متا جیس ہے، یہ اہمیت جہا تا رہتا ہے، بھی بھی خوش اور مسرت سے مسرور کرتا ہے، تو بھی کسی پر جھائی سے مضطرب، وافعی ..... بیٹیاں اتنا مجھی بوجھ مہیں ہوتیں جتنا الہیں مجھ لیا جاتا ہے، آج اس کے دل و دماع نے بورے لفین کے ساتھ سے ہات سلیم

کاش آج وہ بھی مارے ساتھ ہولی تو .....' اس کے اعرر سے اک ہوک اتھی ، پھر تا عانے کب اس کا ذہن کماب ماضی کے اوراق

حوربير كى بيدائش يدكهر من رونے دھونے كا ایک کبرام بریا ہوا جیس اس لئے روتیں انیس بھانی کی خواہش می بات عم و غصے سے بر براتا ہوا کھرے باہر نکل گیا رشتہ داروں نے کڑوی سیلی بالیس کرکے ہدردی کا اظہار کیا پھرسال بھر بعد ینے کی بیدائش بیرسب کی مرادیں برآ میں سب کو د لی اظمینان اورخوشی میسر آئی نه

حوربيري پيدائش په گھر بيس جوسان بندها تعا ا کثر بری جیس برے بر مزاج انداز میں اس کا تذكره حوربه كح سامنے كرنيں ادرخودسميت سب کے رومل میہ خوب قبیقیے لگا تیں حور ریا کے چرے پہ ہلکی می خفت آمیز مسکرا ہٹ چھیل جانی مجروفت ساتھ اس کے تحت الشعور میں بیرا حساس شدت ے انجرنے لگا کہ وہ اک ان جا ہی غیرضروری

اور مم رت جس كا وجود زيروتي مسلط كي حاف كيسوا كي تيس ، أكروه نه يهي جوتي توكيا فرق يرانا سخاً المي سوچول كى بنايداسے ميمسوس بونا كدوه زندگی میں نہ بھی سرانجا کے تی سکے کی شدایتے حقوق کے لئے بول سکے کی۔

W

W

ملائی کڑھائی میں دلچیں کے باعث اس نے کم عمری میں ہی سلائی مشین سنبھال کی تھی اور کانی حد تک اینا خرج خودا تھانے تی تھی تی اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعداس نے وولیشنل في يلونهُ كيأوه ساري ببنيس بي محمر بلوامور بين طاق مكمثر اور مزاجأ با ادب ادر شائسته تعین جبکه حور میه طبعًا كم كوحساس اور شاكر الطبع بيوني كے ساتھ شکل وصورت میں بھی اسم باسٹمیٰ تھی۔

رمیرے دحیرے سب جنیں ایے گھروں کی جو نئیں لیکن حورمہ کی شادی نا جانے کیوں تا خير كا شكار بهور بي تعمى اول تو كوني دُ هنگ كارشته آنا نداگرآنا بھی بات بنتے بنتے بکڑ جاتی ایک طرف ممر والوں کی ہریشانی دوسری طرف لوگوں کی یا تیس الگ، آخر کار سب کی وعا نیس رنگ لا تين اورحوريه كواجها كهر، اجهابر في حميا\_

حوربيه بحرب بورے مسرال میں بیابی کئی چند بی ون میں اس نے نرم مزاحی اور شاکستہ اطوار سے سب کا دل موہ لیا سب سے بڑھ کرتو عمران اس میگرحور کے دامن القت کا اسیر جوا۔ عمران کھر ہیں سب سے بروا تھا اس کی دو تبنيس حجوتي اورايك بحاني تفاوالدريثائرؤ زعدكي کزار رہے تھے معروفیت کے لئے جھوتی سی دکان بنا کی هی عمران سرکاری عمدے برفائز تھا۔

حوربه كي شادي كوسال بمربوجلا تعاليكن اس کی طرف سے اسمی کونی امیدندھی اب تو ساس مجھی طعنے دیے لئی تھی حوریہ کو طرح طرح کے

20/4 G-2 (143 )

واہے ستانے گئے اس نے علاق معالیے کے علاوہ عبادتوں کا بھی سہارا لیا، التجاؤل بجرے سجد ہے ہوئے گئے، وعاؤل کی شرف قبولیت سجد ہے لئے، وعاؤل کی شرف قبولیت کے نتیج میں اس کی امید بحرا کئی، تب امال بی کی طرف ہے ایک اور انو تھی ہی خواہش کا پر ملا اظہار ہوا کہ انہیں ہوتا عی جا ہے، حور سے نے ان کی ہاتوں کو زیادہ انہیت نہ دگ دہ تو اس خوش ہواؤں میں تھی کہ مال کا درجہ یانے وائی ہے خوش ہواؤں میں تھی بہت تھا، اس نے کی خواہش کا اظہارتو نہ کیا، جا ہتا بہر حال وہ بھی بیٹا عی تھا۔ ان کے میں مبع تھی ان کی مبع تھی انہاں کے درجہ کا بیٹا عی تھا۔

ایک خوبصورت سنبری، چکیلی سی مبع تھی جب حوربیادرعمران کے آئین ایک مبع نورجیسی بری نے جنم لیا۔

"مبارک ہوآپ کے ہاں بٹی ہوئی ہے۔" نرس نے آ کے مسکرا ہٹ کے ساتھ بتایا عمران کے اغرر پر خوشی کی لہر دوڑ گئی بدرانہ محبت سے آشنائی ہر مایوی بدھاوی ہوگئی جبکہ اماں بی کے چرے پرزنجیدگی چیل گئی۔

''جلوبتی، میملی عی بیٹی، انجمی تو میرے بیٹے کے سرسے بہنوں کے بیابہنے کا بوجھ نداترا تھا کہ بٹی کا بوجھ آن پڑا، ہائے ہماری قسمت۔'' امال نے دہائی دی۔

مجود میں مقال فروااور فاریہ غیر متوقع خبر یا کے تھوڑی مایوس تو ہو کی لیکن ای کمیے بیٹی کو دیکھنے کے لئے پر جوش ہوگئیں۔

بڑی کو دیکھتے ہی سب صدقے داری ہونے گلیس شاید ریپخون کی کشش کا اثر تھا کہ یاتی سب کے دلوں سے بھی ملال کی دھند حص<sup>نگ</sup>ئی تھی۔ کچھ کھنٹے بعد حوریہ ہیتال سے ڈسجار ج

بچھ کھنٹے بعد حوریہ میٹال سے ڈسپارج ہو کے کمر آگئی متاکے احساس سے اس کی رگ رگ شی خوتی اور مروراتر آیا تھااس لے بچی کے وجود شیں اپنی زعرکی ووڑتی ہوئی محسوس ہوئی بچی کا نام

" ماه نور" رکھا گی<u>ا</u>

" فی مرجانی تھے یہ ہمارا گھر عی نظر آیا تھا اتر نے کے لئے ای گھریہ نظر تھی تیری مجنت ہے" اکثر امال بھی ٹور کو بیار کرتے ہوئے ایسے علیٰ الفاظ استعال کرتیں۔

"ارے اب عی واپس چلی جا جہاں ہے۔
الی ہے۔" الی کے اس ردیے سے حور سے کا دان
بے طرح سے مسلا جاتا، اسے یوں لگنا جیسے اس
کے دل یہ پھر پڑ رہے ہوں، لو بھلا یہ بھی کوئی انداز ہے لا ڈیار بگارنے کا جس میں کو سے اور تحقیر ہو، جاتی کر حق حور یہ یہ سوج کر رہ جاتی کی ال جارڈ ھکے چھے الفاظ میں حور یہ کو بھی بٹی کی ماں ہوئے کی بناء پر تفحیل کا نشانہ بنایا گیا لیکن اس کی اس سل کے لئے یہ حدیث یاک عی کائی تھی۔
سل کے لئے یہ حدیث یاک عی کائی تھی۔
سل کے لئے یہ حدیث یاک عی کائی تھی۔
سل کے لئے یہ حدیث یاک عی کائی تھی۔
"اولا د میں پہلے لڑکی کا پیدا ہوتا ماں باپ

کے لئے خوش بھتی ہے۔'' کیکن تا جانے کمیوں معاشرے کا روبیاس مصریح نیز سریخت

خوش بختی کو بدیمتی بنانے پہتا ہوا تھا۔

الی دنوں حوریہ کی ددنوں نشدوں کی شادیوں کا خری شادیوں کی تاریخیں طے ہوئیں شادیوں کا خری کا فی مدیک عمران کوئی اٹھا تا پڑا تھا ایاں فی توائی بہا الحسے کہیں بڑھ کر خرج کر دی میں درنہ میانہ روی افقیا رکر کے بہی سب کچھ بڑی خوش اسلولی سے ہوسکا تھا حتی کہ حوریہ ہے جس بری میں دیا گیا، ایک بار عمران عی امال کو کسی بات پہا عشرال میں ایک بار عمران عی امال کو کسی بات پہا عشرال میں رہنے کا کہہ جیٹھا جوا با آمال فی بگڑ پڑیں ان کے رہنے کا کہہ جیٹھا جوا با آمال فی بگڑ پڑیں ان کے جوان کے جوان کی مرضی میں جوان کے جوان کی مرضی میں جوان کے جوان کی مرضی میں یہا اطلب کر دی ہے۔

'' دوعی تو مبئیں ہیں تہاری ، کون ساچھ چھ بیٹھیں ہیں جو دو جوڑدل رخصت کر ددل ا

کٹالوں کی بیٹیوں کی طرح۔" یہ تیر تاک کے وربیدی طرف اچھالا گیا تھا جوسیدھااس کے دل میں پیوست ہوا تھا درد آنسو بن کے آئیل میں مذب ہونے گئے ماں کا اشارہ کس طرف تھا یہ مخصفے کے بعد عمران کوشر مندگی تی ہوئی ،اس نے ایک ایک ایک چورنظر سامنے پکن میں کھڑی حوربیر کی پیشت پہڑائی اور پھرانجان بن کے نظرا عداد کر گیا۔

پر ڈائی اور پھرانجان بن کے نظرا عداد کر گیا۔
شادیوں کے موقع پہ تقریباً سارے ہی گئروں کے موقع پہ تقریباً سارے ہی کھر

شادیوں کے موقع پہ تغریباً سارے ہی کیڑوں کی سادے ہی کیر کیڑوں کی سلائی حوریہ کے ذمہ ملی اوپر سے گھر میں کاموں کی پر مار، لیکن وہ ماتھے پہ شکن لائے بغیر سب پچے سنجالے ہوئے تھی، نورروٹی تو وہ اسے گوو میں اٹھا کے کام نمٹائی رہتی جس پیاماں تلم لاکہ کہدائیں۔

"اے اتاریکی دیا کرد کمی گودہ کے کھیلیں ہوجائے گا اسے مرتبیں جائے گی ہیہ بھلالڑ کیوں سے بھی استے لاڈ پیار کرتا ہے کوئی۔"حور ہیکا دل گیرے رنج میں ڈوب جانے لگا۔ میں میں جید

نوری پیدائش کے ایک سال بعد پھراس کی ۔ وہ پہلے اڑکی کی کوکھ میں امید کی کران روش ہوئی ، وہ پہلے اڑکی کی پیدائش کے رکنے تجربے ہیت بہت پھرسکھ چکی تھی البندا اب کی بار اس نے خدا کے حضور گر گڑا کے اولا دفریند کے لئے دعا ئیں ما گی اماں بی نے بھی کہیں ہے تعوید لا کراس کے بیگے میں پہنا دیا۔ ایک خنگ سرمی کی شام تھی جب حور ہیں کے آئی میں اک شغرادہ اثر ا، جہاں عمران کا سر فخر ہے بائد ہوا وہاں دادی اور پھوپھیاں بلا ئیں گئی خوریہ تو نہیں ساری تھی ویدنی تھی حور ہی قوظ نہیں ساری تھی ویدنی تھی حور ہی قوظ خوش سے پھونی تھی مور پر قواصا کر در کر دیا تھا اور پھر خوظ خور پر خاصا کر در کر دیا تھا اور پھر خور پیر کھوٹا ذمہ دار یوں کا بوجھ الگ تھا انہی دنوں حور ہے کوائی ذمہ دار یوں کا بوجھ الگ تھا انہی دنوں حور ہے کوائی ذمہ دار یوں کا بوجھ الگ تھا انہی دنوں حور ہے کوائی

بہن کی وفات کی خبر لمی جوالیک کم من بیٹی کی مال
بھی تھی ہے خبر اس کی روح تک کو وہلا گئی، وہ
صدیے سے کئی روز تک تھ ھال و بے حال ری ۔
پچھ دن بعد گھر میں حور یہ کے دبور فاران
کی شادی کی بات جیت ہونے گئی آج کل ان
ماں بیٹوں نے گھر گھر جا کرنٹر کیاں دیکھنے کا نیا
خوب برائیاں کی جاتی اور بلند وہا تک قیمتے لگا کر
محتوظ ہوا جا تا کا موں میں معروف، بے دخل ی
حور یہ کو ان کی جاہلا نہ باتوں سے سخت کوفت
مور یہ کو ان کی جاہلا نہ باتوں سے سخت کوفت

تیسری دفعہ حمل کے دوران وہ کائی ڈری
ہوئی تھی نہ جانے اب کی بار قسمت کیا رکھ
وکھائے؟ لیکن اہاں لی تو جیسے دد پوتے خدا سے
کنفرم کرا کے آئی تھیں انہیں جوڑی بننے کا پورا
یقین تھا بھر دہی تعویذات ادر عملیات کیے گئے
دریہ بھی اولا دفرینہ کے لئے قدرت کے آئے
دست دراز کیے ہوئے تھی لیکن اس کی دعا تیں
شرف تولیت نہ یا سکیں بلکہ مصلحت کی بنا پہ محفوظ
کرنی تمکیں۔

شنق می رنگین شام تاروں مجری رات کے دامن میں کم ہور بی تقی جب حور بیر کی گود میں دو اجالوں جیسی ایکینے اتریں۔

زس نے جب آکے دو چڑواں بچیوں کی اطلاع دی تو عمران کا پورا دجو و مجمد سا ہو کمیا اور اماں نی کا چرہ دھواں دھواں، وہ بے وجہ عی نرس پر برس پڑیں ہے

" ارے کیسی منحوں خبر سنا رہی ہوتم۔" جواباً نرس نے بھی غصے سے کھری کھری سنا دیں۔ "اے بڑھیا! سٹھیا گئی ہو گمیا جو خدا کی رحمت کونخوست کہد کے دھتکار رہی ہو۔" بمشکل مالحہ (حوریہ کی بہن) نے دونوں کو خاموش

20/4 050 145

20/4 05 144

سمر وایا ایکین امال کے ٹاشکرے کلمات کا سلسلہ خود کلای کی صورت میں جاری رما۔ '' نا جانے کیا تصور ہو گیا ہم سے اسھے ہی

دو پھرآن پڑے ہارے سریہ۔"

ہوتی میں آنے کے بعد جب حوریہ نے وو بیجوں کا سنا تو اس کے چیرے یہ فوف،حسرت اور ملال کے کئی رنگ آ کے تقبیر کیے۔

'' *چُر کیا ہوا آ*ئی! اگریٹیاں ہیں تو ، خداان ك قسمت الحي كرفيد" صالحه في صدق دل سے دعا دی اور حور سے کوسل دیے گی چر دولوں بجول کواس کے قریب لائی اکیل دیکھتے ہی حور ہے کے چرے یر متا بحری مسرامٹ پھوٹ بردی ایک جیسی صورت کی دو گردیوں کے چرے اجالے بلھیررہے تھے،اس نے بےساختہ دوتوں كوسينے سے لكاليا بحرباري باري جومار

حوربہ گھر آگئی اس نے بچیوں کے نام بھی خود عی تجویز کیے" در شہوار' اور'" دریایاب' ممی اور کے ان کے نامول میں دیجی تھی بھی جمیں رادی کوتو ابھی تک جڑواں پوتیوں کی پیدائش یہ صبرينهآ رماتها ووحسب عادت ناشكري اورتحقير بحرے کلمات بزبرانی رہتی، حوریہ ملامتی می خاموش میں مبتلا ان کی باتوں کے تھیٹر سہتی رہتی ، ماہ نور کے ساتھ بھی دادی کا روب بہلے سے بھی زياده تفحيك اميز ہو گيا تھياعمران بھي خاموش اور روکھا سار ہے لگا اس نے بھی بچیوں کو گوو میں شہ الٹھایا تھابس نگاہ شفقت ڈال کر بی اس کی پدرانہ محبت كا فرض يورا ہوتا پچھروز بعد ہانيہ كے ہال ہے بیٹا ہونے کی خوشخری آئی تو امال بی خوشی اور فخر سے نہال ہو نئیں بھرا نہی دنوں عمران کے ایک دوست کے ہال ہے بھی ہینے کی خوتی میں مٹھائی وصول ہوئی۔

رات جب حوربيحسب معمول كام نمثا كے

لمرے میں آئی تو عمران بطا بر بچوں کے ساتھ بیٹر یہ نیم دراز تھا لیکن اس کے چرے پرافسردی كے سايے نماياں تھے اور دھيان کي غير مركى لقط يهمركوز احي اسے حوريہ كے قريب آ كے بيضے كي خبرتك نه بموسكی به

"كيا بات بكوئى پريثاني ہے كيا؟" حور سیے کیجے کی زیا ہٹ اپنائیت مجری فلر مندی! كالوحياس تعاب

"مول -" وه جونكا ادر سامنے سے تظر ہٹا كر اس کی طرف دیکھا جسم وفا کی نگاہیں منظر اور جواب طلب تھیں تا جانے جوربہ کی ذات میں الی کیا تا ثیر می که عمران بغیر کسی پس و پیش کے: ا بنا ہرا حساس اس کے سامنے فل کے بیاں کر دیتا کچھے کھول بعدوہ زبردی کی مسکراہٹ کے ساتھ

"مرطرف سے بیوں کی بدائش کی عی خوش خریاں مل رہی ہیں ایک ہمارے کھر عی دو التھی بیٹیال پیدا ہوئی تھیں۔"اس نے پہلی بار برملا اندر کے احباس ، مال کا اظہار کیا تھا حوربیکا دل گرے رہے جم میں ڈوب کیا وہ چند کھے بے مینی ہے اسے دیستی رہی شاید عمران پر بھی اس کے کھر والوں کے رویے کا اثر ہوی کیا تھا۔

دونوں کے درمیان کھے مل خامیوتی کی نڈر ہو گئے جو بھی تھا عمران کی مانوی اور سنتی ہے حوریہ بے چین ہو گئ تھی گھر بالآخروہ خود کوسنبال مرسلی آمیز کیج میں بول۔

"بياتو خدا كى مرضى بي بي اكر دنياكى زيب وزينت جي توبينيال آخرت عن مال باپ کے گئے ڈھال اور قرب رسول کی منانت ہیں۔ "ہال بیہ بات تو ہے۔' وہ بڑے مان مجرے فخرے بولاای کا دل مطمئن ہو گیا۔ کیکن حور میر عمران کی اس رات کی جانے

والى بالول اورروب كےسبي كى روز تك افسرده ری و لیے بھی اڑ کیوں کی ماں ہونے کی بتا ہر دہ خود کو بھاری ومہ واربوں میں جکڑا ہوا محسوں کرتی میاس کے روپے نے تو وہ پہلے عی بہت متاسف مخي ،ليكن اب اس كا ذبهن عجيب الجماؤ سلجماؤ كاشكار ہونے لگا۔

° کیا لڑ کیاں واقعی ہی کمتر مخلوق اور معاری یوچہ ہوتی ہیں۔ 'اس کے اعرسوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا غور وفکر نے سوچ کے کئی دروا

د دنبل، خدا نے مورت کوبھی اتن ہی محبت ہے تخلیق کیا ہے جتنی محبت سے مردوں کے صنف کو بنایا ہے اس کی نظر رحمت تو دونوں کے لئے برایر ہے۔ 'اس کے اعرد کی قوت فیر نے کوائ

"فداعورتول بيدمردول عيدنيا ده ميربان ہے۔" کسی واقت کی پر چی حدیث یاک فور ان کے ہرونت اس کے ذہن میں جگمگائی طما نیت خود بخو دول میں اتر تی گئی۔

نوراب اسکول جانے لگی تھی دادی کے اور غیر مشفقانه رویے کو بڑی شدت سے محسوس کرنی می بہ سب دیکھ کے حوریہ کا اضطراب مزید

مسى بجي كيساته ناروااور خحقيرا ميزسلوك اس کی محمی نفسیات بد ضرر رسال تابیت ہوتا ہے یہ بات حوریہ کے ذاتی تجربے میں تھی وہ اس معالمے میں حیالیں روستی ایک روز باتوں ماتوں میں امال نی کوان کے غلط روپے کا احساس دلا کئی تھی، میجٹا امال نے اسے آڑے ہاتھوں کیا اسے منٹ کلای کانشانہ بنا پڑا۔

محقیرا گراہے اتنا دکھ پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ

عمل كتنا نا كوار كزرتا هو كاجوانسان كوستر ماؤل سے جمی زیادہ حایاتہاہ۔

وہ رات کا کھانا تبیل بدلگانے میں معروف تقی جب آیک طرف در همجوار اور درنایاب جمولے میں لیٹیں رور ہی تھیں نور جمولا جملایتے ہوئے انہیں حیب کروانے کی کوشش کر رہی تھی ووسری طرف علی اس کے دویے کا بلو پکڑے ضدی بنامسرؤ کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ ''مما مشرزُ دو۔''وہ حِلایا۔

"دونبل" دين كت بين " حوربياني مسمجها یا نمین خلاف عادت ژبیث کر، جواباً و ہ اور زور سے رو کے بٹور کیانے لگا افراد خانہ کا خیال کرتے ہوئے حوریہ نے اسے بیار ہے بہلایا۔ '' دیکھو بیٹا! بہنس رور بی بیں انہیں مجوک لی ہے پہلے میں ان کے لئے دودھ بنالول مچر آپ کو مشرد بنادی مول-"

" بجے بے چار مرکب سے مشرو کے لئے رو رہا ہے اور مہیں ان مجوں کے لاڈ اٹھانے کی یر ی ہے مرجیس جائیں کی ان میں ہے کوئی ،اگر ذرا دیر کو دو درهه نه ملاتو ، ہر دفت رونے چلانے کا شور بریا کیے رضیں ہیں، سکون جیس رہنے دیا ان منحوسوں نے کھر میں '' امال نی بے تکان بولنے مح حسب معمول۔

" موت بھی نہیں آئی انکیں۔'' وہ بولتے موے آیے سے باہر ہو چکی میں جمران نے آیک یے بس ی نگاہ اہاں پہ ڈائی جبکہ حوربیکا ول جیسے کسی نے آئنی اوز ار سے کاٹ کے رکھ دیا ہو ملکی ترقی متاجرات مندی بے ساختہ بول احی۔ ''امال نی! آپ میری بیٹیوں کے بارے میں ایسے مت بولا کریں مجھ سے برداشت میں ہوتا۔" حوریہ کے لیج میں دکھ کے بماتھ مہمی

20/23 EE 147

وہ اکثریہ ہات سوچتی کہاس کی بیٹیوں کی

مجمى المُدآكِي -

وہاں موجود تمام حضرات نے جیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن بولا کوئی نہیں بہر حال اماں بی آئے یا ہو چکی تعیں۔

وہ ہر طرح کی لعنت ملامت اور طعنوب تفوں کے وارستی گئی آئھوں سے درد کا پائی برستارہا، یہ تفکیک و تفارت تو شاید بیٹیوں کی تقدیر ہوتی ہے ایک، میرے انداز بخاوت سے بدریت ختم تھوڑی ہوجائے گی۔

وہ آنسو صاف کرتی کام میں مصروف تھی علی اور نور جیرت کم افسر وگی اور دکھ سے مال کود کیمنے در جی اس کے لئے در جی اس کے لئے دور ھا بنا کر دیا اور باتی مشر ڈ فریز دیمی رکھ دیا۔

وہ جب بچوں کے کمرے میں آئی تو علی کے سے سے کی اور خود کے سامنے کسٹرڈ کا پیالہ جوں کا توں پڑا تھا وہ خود بے نیازی سے ایک طرف بیٹھا تھا حور بیکو جمرت نے آن گھیرا۔

"علی بیا! آپ نے سرر انہیں کمایا۔" حوربیانے شفقت سےاس کے چبرے کوتھام کے یو چھا۔

" "بس- مما میرا دل نیس چاہتا، نور آئی مجی نیس کھا رہی، آپ رو کیوں ری تھیں مما۔" آخری بات کہتے ہوئے علی کی معصوم آئھوں میں بے افتیار آنسواٹے آئے۔

''آپ کودادی تی نے ڈائناہے ٹال، میں اور لور آئی ہم دولوں بھی دادی سے بات نہیں کر سے بات نہیں کر س گے۔'' اس کی آنکھوں میں مال کے لئے فاموش سادلاسا تھا۔

الیانیل کہتے بیٹا، وہ آپ کی دادی ہیں اور جھے تو کہ سے خوش ہونے کا لیتین ولانے کے لئے وہ کھل کے مسکرانی اور علی کو

سینے سے نگالیا اور دوسرے ہاز و کے حصار میں لور کولیا مال کے لاڈ مجرے بہلاوے سے پچے دہر میں ہی وہ سب بھول مھال گئے حور میر کا موڈ بھی خاصا بہتر ہوگیا۔

ووبارہ پُن میں آ کے اس نے قریز رہے

مسٹرڈ کا ڈونگہ نکالا اور ڈائٹنگ روم کی طرف
بر دھنے گی جہال قاران کے علاوہ باتی سب لوگ
کھانے کے بعد میز کے گرد بیٹے با تیں کر رہے
سے پُرد " آوازول" بہاس کے قدم تھے اسے لگا
جیسے موضوع گفتگو وہی ہے ابا تی (سسر) کی
آواز صاف سائی دے رہی تھی۔

"ارے فاقرہ بیگم! مجھے تو لگا ہے ہم نے رشتہ لینے وقت تی بڑی ہے وتونی کا فہوت ویا ہے، بہتی پہلے بیرتو سوچنے کے وہ فود چھ بیش میں الرکول سے اس کی مال کا آگس مجرا پڑا ہے، وہ افراریہ کی بیٹی ہے اوالا دہی دو اور دی بیٹی ہے اوالا دہی دیا دو الرکیال بی بیدا کرے کی بال، مجھے تو سے مورد فی اثر لگا ہے۔" ابائی بول بات کر رہے مورد فی اثر لگا ہے۔" ابائی بول بات کر رہے شعے بوی تحقیق کے بعد می مرض کی وجہ دریافت کر فی وجہ دریافت کر فی وجہ دریافت کر فی وجہ

" ہماں ہے ہات تو ہم نے سوچی ہی شہی۔" اماں ہائندی انداز ہیں تھوڑی پرانقی رکھ کر ہوئی۔
" دلکین اس کی ہاتی سب بہنوں کے ہاں تو
صرف بیٹے ہیں بلکہ سب کے دو قین بیٹے تو مغرور
ہیں ،ارے ایک بی کم بخت ماری پیٹی رہ گئی وہاں
ہمارے گھر کے لئے۔" امال اوٹ بٹا تک انداز
ہمرا موجع ہوئے ہولے جاری تھیں۔
میرا موجع ہوئے ہولے جاری تھیں۔

"آگر ہمیں پہلے ہے بات معلوم ہوتی کہ حور ہے پر اولاد کے معالمے میں اس کی مال کا موروقی اثر ہوگا تو ہم اس کا رشتہ بھی نہ لیتے۔" حور ہے مرتا ہیر پھر کی مانند ہو چکی تھی کوئی جہالت سی جہالت تھی جس کا مظاہرہ اس وقت اس کے

محمر المشی ہوئی تھیں إدھراُدھر کی باتیں کرتے ہوئے حورب نے اپنی ساس کے رویے اور اپنی پریشانی کا ذکر کر دیا، جوابا اس کی آیا صبیحہ بولیں جوخاصی شوخ ادر فکفند مزاج تھیں۔ "وحور میتم الی باتوں کودل بیدمت لیا کرو،

W

میری بہن بہ مسلے مسائل تو ساری عمر ہی چلتے مسائل تو ساری عمر ہی چلتے سائل تو ساری عمر ہی چلتے شاید ہی کورت کے ساتھ، جب بیدا ہوتی ہے تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں اس کی آمد یہ خوتی مسائل جائے ورشاق سب کی ہوں چپ لگ جائی ہو اور جوان ہونے یہ آگر شادی میں ذرا تا خیر ہوجائے تو شادی کو گر ارتبیل آتا اور خدا خدا کر کے شادی کے لئے بھی کوئی مل جائے تو شادی کر کے شادی کے لئے بھی ہوئی میں جیسے کے دوسرے ہی میں جیسے کے دوسرے ہی میں ساللہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کے سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک میں انوراض کہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک میں ہونوں کے سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک میں ہونوں کے سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک میں ہونوں کے سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک میں ہونوں کے سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک میں ہونوں کے سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک میں ہونوں کے سیدے آیا کا ولیس ہونوں ہیں ہونوں کے سیدے آیا کا ولیس ہونوں کے سیدے آیا کی ولیس ہونوں کے سیدے آیا کا ولیس ہونوں کے سیدی کی ولیس ہونوں کے سیدی کی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کے سیدی کی کوئی ہونوں کے سیدی کی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کی کوئی ہونوں کے سیدی کوئی ہونوں کوئی ہونوں کے سیدی

محتم چھوٹ گئے۔ "حوریہ تمہارے معالمے میں تو بالکل ایسا ہی ہواہے ۔" سعد ریے نے مخفوظ سے انداز میں حور ریے کہا، حور ریے بہت دلوں بعد دل سے بنسی تمی جنہوں کی باتوں سے خاصی ہلکی پھلکی می ہو میں

ልልል

کچے دنوں بعد حور بیکوا دراک ہوا کہ وہ ایک بار پھر تخلیق کے مل سے گزرری ہے اب کی بار تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خالف تھی جب اس نے اس بات کا ذکر عمران سے کیا تو وہ بدک کے

" جھے اور يے أيس عالي جارى كانى إلى

2046 05- 149

2014 (50) (148)

ظاف ہور ہا تھا اس نے ذراسا آگے جھک کے عران کے تاثرات دیکھے اس کے چرے پہ اضطراب اور تحیر کی کیفیت واضح تھی جتنا خصہ اے عران کے مال ہاپ یہ تھا اس سے کہیں زیادہ خصہ عران ہے مال ہاپ یہ تھا اس سے کہیں زیادہ خصہ عران پہ آیا جو پڑھا لکھا ہو کے حقیقت جا دی جو منہ میں تعنامیاں ڈالے بیٹا خوادہ نواں ہوں اول تو مال باپ کے سامنے تھا وہ ہوت سارا الزام حوربیا دراس کی مال پہ آرہا اس وقت سارا الزام حوربیا دراس کی مال پہ آرہا تھا وہ کیوں خواتخواہ اپ سرایتا۔

حوریہ کا شدت ہے تی جاہا کہ وہ آھے بڑھ کے انہیں غربی اور سائنسی ہر کیا ظرے ستعتد حقیقت بتائے کہ ''اولاد کی جنس کا تعین مرد کی طرف سے ہوتا ہے عورت کی طرف سے نہیں، عورت اس معالمے میں بے بس اور بے تصور ہوتی ہے۔''

و فود پہ کے الزام کی تردید کرنا جاتی تھی،
و کچھ کھے سوچتی رہی پھر ناجانے کیوں وہ ہمت
سیں کر پائی کچھ کے بغیر ہی جلتے وجود کے ساتھ
واپس ملیث گئی کمشرڈ کا ڈونگہ فریز زمیں پچا اور
کمرے میں آگئی۔

'' '' کیے محتواروں سے پالا پڑا ہے۔'' وہ کڑھنے لگی۔

عمران کے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس سے خود پہ گئے ہے معنی سے الزام اور اس کی خاموشی کا فشکوہ کیے بغیر منہ رہ سکی ، اس کا جواب حسب تو قع تھا کہ ''وہ اماں بی اور ابا جی کو اس معالمے میں ' دحقیقی نقطہ نظر'' کے مطابق قائل نہیں کرسکتا تھا لہٰذا اس نے خاموش رہنا ہی مناسب

**ተ**ተተ

کانی مینوں کے بعد وہ سب بہنیں مال کے

میں مزید بچول کوسیورٹ نہیں کرسکتا، تم کل ہی ڈاکٹر سے ہات کرکے حتم کرواؤ میرسب '' اے یوں حتی اور بے لیک اعراز میں کہا کہ جوایا حور ہے کے کچھ بھی سکینے کی مخوائش نہ رہی وہ اندر ہی اندر كانب كئي وه مزيد ينج يخيل درحقيقت "بيني" کی پیدائش سے خانف تھا حور یہ نے ایکے روز جب امان بی ہے یہ بات کی تو وہ بھڑک آئیں۔ "توبر .... توبد" امال لي في ووثون كالول كوچھوا\_

"خدا كا خوف كرو كي شرم نبيل آتى تم وونوں کو کفران لنمت کرتے ہوئے۔'' اماں نی کی . آواز بلند ہونے لکی چھٹی کا دن تھاعمران بھی گھر بری تھاشیو بناتے ہوئے اس کے ہاتھ پکھ کھے رے چر گری سائس مجر کے دوبارہ اپنا کام كرنے لكا امال في يرجى سے بولتى جارى مس روئے بخن عمران اور حوربیہ دولوں بی تھے۔ '' بجھے تو خود ڈر کگتا ہے لیکن عمران .....'' سر

جھکائے بیتھی حوربید دھیرے سے منہائی۔ " میں بات کرتی ہوں اس سے کمر میں رزق ختم ہو کمیا ہے جو غربت اور تنگدی کے اُر سے اولا و کو بارنے یہ تلا ہوا ہے آنے والا اپنا رزق ماتھ کے کرآتا ہے اور اب کی باراز کا ہی ہو گا بھے پورایقین ہے۔''آماں بی کی آخری بات پر حوربيه كاول وہلا گئي۔

محمر میں اجا تک فاران کی شادی کی بریکنگ نیوزچل برزی وه جمی جلداز جلد ہونا قرار یائی اس نے لڑی پیند کر دھی می اب رشتہ لے جانے کا حکم جاری کر دیا تھا جس یہ امال اور بہنیں برہم ہوئنیں ایک تو فاران کی من ماتی انہیں ایک آ تکھ نہ بھائی، دوسرا ان کی ''پر'' وْحوعْد نے کی کوشش دهری کی دهری رو گئی۔

"اگر <u>بہلے</u> ہی کہیں عشق اڑا رکھا تو ہمیں بتا دیا ہوتا ہم خواتواہ کِل خوار ہوتے رہے تہمارے رشتے کے لئے۔'' فاربیابرو پڑھاکے بولی۔ "میں نے تو بہلے ہی اما*ں کو بتا د*ما **تما** کہ میں شادی اٹی مرضی سے کروں گا اب آپ لوگوں اگرائے شوق سے رشتے کے لئے مموتی ربی ہیں تو اس میں میرا کیا نصور۔ "اس نے ٹکا بنا

بن کے کھر میں آگئ وہ کائج میں سیحرار می اور اک کھاتے یہ فاندان سے تعلق رمتی میں طبعاً و وشوخ اورخوش مزاج لڑ کی تھی چند بھی ونوں میں۔ اس کی حور میر کے ساتھ کا زھی جھینے گئی۔

فاربیہ کے گھر ایک بیٹا اور بٹی تھی جیکہ فروا کے ہاں ہنوز اولاد کا کوئی امکان نہ تھا اہاں تی

\*\*

اک سنبرے سے دن سے اور دو بیر کا سکم تنا ل كارتك عم وغصے ال بيلا بوكميار

میں آئے سے سیلے عناس بدبخت کا کام تمام ہو جا تا میرای د ماغ چل گیا تھا جو میں منع کرجیتھی '' وہ صدے کے مارے سر پکڑ کے بین کرنے لکیں بجیلہ بوی جیرت اور تا کواری ہے ساس کا ردعمل و مکھ رہی تھی جو لاشعور کی طور بیداس کے اندر تنفر اور بیزاری بیدا کرر با تفایه

اشتعال اور د که انجی بھی مم تبیل موا تھا وہ برمی

"خوانخواه سپتال كاخرجه كيا به منحول تو ادهر

تحمر کی فضا میں اک عجیب می سکواریت

گھر میں بھی پیدا ہو جاتی ، پہلے مین کیا کم تھیں جو

رچ کئی عمران مجمی مھے سے چرب کے ساتھ

انسردہ بیٹا تھاجب فاران نے کمر آ کے سیخبر می

نو وہ سب ردمل یہ جیلہ کے ناخوشکوار تا ٹرات بھی

بھانپ ممیا تھا وہ تبنی جا بتا تھا کہ جیلہ اس کے گھر

والول كے بارے من كونى متى بات سويے، البدا

اس نے وانستہ ماحول برجھائی ادای کوم کرنے

کی کوشش کی وہ امال کے قریب بیٹھ کے منصوعی

"اماں خیرے کمریں لڑک آئی ہے گئی تو

تہیں جو یوں سوک منایا جا رہا ہے بس صف ماتم

بچیانے کی بی سررہ کی ہے۔ "اس کے اعداز میں

کھایا تھا کہ جیلہ کی بے ماختہ می کھنک آھی

اہے کمرے میں لیٹی انسو بھا رہی تھی سب کا

ردمل تو وه جانتي يئ مي اوراب روي بمي ويكه چکی

میں لینے وجود کو ویکھے بغیری آگے بڑھ گیا نیج

بوے بیار اور اشتیاق بحرے جوش کے ساتھ اس

فرق برا خوانخواہ، پہلے عل احساسات کے

لمح اس کی نظر ور بینک روم سے نظتی حورب پر

کے گر دبیٹے تھی جمن کود مکھ رہے تھے۔

تحت "ال كرمنه برالفاظ اللے-

حوريه مجر مانداور ملامتي ي خاموتي مين وولي

کچے دریہ بعد عمران کمرے میں آیا اور کاٹ

"اگرید بکی ند بھی اس دنیا میں آئی تو کیا

ປ່າ"-Undesirable baby"

ا مال اورعمران جمي بنس پر سے-

یں یو لے جاری کھیں۔

اک اور آگئی سوغات۔''

سجیدگی ہے بولا۔

جواب دیا۔ حیث مکنی ہیں بیا کے مصداق بجیلہ بیگم بہوں

ا كثر اس كى كود ہرى ہونے كے لئے دعا تيں اور وظا ئف كرتي رئتيں\_

جب نازک گلاب ی ایک اور بری حوریه کی کود میں اتری وہ و ملصنے میں واقعی اتنی بیاری تھی جیسے رو پہلے جاند کا ا جالا، اس کے معصوم اور نازک وجود من سمت آیا ہو، بگی کی اطلاع سفتے عی امال

" " اے ارے اجھا تی ہوتا اگر ونیا

م يجه محض بعد حوربه كمر آ كي تفي امال كا

POLE REVERSE AND PRESENTATION AND PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

بڑی اس کے مغموم چرے اور آ تھوں میں بے بنی کا ور درقم تھا وہ نگاہیں چرا گیا کئین حور ہے گ ساعتوں میں اس کے زہر ملے الفاظ کی باز مشت

کھددر بعد جیلہ حوریہ کے لئے سوب لے كركم ي من واحل يونى -

''ہاشاء اللہ اتن پیاری ہے میہ اتنی زم و نازك "مجيله باراوررشك كے تازه ومثلي موتي روئی جیسے دجود کود کھے جاری گی۔

"مران بماني! آپ نتائيں نال سيمس جیسی ہے ریہ۔'اس نے ای مسرور کیفیت میں عمران کونخاطب کرکے یو جھا،عمران کے ول میں يدرانه محبت كى ليرى پيدا مونى تواس نے رنگ و لور سے دیکتے وجود یہ نظر ڈالی جو فرشتوں جیسی معمومیت سموئے ہوئے تھی اس معمومیت مواجالا بلهيرنا چيره اے اينے وجود كا تكثرا لكا كوكى بہت

'' پیتو سب بچوں سے زیادہ بیاری ہے۔'' عمران کے منہ سے بے ساختہ لکلاء اس نے اسے کود میں اٹھا کیا اور اِس کے تازک سے محالی رخمار کوچھوا تو اس نے سمسا کے آ تکھیں کھولیں علانی مردول سے مزین تملی آئیس

"اس کی آنکھوں کا ِ رنگ کنٹنا ڈیفرنٹ ہے۔" عمران نے سرور مکراہث کے ساتھ حوربه ي طرف د کي کر کها عمران کو نون محسوس موا جیسے چند کھوں میں اس کی جان اس سوتے جا گئے وجود میں مقید ہوئی ہے کھ در پہلے والی ستكدلى کے سب اس کا دل شرمند کی کی زد میں تھا بھی کو دیکے کراس کے اندر جوالوی می خوتی اتری می اس ہے اس کا چرہ جھم اٹھا تھا حوریہ حمرت اور بے سین سے بل میں تولہ بل میں ماشہ ہوتے اس انسان کود کھەر بى تھى\_

204 5 (151)

پچی اب تقریباً جیه ماه کی جو چکی تھی وہ خاصی صحت منداور پہلے ہے زیاوہ بیاری ہوگئی تھی ہمہ وفتت مسكراتا چېره مال باپ اور بېن بھائي كي آنكھكا

تارا تفاعمران کھرآ کے سب سے میلے اسے و مکھنا

وہ بھی یا پ کور تیھتے ہی خوشی سے قلقاری ار کے

بنستی تو دیکھنے والوں کواس یہ ہے ساختہ پیار آتا۔

جب رات کو کمرے میں آئی تو عمران بھی کو گود

میں اٹھائے یاتی بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کچھ

ور پہلے اسے بی کے رونے کی آواز آری تھی وہ

جلدی سے کام نمٹا کر کمرے میں آگئی لیکن اب

''اس کا فیڈر جلدی ہے تیار کرکے لے آؤ

بھئی بہت رور ہی تھی ہیں، شاید بھوک لکی ہےاہے

یا تی کام بیتک ادھورے چھوڑ ویا کرد دلیکن میری

بٹی کو رولایا مت کرو۔'' حوربیہ کو ہدایت کرتے

ہوئے عمران کا لہجہ بدرانہ محبت سے لبریز تھا

حوربين في بي كوائي كوديس لياده مال كوديكه على

ہوا۔ معران نے رہیس سے بوجھا کیونکہ ان کے

اور بجوں کے درمیان کئی روز سے میں بات

موضوع تفتكو چل رى تھى بى كوسب ہنوز كڑيا

ہے۔'' حوریہ نے اپنا مجویز کردہ نام بتا کے

''لیما!''عمران نے زیرلب دہرایا۔

''ہوں'' نام تو اچھاہے معنی کیا ہے اس کا۔''

جواب طلب تظروں سے اس کی طرف و یکھا۔

'' فی ہاں میرے خیال میں''ایہا'' تھیک

كبه كے على إيكارتے تھے۔

""اس کے نام کے بارے میں کھاکنفرم

حوربيم معمول كے كامول سے فارع بوك

" پچرتو بهت می خوبصورت اورسوٹ ایمل تو ئے ، جو مارے آنگن میں اثر آئی ہے۔

تھے۔" آوچی ہات وہ دانستہ منبط کر گئی اس کے ائداز مين خفي بمراطيخ تفااور لهجه فتكوه كنال.

« معلطی ہو گئی تھی جنابِ! ' عمران نے **نورا** اعتراف کرتے ہوئے بھر پورمسکراہٹ کے ساتھ حوربی کی طرف دیکھا اس کے کیجے کا خمار حوربیکو چونکا گیا تھا اس کا مزاج آج کل کچھ زیاوہ ی لطیف و گلداز ہو گیا تھا حور میے نے ایکے نظر اس کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں کی وارتکی محسوس كرتے ہوئے حوريہ كے جرك يہ بل جرين تنفق جيسے رنگ بلھر سکئے اور لبوں پیر پھیلتی شرمیلی می مسكراہث نے اس كے روپ كو دو آتشہ كر ديا عمران اس کی کیفیت و انداز سے مخطوظ ہوتے ورے خل کے ہنیا، بہت دنوں بعد وونوں کے درمیان محبت کے رنگ وخوشبو کا مانوس سا احساس بمحرا، چند کھوں بعد درواز ہے بید ستک کی آ واز یہ دونوں چو تھے۔

" کون ہے؟ آ جا میں "عمران کے کہنے یه درواز و کھلا ایا اور امال دونوں کواندر آئے دیکھ کردہ جیران ہوئے حور بیانے ایمیا کو بیڈیدلٹا کے جلدی سے صوفے یہ جھرے بچوں کے تھلونے اور دوسری چیزیں میٹیں۔

"جنت کی چڑیا۔" خور پیے نے مسکرا کرایک

"اچھا، اب بہآب کو بیاری لکنے لکی ہے آب تو اسے دنیا میں لانے یہ راضی عی تبین

عمران ایک طرف تو دالدین کی ناراضکی سے تھیرار بلے تھا دوسری طرف اولا و کوخود سے جدا كرنے كالمحمل تبين تھا وہ ايبا كوتو ہر كر نہيں، سوچوں کی مشکش کی کیفیت میں اس نے کتیٹی پر

''امان بي، مين آپ کوسون کر بتاؤل گا۔'' عمران كالبجه كمزورادر ندامت سے مجرا تفاوہ بات ٹالنا جاہ رہا تھا، سیج کے دانے گراتے ایا تی نے اک تمیج کو تھنگ کے اسے دیکھا لیکن بولے پچھ

"اس میں سوچنے وانی کون ی بات ہے میں کون ساتم ہے رشتہ مانتے آئی ہوں ویسے بھی ان تین لڑ کیوں کی پریشانیاں عی بہت ہیں تہیں الجھانے کے لئے، چوتھی کی فکر سے بے نیاز ہو حِادُ کے میے کم ہے کیا؟'' اس کی حیل و حجت امال نی کوغصہ دلا رہی تھی ۔

حوربیہ کے چیرے کا رنگ متغیر ہوا، کہیں عمران اماں کے دلائل من کے یا دیاؤ میں آ کے بی و اینے یہ رضا مندی نہ ہوجائے عمران نے رائے طلب انداز میں حوربی کی طرف و مجھا اس كى أتلھوں میں التجاتھی اولا د كوجدا نہ كرنے كى ۔ ''اِياں ني انجمي صرف حيار يانچ سال عي تو ہوئے ہیں فروا کی شادی کو میرکونی زیا دہ عرصہ تو نہیں، انٹاء اللہ خدا ضرور کرم کرے گا اس پیام مب دعا كريں كے اس كے لئے۔" حورب نے کسلی دینے کی کوشش کیا۔

''ارے بس بھی کرو بہو بیکم تم کیا جانو میری بی کی محروی کے کرب کو۔ ''امال ٹی جھلائنیں۔ ''تم جواب دو عمران کِھر کیا کہتے ہو؟" ابا جی نے عمران کونٹا طب کیاو ہ شاید عمران کی کیفیت کھے کمچے خاموشی ہے سرکتے تھے سب بی

"اوهر آئي المال في المنتصل المالي-

حوربه کی جیرت خوشی میں بدل کئی ساس مسر کو

ایے کمرے میں دیکھ کردیہلے تو دونوں إدھراُ دھر

کی یا تیں کرتے رہے بھرا ماں کے اشارے برایا

ضروری بات کرنے آئیں ہیں۔ ''اتنا کہد کراہا

" و بھو بھی عمران بیٹا! ہم تم سے ایک

''عمران بیٹا!تم جانتے ہو کےاپی فردا کے

کھر جار سال سے اولاد جیس ہے، بری

پحد گال پدا موری ان اس وجہ سے اس کی

زعد کی میں، تہاری جرے جادار کیاں میں اگرتم

ا عی چھوٹی بٹی قروا کو دے دو تو ..... '' وہ بڑی

منانت ادر شفقت ہے آس بھرے انداز میں

تڑپ کے ماس کیٹی ایمیا کواٹھا کے اپنے ساتھ

لگایا عمران کے چرے پہندندب کے تاثرات

" میں اپنی بیٹی تیں دے سکتی۔" حوربے نے

"ارے میصرف تہاری عی"بین" جیس

'' ہاںتم بات کرو جھے سے عمران حیب کیوں

'' يهلي مين بيثيون كا بوجھ كيا كم تھا جو چو<del>گ</del>ى

ہے یوتی ہے ہماری بھی اور کینے والی اس کی مچھپھو

ہے۔"المال کی کالبحد بس اتنی عی در برم رہ سکتا تھا

پیٹھے ہو'' وہ عمران کی طرف رخ موڑ کے متوجہ

نے بلڑا اور بھاری کر دیا ایک اگر بہن کودے دو

کے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، تہاری فقرو

منزلت بھی یڑھ جائے اور ذمہ داری بھی کم ہو

جائے گی۔" اہاں لی نے ایک ایک کر کے

سارے فائدے کنوائے حور سے کا سانس اعتے لگا۔

مچرے دی محصوص تی اور برجی در آئی تھی۔

تی نے اصل بات شروع کی۔

خاموش ہو گئے تو اما*ل بولیس*۔

20/4/05- 153

20/435 (152)

وہ تیجے سے نیک لگائے ٹیم دراز ہوا۔ نظر بچی کی طرف دیکھا جوآ تھیں بند کیے گہری نىيىزىمى اىر چىكى تھى۔

t م ہے ماری گڑیا کیے گئے" نیہ جنت کی چڑیا می عمران نے بار بحری نظر سے ایہا کی طرف

تک عمران اے بہلا کے حیب کروا چکا تھا حور بیرکو اب عمران کی بی ہے گہری انسیت یہ جمرت میں

ا پی اپنی سوچوں میں گم تھے جبکہ حور مید کا دل خدا کے سامنے گر میدز اری میں مصروف تھا۔ ''اماں میں اپنی پکی کسی کو بول نہیں دے سکی فروز کے ہاں اولاد نہ ہونے کا دکھ جھے بھی ہے خدا بہتر کرے گالیکن .....' امال بی اس کی بات کاٹ کر بھڑک سے ہوئیں۔

"ارے بہن کوسٹھی نہیں دیکھ سکتے تم ہارا بھی مان نہیں رکھاتم نے خود چل کے آئیں ہیں ہمارا تمہارے پاس کیسی بٹی بندھی ہے تمہاری آٹکھوں ہے بہن کا دتی برابر بھی احساس نہیں، کل کلال کو ہماری بیٹیاں بھی اسے بھائی کو ایسا ہی بے مردت یا بیل گی مال و کھے لیما تم ۔"امال بی نے مردت یا بیل گی مال و کھے لیما تم ۔"امال بی نے مردت یا بیل گی مال و کھے لیما تم ۔"امال بی نے مردت یا بیل گی مال و کھے لیما تم ۔"امال بی نے مد باتی د باؤ مزید بر ھادیا۔

'' آپ بھلامیری بیٹیوں کو کیوں بددعا نئیں دے رہی ہیں۔'' حور میرے دل پیکا ری ضرب گلی عمران کواہاں کی کا کوسٹا خاصا برالگا۔

''اکٹیں تی چلیں یہاں سے اب اور کیا رہ گیا ہے سننے کو۔'' حوریہ کی بات پر دھیان دیتے بغیر انہوں نے اما کواٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں محرے سے نکل گئے۔

حوریہ نے خدا کا شکر ادا کیا، کین نا جانے
کیں؟ اماں بی کے رویے سے آج اس کا دل بجر
آیا تھا اندر کے کئی زخم کھل اٹھے تھے منبط کے
باد جود اس کی آخم کھل اٹھے تھے منبط کے
مران نے بغور اس کی طرف دیکھا ہے چارگ
سے ردتی ہوئی حوریہ کو دیکھ کر اس کا دل مضطرب
ہونے لگا، اس کے اندرا حماس محبت بوری قوت
سے بیدار ہوا، یہ جی تھا کہ حوریہ نے بھی اس امال
بی کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی لیکن وہ بے خبر
بی کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی لیکن وہ بے خبر
بیرار مرکا قدر دان تھا۔

اس نے بے اختیار حوربیے گروزی سے

باز و حائل کیا حصار میں وہ بے جان ی ہو کے اس کی طرف الر ھک گئی حور بیرکا سراس کے سینے سے ٹک گیا وہ ہنوز سسک رہی تھی اور عمران کی سمجھ میں جیس آرہا تھا کہ وہ اسے کیا کہد کے تسلی دے وہ خاموتی سے اس کا کندھاسہ کا تارہا۔

بس اوقات خاموثی خود عی گفتگوں کو ایئے اندوجذب کر کے مسیحائی کی تا ثیرول میں آثار لیٹی سے اور وہ تا ثیرلفظوں سے کہیں ہوھ کے اثر انگیز جوئی ہے۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

امال کا روبہ بچیوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ سخت بلکہ رقابت امیز ہو گیا تھا نور اور علی براے ہو گیا تھا نور اور علی براے ہور ہے وادی کی نے جا ڈانٹ ڈیٹ اور روک ٹوک سے بدظن ہو کے اکثر ان کے سامنے بول برائے آج بھی دادی نے انہیں کسی بات پہ برای محق سے بے وجہ ڈائٹا تھا کہ علی بول برا۔.

"آپ ہر وقت ہماری مما کواور ہمیں ڈانٹی کیول رہتی ہیں آپ گھر کی میڈم (کلاس ٹیچر) ہیں کیا؟"علی نے کچھ بے زاری اور معصومیت سے کھا۔

یہ بات من کے کئن میں سبزی کائتی حوریہ اور پاس بیٹھی ہجیلہ دونوں کے ہونٹوں پیمسکرا ہٹ در آئی۔

" برے عی برتمیز ہو گئے ہوتم وونوں ذرا ہی تمین تمین الی الی تمین الی الی تمین الی الی تمین الی الی تمین الی تو دولا کی نوراور علی بنتے الفاکے تاک کرنشانہ لگایا جو خطا کیا نوراور علی بنتے ہوئے ہوئے کمرے میں کھس شکے ہوئے کمرے میں کھس شکے الی کا غصہ آسانوں کو چھونے لگا استے میں الی کا غصہ آسانوں کو چھونے لگا استے میں دونے کی آواز آئی وہ شور کی وجہ سے جاگ گئی تھی۔

"نواب میلا دٔ درانی اٹھ کی ہے شور مجانے
کواے نور کود میں اٹھا کے جب کر دا اسے درنہ
جب نہیں ہوگی میں خوں ہاتھوں میں اٹھائے رکھنے
کی عادت جو ڈال رکھی ہے اسے اور تو اور باپ
ہی لا ڈاٹھائے نہیں تھکتا جیسے بڑی منتو ل مرادول
دالی اولا د ہو، بھلا چوتی بٹی سے بھی کوئی ایبا ڈلا
ہیار کرتا ہے۔" امال ٹی ان کی انوکی منطقیں بیان
ہیار کرتا ہے۔" امال ٹی ان کی انوکی منطقیں بیان
کرتی حسب عادت "دیہا" کوکو سے گئیں۔
ہیار کرتا ہے۔" امال ٹی انوکی منطقیں بیان

مجیلہ جب سے اس کھر میں آئی تھی اس نے اماں لی کے اس منفی رویدے کو ہڑی شدت سے محسوں کما تھا۔

"ویے تورید بھابھی آپ کی ہمت ہے کہ بیس برواشت کر لیتی ہیں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی ادر امال بی نے اس کے لئے ایسا جابلانہ دوید اختیار کیا تو بیس ایک لفظ بھی برداشت ہیں کردل گی اگر امال بی کو پوتوں پہ بیار ہیں آتا تو نہیں ، لیکن ہر وقت کو سنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں ، لیکن ہر وقت کو سنے کی کیا ضرورت ہے، اس بیس ان بے جاری معصوموں کا کیا قصور ہے، اگر خدا نے انہیں لڑکیاں بناکے اس گھر میں پیدا کر دیا ہے تو۔ " بیلد کی باتوں پہ حوریہ کے کر دیا ہے تو۔ " بیلد کی باتوں پہ حوریہ کے جہے ہے۔ کہ باتوں پہ حوریہ کے جہے ہے۔ پہ ایک زخمی می مسکرا ہے انجری جس کے جہے ہے۔ پہ ایک زخمی می مسکرا ہے انجری جس کے جہے ہے۔

'' کیا ہوا اپہا کیوں رو رعی ہے۔' عمران نے گھر میں داخل ہوتے بی پوچھا اور جلدی سے نور کے ہاتھوں سے اپہا کو لے کر بازؤں میں جلانے لگا ایہا باپ کی آواز پیچان کر مزید زور سے رونے لگی جیسے وہ شکوہ کرتے ہوئے سب کی اور اپنی تاراضگی کا احساس ولا رہی ہو عمران ہولے ہوئے اس کا سر تھیکتے ہوئے صوبے میں حسب معمول موسے نے پہیڑھ گیا وہ اس کی گود میں حسب معمول د بک کر جیب ہوگئی جیسے اس کے کمس سے بہت د بک

''لیہاروری تھی تمہاری ممائے اٹھایا کیوں نہیں اسے کدھر ہیں وہ۔'' عمران نے نور سے پوچھاتو اماں بی بول پڑیں۔ دور جہاتو امال میں بول پڑیں۔

"وو تو کی سے باہر نکلی عی نہیں اور نہ عی بچی کو دیکھا کہ کیوں رور عی ہے۔ "امال لی نے گویا حور ریکی کوتا بی بیان کی۔

''میری تو انجمی نماز کا ونت ہورہا تھا ور نہ میں بی اٹھا کیتی بچی بیچا ری کو۔'' امال کی نے بچھ شرمندہ می ہو کے جھوٹا عذر بیان کیا۔

دراصل امال نے کچھ عرصے پہلے عی ہیہ بات محسوں کی تھی کہ بچوں کے ساتھ نارواسلوک یا سخت بات عمران کو خاصی نا گوار گزرتی ہے جا ہے وہ اس کی مال کی طرف سے عی کیول شہو امال بیٹے کے دل میں اپنے لئے کوئی فشکوہ نہیں آنے دینا جا ہتی تھیں لہذا اس کی موجودگی میں خود آنے دینا جا ہتی تھیں لہذا اس کی موجودگی میں خود ہے درا قابور تھیں اور بھراہیا سے اس کی محبت اور السیب کی تو بات عی فرائی تھی۔

ایہا جسے بڑی ہو رہی تھی خاصی شرارتی موتی جاری تھی اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ دلچیپ ہوگئی تھیں وہ گیارہ ماہ کی ہو چکی تھی اسطے مہینے اس کی بہل سالگرہ تھی۔

رات آدھی سے زیادہ گزر چی تھی جب
اچا تک ایہا کی طبیعت خراب ہوئی وہ سالس
با قاعدہ تھی کے زور زور سے لے رعی تھی اس
کے حلق سے عجیب می آوازیں نظنے لگیں اس کی
حالت یہ حوریہ اور عمران حواس باختہ سے ہو گئے
وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ارادہ کری
رہے ہے کہ گھر یلونو کوں کے اثر سے می اس کی
طبیعت سنجل گئی تو دونوں نے سکون کا سانس

الکی صبح بی وہ دونوں ایسا کو لے کرشہر کی

2014 (155)

2014 05- 154

مشہور جائلڈ سیسٹلسٹ کے پاس گئے ڈاکٹر کے آنے میں ابھی کانی دریھی۔

''ڈاکٹر تو ابھی ٹیس آئی جھے آفس میں بہت ضروری کام کے لئے ابھی پہنچنا ہے تم دوالے کر گھر چلی جانا۔'' عمران کی بات سے حور رہے کچھ جربری ہوئی۔

""تم صالح كونون كركے بلالوائے ياس" اس كى پريشانى بھانپ كر عمران اسے اس كى بہن كو ياس بلانے كا مشورہ ديا جو يہاں قريب عى رئتی تھى حور مدنے عمران كے موبائل سے صالح كو نون كياوہ چندمني ہيتال بہنج گئی۔

وَا كُمْراً جَعَى عَلَى دومريضوں كے بعد حوريہ كى بارى تقى كوريہ كى بارى تقى كيكن با بارى تقى كيكن با جارى تھى كيكن با جانے كيوں اس كے ول ميں گھبرا ہث می اٹھار ہی تھى۔ تھى ۔

اچا تک ایمها کی سائسیں پھر ہے بری طرح
سے اکھڑنے لگیں وہ اور صالحہ بھاگ کراہے تری
کے باس کے کئیں نرس نے بڑی کی حالت پہ گیری
تشویش ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر کواطلاع دی اور
بڑی کوا پیرجنسی میں لے گئی ڈاکٹر تقریباً بھاگتی ہوئی
وہاں آئی ایک افرا تقری بچ گئی۔

"سائس بہت ڈوب کر آرہا ہے۔" ڈاکٹر نے ایتھوسکوپ سے معائد کرنے کے بعد جلدی سے آئیجن لگادی۔

حوربیہ کو اپنی جان رگوں سے کھیٹی ہوئی محسوں ہوئی حوربہ اور صالحہ کے ہونٹوں کی جنبش سے بے آواز دعا تیں نکل رہی تھیں۔

ڈاکٹر صاحت کے ساتھ علے کے دوسرے لوگ بھی ایبا کے گردمسروف عمل ہتے، پچے لیحوں بعد عی ڈاکٹر صاحت نے انتہائی مایوی اور بے کی سے نفی میں سر ہلایا ایک گہری می سائس مجر کے حوریہ کے قریب آئی از راہ ہمدردی اس کے

اس نے پھرائی نظروں سے گخت جگر کی طرف دیکھا جومقدس اجالے کی مانند لگ رہی تھی اسے یوں ہے حصر وحرکت دیکھ کردیکھنے والے کا دل تھا، نرین دل دہل جاتا ، اس کا ول تو پھر ماں کا دل تھا، نرین نے اس کے سرکے گردسفید بی با ندرہ دی جے دیکھتے ہی حوریہ کے حلق سے فلک شگاف جی فلک شگاف جی نگلی۔

دونہیں بیٹیں ہوسکتا۔'' وہ حواس کھو بیٹی تھی۔ مالح بمشکل اسے سنجالے ہوئے تھی ور نہ شایدوہ زمین پہ ڈھے جاتی۔

عمران نے کمرے ہیں داخل ہوتے ہی جو دکر در منظر دیکھا وہ اس کی جان سلب کرنے کو کائی تھا کچھ دیم پہلے اسے صالحہ نے فون کیا تھا اسے اپنی آنھوں یہ یقین نہیں آرہا تھا ابھی تو اپنی ایبہا کو ہنتا تھیلا چھوڑ کے گیا تھا اس کے وہم و گمان ہیں بھی نہ تھا کہ دوبارہ اسے اس طرح دیکھنے کے شی بھی نہ تھا کہ دوبارہ اسے اس طرح دیکھنے کے سکے ایبہا کی سالسیں و فانہ کریں گی ،حور میر کا ذہن صدے سے مفلوح سا ہونے لگا۔

''بہلاکیاں کہاں مرتی ہیں زعرہ رہتی ہیں بوجھ بن کر۔''اماں بی کی آواز گرم سلاخ کی طرح اس کے دماغ میں انجری۔

"Undestrable baby" آگلی آواز کمی ہتموڑے کی طرح بری مچر اور کی اضطراب کن آوازیں پروہ ماضی چاک کر کے اللہ آگئیں۔

"سب وحمن تصمیری بی کی جان لے کی سے نے اس کی ۔" وہ مخبوط الحواس میں چلائی۔ اہلما ہوا لا وا بھی ایک دن سنگلاخ مہاڑوں کا سینہ چیر کے باہر آ نکلیا ہے اس کے اغدر کا آتش نیٹ سبھی آج بھٹ بڑا تھا۔

ہپتال میں موجود لوگ عجیب می نظروں · سے اسے دیکھنے لگے لیکن وہ جیسے ہوٹی خرد سے کے نہ ہو چکی تھی۔

" وصلے سے کام لوحوریہ پاگل مت ہو۔" مالحہ نے اس کے کندھے کو ذرا سا ہلا کے گویا حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔

"ابنوں کے دھتکارے اور بدسمتی کے پارے لوگ یا گئی ہی تو ہو جاتے ہیں۔" حوریہ سنجالے ہیں۔" حوریہ سنجالے ہیں منتجل رہی تھی فاران اور ہجیلہ بھی ہہتال ہیں تھے جسے ایسا کو دہاں سے اٹھا کے ہیںلنس میں ڈال دیا گیا تھا۔

ہجیلہ اور صالحہ، حوریہ کو بمشکل ہپتال سے باہر لے جانے لگیں وہ بلکتی ہو کی بے جان قدموں سے چل رہی تھی۔

گھر میں اماں ادر پھو بھیاں بین کرکے روتی ہو کمی حوریہ کو دنیا کی میکار ترین عور تیں لگیں نئین شایدوہ واقعی ہی آزردہ تھی۔

عران کا دل درد سے پیٹا جا رہا تھالیہا کے بہن بھائی بھی زارد قطار دور ہے تصادر پھر حور سے اور عمران کے دجود کا حصر، وہ معصوم بری ہمیشہ کے لئے مئی میں جاسوئی لیکن دلوں میں انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔

公公公

وقت ہڑے ہے ہوے گھاؤ کا بہترین مرہم ثابت ہوتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کا صبر، بے چینی اور در دیدھادی ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہوتا بہت مشکل سے ہے۔

حوریہ دوسرے بچوں میں خود کو بہلا کے اندر کے م کوقرار میں بدلنے کی کوشش کرتی وہ کائی حد تک سنجل بھی گئا تھی لیکن اس کی ذات میں ایک غیر معمولی تبدیلی آچکی تھی۔

کھر کے درو ویوار پیراک خاموثی اور سوگواریت می حیما گئی تھی امال بی بھی اب بہت جیپ رینے لگیں تھیں انہیں ملال امیز اور مجر ماندی خاموثی نے گھیر لیا تھا۔

حوریہ انہیں خود سے مخاطب شہ کرتی اگر وہ اس سے بات کرتی تبھی تو وہ ''ہول'' ''ہاں' لا تعلق سے جواب دہتی اماں اس کے ول میں لگی رنجش کی گرہ جان گی تھیں۔

حوریہ کے خیال میں امال کی ضرور میات اور
ان کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر رہنا اس
کے فرائض میں شامل نہ تھا پہلے خدمتیں کر کے اس
نے کون می قدر کر دالی تھی اپنی اور اپنی اولا د کی،
حوریہ کے اندر کی کدور توں نے اسے پچھ باغی سا
ہنا تھا۔

فاران اور سجیلہ اپنے نے گھر میں شفٹ ہو گئے تھان کے الگ رہنے کا فیصلہ تو دونوں کے درمیان شادی سے پہلے ہی پطے تھا۔

بھی بھی امال خود کو گھر میں فالتو چیز کی مائیر تصور کرنے گئیں وہ بجوں سے بہت شفقت اور لاڈ بیار بھی ارنے گئیں تھیں ان کی زندگی کی دعا میں کرنی کیکن اس سے بھی حورب کی بے نیازی یہ کوئی اثر نہ بڑا۔

\*\*\*

آج الماں نے عمران اور جورہ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی طلب کی جودہ بچیوں کے ساتھ رواد کھیں اور حرید جمرت انگیز ہات ہے کہ خود کو حور ہے کا مجرم تک کہددیا ان کی آنکھ سے نکلے ایک آنکھ سے نکلے ایک آنکھ سے تمام نکلے ایک آنکھ سے تمام

2014 050 (157)

20/4 05. 156

رنجشول کے داغ دھود سیئے۔ معانى مائكتا ان كالمنصب بين تقاليكن اس مقام تک آئیس ان کے انمال بی لائے تھے۔ حوربية درعمران نے بزے احرام اور عزب ہے انبیں مطمئن کیا حالا مُلَه عمران کا اپنا دل جنوزهم

W

اور برگائی بھرا تھا جو اس کے لئے مزید سامان اذیت تھااس سانے نے عمران کے دل یہ گیرااتر جھوڑا تھا وہ دھیرے دھیرے مجل تو رہا تھالیکن حورمیکا ردمل اور روبیاس کے مزید الجھانے لگ وه ميكهر باتحا كدخمايد حوريه دكداور صديع كي وجه ہیں خاموش ہو کے خود میں سمٹ کی ہے اور اسے ملین کیفیت سے نکالنے کے لئے اس کے تسلیاں دیتا اس سے باتیں کرتا حالا تکداسے خود حور میر کی طرف سے جذبانی سہارے کی شدید طلب تھی، کیئن حور میہ کے چبرے یہ بے اعتناقی اور بیگائی جمرے ایسے پھریلے تاثرات مجمد تھے جے اس کے لئے عمران کی ہر ہات بے معنی اور غیرا ہم ہے وہ اس کے اس عجیب ردمل پید کھائل اورسششدر مو کےرہ گیا ، اتن گہرای اتن ہجید کی؟ یہ حور بیے عزاج کا کون سارخ تھی۔

حوریہنے میہ ہات نوٹ کی تھی کہ عمران میں بہت واسبح تبدیلیاں رونما ہوئی تھی وہ بچوں کے معالمے میں خاصے حساس ہو گئے تھے اس ہے یڑھ کرید کہ دو حیب جاپ رہنے <u>گئے تھے</u> بہت منظرب اور الجهي بمولى خاموتي ، حوربياس كي عم خواری کرنے سے پہلوتھی کررنی تھی کیونکہ وہ اس ے حد درجہ شاکی اور بذگمان تھی اور شایدوہ تو خود . ہے بھی ردیکی ہوئی تھی،عمران کی پیش رفت بھی اس کے دل بیاجی دھول کو مٹانہ سکی، دونوں کے درمیان ان دیکھا سا قاصلہ در آیا تھا، عمران ہے

حوربيه كابيرو بيرخاصاا جببي اوريريثان لن تقاب جن لوگوں کو ہم نے ہمیشہ پیکر محبت ہی سمجھا ہوہم جن کی نگاہ الفت کے عادی ہوں این کی نے رٹی بڑی درد انگیز ہوتی ہے خاص کر اس وقت جب دل تشنه سلی مجمی ہو۔

کوئی اضطراب تھا یا کسی بے آواز یکار کا احساس، جواس کی نیند میں کل ہواس کی آ کھے کھلی تو عمران کمرے میں موجود تبیں تھا اس نے کھلے دردازے سے باہرنظر دوڑائی توسخن کی بتی روش تھی گئی کمبح انتظار بے چینی، تشکش اور چکھا ہے۔ میں بیت مجنے ، اس نے درشہوارکو دھیرے سے ا نگ کیا جواس کے ساتھ لیٹ کے سوری تھی اور خود اٹھ کے باہر آئی عمران اکیلا تھن میں بیٹا تھا کری کے پیچیے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کران پیرمن نكائے سوچوں میں اس قدر ڈوباتھا كماسے حوربير کے قریب آنے کا حساس تک مذہوا۔

وہ متاروں کو بوں تک رہا تھا جیسے اس کا

آوازیاں نے ہڑ بڑا کر دیکھا۔

"أب اس طرح كون بيض بي يهال اس وقت، آب کی طبیعت تو تھیک ہے۔" حور ہے، فكر مندى در آئي مى حوربياني غور سے اس كى آتلهول بين ديكها جهال غضب كاحزن وملال قها ری کی اس کی حالت آج سے پہلے حوربیانے بھی

'' ٹالیند بیدہ'' کہنے کے کلمات کفر بھی میری ہی '' کیا وہ بٹی کی جدائی کے غم میں اتنا ٹونٹ زبان ہے نکلے تھے، لیکن تم بتاؤ حور ہیں'' اسے کا تھا؟'' اس کے زہن میں منتشف موجوں کی ایک نظر دیکھنے کے بعد سے اس کی زعر کی کے نی ڈوری بندھنے لکی اس کی شکستہ مالی بیاس کمج

يوريدكا دل موم كي طرح بكھلاتھا۔

مشل ہونے لگی۔

ورخوف سيملم يزعما

'''انسان کما کرسکتا ہے، سوائے حوصلے اور

مبرك، خدا آب كومبر جمل دے " حوربدك

دل ہے ۔ یے اختیار دعا نکل وہ اس کے مالکل

تریب کری مینی کے بیٹے گئی اور باتھوں کے

تازت امیرنس ہے اس کے سرد ہاتھوں کو باکاسا

دہاما سکون امیر حرارت عمران کے ماتھوں میں

رہا حوریدہ اس سے بڑھ کریہا حیاس خطا میری

رکوں کوز ہر بن کے کاٹ رہاہے کہ وہ میری وجو

ے، جھے ہے اس کی ناقدری ناشکری ہوئی ہے جو

قدرت نے سزا کے طور یداسے ہم سے چین

لیا۔ ''عمران کے کہے میں اضفراب نے جارگی

سب جھے سے بدگمان ہو کے نفرت کرنے لکی

ہو۔'' اس کی بریشان کن بات یہ حوربہ کے

چرے کا رنگ ایک دم بدلا وہ بے ساختہ بول

سکتی ہوں آپ نے بیرموچ بھی کیسے لیا کہ.....'

س کی بے کل حالت و مکھ کر نئی حور رہے کی ساری

نارانسکی ہوا برد ہو گئ تھی وہ بل مجر میں سارنے

شکوے بھول کئی تھی وہ اس کی جس بات کے سبب

برگمان تھی وہ اس خطا کے بو جھ تلے سنگ رہا تھا۔

"سفک ہے کہ میں اس کی پیدائش کے حق

''نہیں نہیں بھلا **میں آپ سے**نفرت کیسے کر

''اورتم ..... تم بھی شاید میری ای خطا کے

" مجھے ہے اس کی جدائی کا صدمہ سہائبیں جا

آخری کھا*ت تک*۔۔

° ایک کمجے کو بھی میرا سائیان شفقت اس کے وجود سے ہٹا ، بل بھر کوبھی میری دالہانہ محبت یں کی آئی؟ بناؤ حور سے؟ تم تو اس سے میری بے پناه انسیت کی چشم وید گواه هو-"

انبان کم نُدر دلیب تغاوت کا مجموعہ ہے اس کے اعرب کا خیر وشرا ہے کس وقت کس حالت میں منکشف کرے یہ کوئی نہیں جانتا، شاید انسان کے اندر کا انسان بھی نہیں حور یہ کوا حساس ہوا وہ عمران کے کیے جن کلمات کے سبب بدگمان تھی وہ بدگانی تو سراسر بے بنیادتھی وہ تو حوریہ سے زیادہ گھائل اور بھرا ہوا تھا چند کمجے حور سے کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیسے اس کی دلجوائی کرے، کون سا فلسفہ سمجھائے جو اس کے لئے حرف سلی ہو کون ی وکیل دے کے اسے مطمئن کر ہے۔

'' آپ نے اسے سزا بی کیوں سمجھ لیا ہے جبکہ اولا دیو ہوئی عی آز مائش ہے بھی خدا دے کر آزماتا توجهي لے كراور رہا حياس خطا تواہے منانے کے لئے انسان کا ایک اشک عرامت عی كافى بوتا اكرآب في خدائ رحيم سے معانى مانک لی ہے تو وہ آپ کو ضرور بخش دے گا، صبرتو انسان کوونت کے ساتھ عی آتا ہے۔'' چند کمجے خاموش سنساتی ربی جیسے اعدر باہر کوساکت کر ديينے والا منا ٹاسا جھا گيا ہو۔

"مرف گیاره ماه وه جارے ساتھ اس دنیائے فانی میں گزار کے چل بسی بیاس کا آ ٹا تھا بیتو اس کے جانے کی تمہیدتھی وہ تو ٹیایہ ہم یہ بیٹیوں کی اہمیت کا راز آشکار کرنے آئی تھی اور پھر وه سوگئي-"عمران کا ذبن کسي همري سوچ واوراک

میں نہ تھا اس یہ تظر ڈالنے سے پہلے عی اسے 20/4 (3) (159 ) (159

20/4 (254 (158 )

حورمیہ کا رویہ عمران کے ساتھ بہت ہےا تتنا

کوئی بہت اپنا ستاروں میں جاچھیا ہو، اماوس کے ت ادعورے بن کی ادائ نے پورے آسان کو اسپے حصار میں لے رکھا تھا ہلی ہوا کی سرسراہٹ رات کی خاموتی ہے ہم کلام تھی رات زینہ بہ زینہ دوسرے ہیر میں اثر رہی تھی۔

''یهال کول بیشے بیں آپ''' حوریہ کی،

کے انداز میں کائی حد تک پہلے والی اینائیت اور أتلهول مين تيرني سرخي رت جكول كابية بيت

یں منہک تھا وہ آج اپنے اندر کی کیفیت شریک سفر سے بیاں کرکے سینے پہ دھرا بوجھ ملکا کر رہا تھا۔

"میں بھول گیا تھا حوریہ کہ خدا جب کسی انسان سے بہت خوش ہوتاہے تو وہ اسے بیٹیوں کی نعمت سے نواز تا ہے اور جوابا انسان نا گواری اور ناشکری سے اس کا استقبال کرتا ہے۔" اس کے اغدر پھراحساس خطا جاگا، درد کی ٹیسیس انھیں کرب واضطراب بڑھنے لگا۔

"فدا نا جائے میری کس ادا پہنوش تھا جو اس نے میرے آگئن کو تلیوں کا آشیانہ بنایا۔" حوریہ کو لگا جیسے وہ کسی اور بی جہان میں پہنچا ہوا

''تم نے بھی غور کیا حور ہے رہا ہورگا ہرگا تلیاں ہمیشہ پھولوں کی نرم چھڑ بوں پر پیھتی ہیں خوشما باغوں میں بن ان کا بسیرا ہوتا ہے لیکن تملی مرجاتی ہے جب وہ ۔۔۔۔'' اس ہے آگے وہ بول نہیں سکا حور ہے نے دیکھا اس کی آنکھوں میں درد گہرا ہوگیا، وہ واقعی بی بہت بگھر چکا تھا اس کا ذہن بار بارا کی بی نقطے بہآ کے تھہر رہا تھا۔ ''حور ہے ججے گئا ہے سے واکٹروں کی لا یردا بی کے سبب بی ہوا ہے اگر اس روز میں لا یردا بی کے سبب بی ہوا ہے اگر اس روز میں

تمہارے ساتھ ہوتا تو۔"

"" تو بھی آپ اسے بچانیں کتے تھے کوں
اس کی بیاری موت کا پیغام لے آئی تھی،اس کی

زیرگ بس اتن بی تھی۔" آنسو حور سے کال پ

پھسلنے نگے اس نے ہاتھ کی بشت سے چیرہ صاف
کیا وہ کر ورنہیں پڑنا جا ہی تھی اس وقت عمران
کے سائے پچھے کھے بے آواز سکتے رہے۔

''جو بھی ہوالیکن اس کے جائے کے بعد میراسکون ختم ہو گیا ہے ، کوئی مجھے بتائے کہ مجھے سکون کیسے ملے گا۔'' وہ بہت بے بس ساہو گیا۔

'لوگ مجھے کہتے ہیں حوصلہ کرو، مبر سے
کام لو، لیکن نا جانے کیوں مجھے مبر ہیں آتا انہا کا
چیرہ میری آتھوں کے سامنے سے جہا عی نہیں
میں اسے کہاں سے لاؤں ۔' حوریہ نے بہی
اور ترحم سے اس کی طرف دیکھا اسے سنجالنا اس
کی مسجائی، یہ سب اسے اپ بس سے با ہرانگ را

کھے کھے ہوجنے کے بعدا جا تک حوریہ کے ذہن میں ایک خیال کوئدا، شایدائ مل سے عمران کے لئے تا جیر میجائی ہو۔

"شایدآپ کواس وقت میری به بات عجیب اللی لیکن میرے گمان میں ایک ایسا عمل ہے جو اللہ ایسا عمل ہے جو اللہ آپ کے اضطراب کو سکون میں بدلنے کا سبب بن جائے۔" اس نے دھیمے لیجے میں کہا عمران نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دکھا

"الرآپ مناسب سمجھیں تو ہم رقیہ آیا اور رہے کہن جو پہلے وفات یا گئی اسکھیں) کی بین جو پہلے وفات یا گئی اسکھیں) کی بینی مدرخ کو گھر لے آپی میں وہ سیم پہلی اسکے بالک ہوت نے اس کے بعد باپ کی حادثاتی موت نے جاری اور کمیسر کی کی حالت میں تی رہی ہے آگر جاری اور کمیسر کی کی حالت میں تی رہی ہے آگر ہم کمی بے سہارا بنیں گے تو ہو سکتا ہم کمی بے سہارا بنیں گے تو ہو سکتا ہم کمی بے سہارا بنیں گے تو ہو سکتا ہم کمی بے ضدااس نیکی کے صد قے ہماری زند کیوں میں سکون بجردے۔"

''ہاں ہات تو تمہاری ٹھیک ہے کیکن وہ اپنے بچپا کے پاس نہیں رہتی، وہ مان جائے گا کیا؟'' عمران نے متوقع خدشہ ظاہر کیا حوریہ کی ہات اس کے دل کوگئی تھی۔

''کیوں نہیں مانے گا اس نے پکی کوجس حالت میں رکھا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں اور میں بکی کی تکی خالہ ہوں کوئی غیرتو نہیں آپ سے

آبال فی اور آبا تی سے بات کر کیجے گا وہ مان جائیں کے کیا؟ "حوریہ نے اپنے اندیشے کوزمان دی -

'' بجھے نہیں لگنا انہیں کوئی اعتراض ہواگر انہوں نے کوئی رویہ ظاہر کی بھی تو میں انہیں منا اوں گا۔'' عمران کو اپنے اندر جوسکون لہر اتر تی ہوئی محسوں ہوئی اس نے بلی بھر میں اس سے فیصلہ کرواد یا تھا۔

''تو پھر گھیگ ہے ہم منے ہی ای کے گھر جائیں گے وہاں ان سے ملاح کرکے آئیں ساتھ لے کے گاؤں جائیں گے اور مہ رخ کو لے آئیں گے اس کے بچاہے بات کرکے۔'' حوریہ کے لیج میں خوش کی گھنگ تھی اپی اس میٹیم بھانجی کو گھر میں اسنے پاس رکھنے کی خواہش، حوریہ کی دیر بید خواہش تھی جو کے اسے حسرت می نظر آئی تھی کیکن اسے حقیقت میں بدلنے کا شاید بہی سبب بنیا تھا۔

ہُمَّۃ ہُمُۃ ہُمُۃ ہُمُۃ ہُمُۃ حور سیمہ درخ کو گھر لانے میں کامیاب ہوگئ عمران نے اس کے سریہ دست شفقت رکھ کے ایسے بیٹی کا درجہ دیا وہ ان کے بچوں کی ہم عمر ہی تھی لہٰڈا بچوں میں جلد بی گھل ل گئی۔

وقت کا دھارا اپنی رفتار سے چلتا رہا اماں اور آبا ہے بعد دیگرے داغ، مفارفت دے گئے، حور میہ اور تربیت حور میہ اور تربیت میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی مذہباً آج ان کے سب بیجے تا صرف اعلی عہد ول پر فائز منے بلکہ ہر لحاظ سے کامیاب زندگی گرا ارب منتھ۔

مدرخ کی شادی علی کے ساتھ اس کی رضا مندی ہے کر دی گئی وہ ان کی اور احسان مند ہو گئی

زندگی کے اس مقام پہ وہ خاصی مطمئن تھی کی جدائی کی گئی کہ محار اگر اسے اپنی کم من بیٹی کی جدائی کی کسک کی محسوں ہوتی تو اسکے بی لیمجے وہ خدا کے بہاانعامات وثمرات پہمراپیشکر بن جاتی ۔

تصد ماضی ختم ہوا اسے اپنے چہرے پہرگرم انسووس کی گئی اس کے ہوئی محسوں ہو تیں اس نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے چہرہ صاف کیا، خوشی اور تم زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کیا، خوشی اور تم زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کیا، خوشی اور تم زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کیا، خوشی اور تم زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کیا۔

ایک عی زادیے سے بیٹھے رہنے کے سبب
اس کا وجودین سا ہو گیا اس نے کمر اور ٹاگوں کو
حرکت دی تو دونوں گھنٹوں سے ایکدم اٹھٹی درد
نیس کے باعث بے ساختہ اس کے منہ سے کراہ
نگل چکھ کر سے ہے اسے گھنٹوں میں درد کا مسئلہ
رہنے لگا تھا۔

. بیڈی دوسری طرف کینے عمران کی آئیسیں واجوئی ۔

''کیا ہات ہے نیندنہیں آری کیا؟''اس نیند ہے بوجھل آواز میں پوچھا۔ ''ہوں'۔'' حوریہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھاوہ جاگ گیا تھا۔

و کوئی مسئلہ ہے کیا؟" عمران نے بعثور اسے ویکھتے ہوئے پوچھا حورمیہ ہاتھ گھٹوں پہر رکھے ہوئے تھی۔

''دونہیں بتی ویسے بی نیندنہیں آربی تھی۔'' حور میرنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ ''مو جاؤ رات کافی ہوگئی ہے۔'' عمران نے اس کی کلائی کو بلکا سا دبایا۔

حوریہ نے دراز ہو کے آتھیں موندھ لیں چند لحوں میں نیندگی بری نے اس کی ہر مسکن کو اینے دامن میں سمیٹ لیا۔

ተ ተ

20/4 050 (161)

04 USA 160



ے بیزار ہوتا ہے تو .... تو کویا موت اس کا تحضب ہے؟ ''اگر وہ دے تو عافیت ہے زئیرگی سے عافیت، چھٹکارا سو پریشاندل سے کمی پرسکون نیند، قیامت يح كى نيند، بانه ي ريسك، اگر خود ما تكي جائے، ياني جائے تو ديجتي موئي آگ، پريشاتي، بميشه كا جا تمنا۔" وہ ابھی سانس کینے کور کے تھے۔ ''اور کچھ نہ کہیے گا کبیر بھا کی۔'' ''تم اس ہے ڈر آن ہو بچے؟' '' لگناہے میرااس کے ساتھ کوئی گہراتعلق نہیں ہے، نیڈر نہ محبت کا۔'' ''اس نے ساتھ کوئی تو لنک رکھوزینب، وہ ہمیشہ ساتھ ہونے کا احساس دیتا رہے گا جوریہ، وہ بڑا ىهربان ہے کلتوم -'' و وامر کلہ کے لئے کیا ہے کمیر بھائی ؟ کیا ہے نہیں ،اس کے سارے تعلق جوبر ہیے، کلثوم ، زینب کے "اس کا تعلق تو ہراس چز کے ساتھ ہے جواس نے بنائی ہے جواس نے بیس بھی بنائی مروسترس میں توسب ہے اس کے ، وہ ان ساری چیزوں کا خدا ہے اور تم تو پھر بھی انسان ہو۔'' "وہ مجھ جیسی عام سی مراک ر بندی سے بھلا کول محبت رکھیں گے اس کے پاس تو آپ جیسے ہونہار ين امر ، ہم ہے كہيں زيادہ مونهار ہے اس كے پاس ، ہم تو را مول سے البي لا رہے ہيں البي رہتے میں منزل کے متلاثی ہیں ، پروہ سب سے محبت رکھتا ہے ، وہ حابتا ہے ہم اسے یا دکریں ،کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ کہتا ہے، چلوا ہے ہی ذکر کر دوجیے اینے مال باپ کا کرتے ہو، جیسے آبا وُ اجدا د کا کرتے ہو، بس اس سے تھوڑا سازیادہ تا کہ گئے کہتم لوگ بھی جھے سے محبت کرتے ہو، وہ بھی جا ہتا ہے کہ ہم اس ہے محبت کریں ہتم اگر اس ہے کوئی رشتہ رکھنا جا ہوتو محبت کا رکھنا۔'' '' میں بہت بری ہول کبیر بھائی ،میرے اندر ناشکری ، شکوہ شکایات کا ڈھیر ہے آپ سٹس کے تو آپ کا ایک اور ہفتہ نکل جائے گا۔'' "امرتم سارا کھوا ہے سنادو۔" '' میں اپنی کہاٹی کیے سناؤں کمیر بھائی ، ایک عام سے انسان کوسنا تا جاہتی ہوں جومیری بات کا جواب دیے، میں رونے لکو ل تومیرے آنسو بو تھے، مجھے سلی دے۔ '' حمهیں کوئی اچھاسا دوست ضرور ملے گاحمہیں کسی اچھے سے دوست کی ضرورت ہے امر کلہ۔'' · · نہیں ملے گا کبیر بھائی اب لگتا ہے کہ میں اسکیے رہوں کی ۔' " كييے نبيس في كا بيچ، كيا تمهيس اتنى بريشانى ميں وہ مشكل نام والا هالا رقبيس ملا تھا۔" وہ ب ساختگی میں چونکا دیتے تھے۔ '' کیا نچرامرت نبیں کی جورم کا جذبہ ریکھتی تھی ، کیا پھر میں نبیں ملا ، پھرعلی کو ہرنبیں ملا ؟ خدانے بھی حمہیں خہانہیں کیا امرکلہ'' وہ جیسے ٹن گھڑی تھی ،کبیر بھائی ایک دفعہ پھرا ہے کہے ہوئے تام دہرا تیں۔ ''میں نے پچھ غلط کہ دیا کیا؟'' وہ الجھ محتے۔ 20/4 85 (165)

د پیرس پارسے کے بعد جو بین روڈ کی تی دلھانی دیتی ہے، تعوز اسا آگے جا کر سواری مانا مشکل انہا ہوگا، آج آیا ایک بھتے بعد وہ طلع بھتے، ایک بھتے بعد ہوں ہے تھے، ایک بھتے بعد ہوں ہے تھے، ایک بھتے بعد ہوں ہے تھے، لیک بھتے بعد وہ اسے لینے تھے، پورا ہفتہ وہ نواز حسین کی منہ بولی بہن بن کراس کے گھر رہی تھی اور اب ایک بھتے بعد وہ اسے لینے آئے بھیے۔

''تہہیں نواز حسین کے گھر کا ماحول پندئیں آیا ہوگا جھے اندازہ ہے۔''
اس لئے آپ جھے ہمیشہ وہاں رہنے کا مشورہ مت دہیئے گا، وہاں میری جگہ بھی نہیں ہے، اس چھوٹی می دو کروں کی کوشی میں خودان کا گزارہ مشکل سے ہورہا ہے، اس کے بھائی بھا بھی ہروقت آپس میں جھاڑ تے رہتے ہیں، اس کی مال ہواری سازادن باور جی خانے میں گزاردیتی ہے اوراس کا اباسارا دن کھانے تارائے بیٹوں کو کا ایس ویتا ہے اوران کا بیٹا دن کھانے اورائے بیٹوں کو کرا بھلا کہتے، وہ بڑے مزے سے اپنے بیٹون کو گالیاں دیتا ہے اوران کا بیٹا اپنی بیوی کو گولیاں بنگارہتا ہے اور بیوی اپنی ہواری نواز بی ان سب میں بیچارہ ہے اپنی مال اپنی بیوی کو گولیاں بنگارہتا ہے اور جب گھر لوشا ہے تو کوئی اسے کھانا پائی کا پوچھے نہ پوچھے ہیں ہوں کا جمیت سازا دن تا تکہ چلاتا ہے اور جب گھر لوشا ہے تو کوئی اسے کھانا پائی کا پوچھے نہ پوچھے ہیں ہوں کا پوچھا ہے، ساری جیب جھاڑ نے کے بعد ہے گھوڑ ہے گھاس کے لئے بھروہ گھر والوں سے اور ھار بیے پوچھتا ہے، ساری جیب جھاڑ نے کے بعد ہے گھوڑ ہے گھاس کے لئے بھروہ گھر والوں سے اور ھار بیے لینا سے اورائی کی کونے دیں۔' ڈیوڑھی تربیاں کی معمومیت خدا کس کونے دیے۔' ڈیوڑھی تربیب تھی وہ مائس لینے کوری۔' ڈیوڑھی

" تمہارے منہ سے خدا کانام من کر بہت بھلا لگتاہے امرکلہ۔"

" بس نے سوچا آپ پھر بھے کلؤم ، ندینب، جوریہ کہیں گو فیرہ۔"

" آپ تہ بس کوئی کلؤم ، جوریہ ، ندینب نہیں کے گا۔" ان کا لہجہ یا سیت بھراتھا۔
" آپ جاتے جے سلو پوئز ان دے دے کر ماردیں گے۔"
" ایک امیدر تھی ہواہے کیر بھائی ہے ؟" وہ شکوہ بھرے لیج میں اسے دیکھنے لگے۔
" آپ نے کہا تھا آپ میری کہائی سنی گے، پرنہیں سی۔"
" میرے پاس دقت کی بوئی قلت ہا مرکلہ۔"
" میرے پاس دقت کی بوئی قلت ہا مرکلہ۔"
" کلؤم کیے، کہد دشیجے زینب، جوریہ، آمنہ، فاطمہ، عائشہ، جو بھی۔"
" کس سے بھاگ رہے ہو، اپنے ماضی سے، اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا پھر اپنے خدا سے ؟" وہ فتر حال کی جوکر دیکھنے گئی تھی۔

''اپ خدا ہے بھا گئی ہوتو س لووہ تمہاراا عاطہ کے ہوئے ہے، چاہے کبیر بھائی چیوڑ دے، چاہے وہ مشکل نام والا چیوڑ دے، چاہے وہ مشکل نام والا چیوڑ دے، چاہے کی کو ہر چیوڑ دے، مگر خدا بھی ہیں چیوڑ ہے گا، وہ تمہیں زندہ رہنے کے لئے کچھ نہ کچھ دیتا رہے گا، کوئی نہ کوئی امید دیتا رہے گا، وہ تمہیں بیاری میں زندہ رکھے گا، بیوک میں کھانا کھلائے گا، بیاس میں مٹکا دکھائے گاصحرا میں رستہ دکھائے گا، جنگل میں خوراک دے گا۔'' کھانا کھلائے گا، بیاس میں مٹکا دکھائے گاصحرا میں رستہ دکھائے گا، جنگل میں خوراک دے گا۔''

" بھی بھی اس سے اس کا غضب مت ما تُکُنا بھول کر بھی نہیں امر کلد۔ " وہ اس کی بات کا ٹ کر لے۔

"دوزخ کون مانگنا ہے کیر بھائی ہرکوئی جنت کی تمنامیں پھرتا ہے موت تو مانگنا ہے تا جب زندگی

20/4 654 164

ر یقین مبیس آیا تھانہ ہی ہے بھی پررخم--

کسی طرح ہے اس نے ٹی تر تیب وے کر ایک اضافی ورکر کی جگہ نکال بی لی تھی ، متیوں پر چوں کا کام اس نے ایک کمرے میں سمیٹا ہوا تھا۔

ا کے طرف ہے میں یا تمین تھیں ، جواب بچول کی میگ کی ذمہ داری گئے ہوئے تھیں ، ادبی پر ہے بی امری<sup>ی</sup> کی حدورجبه مداخلت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا انہیں انداز <sub>ہ</sub> تھا کہ بیاڑ کی اے ہارڈ ورگر بنا کر جھوڑے کی اور اے لگ رہا تھا میں ساراہارؤ ورک کرنے کے بعد وہ گھر کے کسی کام کے قابل شاید نہ رہیں، کیونکہ بہت زیادہ کام نہ بھی سر پہلیا تھا نہ بی ا تناسجیدگی ہے دیاغ کھیانے کی عادت تھی ،بس کام چل رہا تھا ان کا بھی اور پر ہے کا بھی ، پھر کی پیشی کہاں تھی اور کیوں تھی اس سے ندانہیں فرق پڑتا تھا نہ

عی اوارے کو۔ مكريدامرت ان سب كے لئے سرورد كاسب ضرور بني ہوئي تھى پچھتو اپني ہوشياري كى بنا پراي نے سکریزی کواپناجمنوا بنالیا تھااہے کام کی وجہ ہے وہ اس کی ہر بات پیرلبیک کیہ بیٹھا تھا وجہ ریجی تھی کہ ب سمجھ رہے تھے کہ انجی اس فڑی کی اس سیٹ پر کتنی ضر درت ہے ، اگر وہ اکیلے سارا کام سنجال رہی ہے تو ایں میں حرج عی کیا ہے اب تھوڑا سام ورود میکر ورکر کے لئے کیا جان عذاب کرنے کے متبادل بھی مبیں سوتھوڑا تھوڑا سرور دسب بی نے لے رکھا تھا کہ بیاڑی کہیں نہ کس کچھے نہ پچھ تبدیل کرواتی رہے گی، بس بیاطمینان تھاسب کو کہ نوکری کی ہے اس کی چیخ و پکار سے پر ہے کی صحت پر اثر پڑسکتا ہے مگر کسی کی سیٹ خال میں ہوسکتی، سب اپنی اپنی جگہ پر فٹ تھے اور کسی نے ورکر کی کوئی مخبائش منہ می کہ دولو کول کا كام ايك مس امرت نے سنجال ركھا تھا، تكريد جالاك لومڙي يہال بھي ہوشياري دكھا گئي، انجي تك سب کو پیتہ تھا کہ لڑکی کو کام سنبالنا خوب آتا ہے، گرجس خوبصور تی سے وہ کام کو پھیلا رہی تھی اس کا انداز ہ

اب جا كه بهوا تها، جب پوري نيم سكريٹري كردم ميں جي هي -اور وہ نے انگریزی میگ کے بارے میں ایروائس کر رہی تھی اور اس نے بہر حال پیٹا بت کرچھوڑا تھا کہ ایک نیا میگ نہ بلکہ شروع ہوسکتا ہے بلکہ چل بھی سکتا ہے جس کے لئے اندازا دو ورکر حیا ہمیں مگر پوری ٹیم کو ملاکر تی الحال صرف ایڈیٹوریل کے لئے ایک عی کائی ہے ہاتی کے چھوٹے موئے کام اس طرح بانٹ کر ہوتے رہیں گے دوسرے پر جوں کے ساتھ عی، سیکر پٹری کو پچھ خاص اعتراض تو نہ تھا کیونکہ پیداس کی جیب ہے ہیں جانے تھے مگر ورکرز نے کوئی گرم جوشی ہیں وکھائی تھی، سب کو یہی اعتراض تھا کہ دوآئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر جیٹھ جاتی ہے، انھی کچھ دن پہلے اس نے رائٹرز کو پر چہ نہ جھینے پر اور هم مجایا ہوا تھا، حالت سیمی سندھی ادب کے برچوں کی کہ متعل لکھاری جن کی وجہ سے یر ہے میں روشنی تھی دی پر ہے کی شکل دیکھنے کوتر ہے ہوئے تھے، خود ہے وی لی کرانے پر بھی پر چہ بھی کھارہضم کرلیا جاتا تھا ہڑی مشکلوں ہے اس نے ادارے کی شاپ بریٹی دن چکرلگا کر احتیٰ ج کیا تھا اور کئی کھھاریوں کومفت پر چہ جاری کروایا تھا اس کابس چلتا تو ایک اچھا اعز از ریجی جاری کروا دی مگر ٹی الحال بیاس کے بس کا کام نہ تھا، ابھی کی ایٹو تھے جنہیں باری باری ہینڈل کرنا تھا، اے بیجی خدشہ تھا

المدوية النب حالا والوادر الربت لوجائي إلى اوريس الم جائة بن آب؟ "امرکلہ!" وہ سر پکڑ کر کی سڑک کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ " آپ جھے ہے گئے جھوٹ بولیں گے کہ آپ میرا یاضی نہیں جانتے ، یا آپ کو پیتے نہیں ہے، اڑ کون ہیں کبیر بھائی ، کم تھم کے بندے ہیں مجھے گئے ہیج بتا کیں آپ کواس شھر کی تھم جہاں جانے کے لڑے آب بے چین کھرتے ہیں۔' وہ ان کے برابر میں بیٹے گئی۔ "اس شهريم ميري جان قربان جمهين من كيابتاؤن من خود كتناب بس بول امر كلة تمهين كيابية." " مجھے سب تا نیں، کبیر بھائی مجھے اپنی کہائی سنا نیں۔" " برسول کی کہانی کمحول میں کیے سناؤل گا امر کلہ، مجھے لگنا ہے تم نے مجھے بائدھ دیا ،مجرم بنا دیا ، بی ا پنا کہا ہوا بہت بھگتا ہوں ،ای لئے میں تہمیں علی کو ہر کے حوالے کر کے چلا گیا تھا کہ میں پھر پھے کہذکر گڑ پڑنہ کر دوں ،مگراس کے جانے کے بعد مجھے ہی تیمارے ساتھ رہٹا تھا۔'' " آب س ب جست محرت بي كير بعائي لوكول سے يا خود سے "اس نے خدا كا حوالہ بين ديا کیونکہاہے پیدتھا پیخف خداہے آشانی رکھتا ہے، وہ اس ستی ہے بھا گئے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ "میں پیرسب کرنا ہیں جا ہتا، مرجھ سے ہوجاتا ہے امرکلہ،اب جب میں تم سے جمیشہ کے لئے فذا عافظ كمنے لگا ہوں تو من تهميں اپن پورى كمانى نه سى مركجة كيج ضرور بنا سكتا ہوں، مجھے پية ہے گاڑى گھند لیٹ ہے بیمرے پاس تھوڑ اوقت ہے، میں چاہتا ہوں اس میں تم اپنی کہانی سا دو۔' ''اور مهیں مجھ ہے سناہے بتاؤ کیا کریں؟'' " آپ کاویزا نگ گیا؟" " وہ کہتے ہیں نہیں ، مگر جھے پت ہے دوون میں میری فلائث ہے کل جھے ائیر پورٹ پہنچنا ہے پھر کمی و میں دعا کر آنی ہوں ہم تھ تھنے کا سفر آپ کا جار گھنے میں طے ہو، آپ جار گھنے میرے ساتھ

بھی وفت میرا طبارہ پرواز پکڑے گا۔''

تم عِيار مُحْفِظَ كَبِو كَي تَو آثِيهِ كَفِيغُ لُكُ فِي جَا مَين كَلَّهِ مَا مَن كُلُّ

کوئی بات نہیں کیر بھائی جہاں پہنچنا آپ کا نصیب ہے وہاں آپ پہنچ کرر میں گے، جھے بس کھے بالتیں آپ سے پوچھنی ہیں اور پکھ بتانی ہیں۔''

ثم بڑی حالاک ہوامرکلہ! مجھے بار بار باغرہ دیتی ہو، میں بھی کبوں پچھلے کی سالوں ہے میرے جانے کا بروگرام کیوں نیس بن یا تا ،اس روز بھی جانے نگا تھا کہ ٹرین میں ایک فنکار ل گیا ، پھر جانے لگا تھا کہ تم نے روک لیا، بڑی بی ٹی بوجہ سے رکا رہا، وہ بھی گزرگئیں، مگر اللہ نے تمہارے لئے مجھے سہیں رویے رکھا اب اگر آٹھ تھنے اور میا ہمیں تو تمنا ہے کہ خدا تمہاری دعا قبول کرے گا اور میں آٹھ کھنٹے کا سغر ھيار کھنٹول ميس کر يا وُل گا<sup>ء</sup>''

"تو آپ بتارے تھے کھانے بارے میں، بینتا تیں آپ غائب کیے ہوجاتے ہیں؟" " میں نہیں جانیا۔" وہ کمل بے بی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ اے ان کی بات

20/4 05 (166)

کے بھی بورڈ والے اگر اس کی کارکرد کیوں سے جوں بی بیزارآ کر چلانے کھے تو اے نکال ہا ہر کیا جائے گا 20/4 03 (167)

' پیتو تم خوب اچھی طرح جانتی ہو کہ کس چیز کا بہائہ، میں روزنون کرتا ہوں یا تمبر پری ملتا ہے یا بند ياالھايا تي ہيں جاتا ' '' حتان میں اکثر *سل فون گھر بھو*ل جاتی ہوں۔'' '' میں رات کے دفت کرتا ہو ںا کثر۔'' ''میں سوری ہوتی ہولی ہول'' '' جب مہیں خود پہۃ ہے کہتم جموٹ مہارت ہے آئیں بول یا تیں تو بہتر نہیں کہ ہیو کھش ترک کی جا '' حتان! او کے تم کیو، تمہار ہے شکو ہے بحاتیں ،گرمیں پھیلے کئی مہینوں سے بہت پر نے حالات سے گزری ہوں ایسے میں بات کرنے کا دل جیس کرتا کسی ہے بھی ، کیا بتاؤں میں تہمیں۔'' '' دفتر میں کوئلی ہو کر بیٹھتی ہو کیا یا گھر آ کر زبان بند ہو جاتی ہے۔'' '' دفتر والوں کو تو میرے ہولنے پر ہی اعتراض ہے وہ تو میری زبان بندی کی وعائیں ما تنگتے ہونگئے۔'' اس نے مسکراتے ہوئے ماحول کوخوش گوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ''تم سارے جہان کوڈیل کررئی ہو،مل ملارئی ہوسوائے میرے، لوچھٹا جا بٹا ہوں اس کی وجہ کیا "تم خودسو چواس کی کیاوجہ ہے، مگرالیا سجھتے ہوتو۔" ''صرف ایک وجہ ہے کہ تہمیں میری ضرورت کیل ہے، جب تھی تب میں پورے جہان کے آگے تمہارے لئے اہم تھا اور جب نہیں ہوں تو پورے جہان میں میری حکہ کہیں نہیں ، ہررشتے کے ساتھ یہ لیم کھیلنا نہیں آتا حیان، اگر کھیلنا جا ہوں تو بہت برا پر فارم کروں گی، اس سے بہتر ہے کہ '' فی الحال تو صرف مسائل حل کرنے دور کرائسس سے تکلنے کی کوشش کر رہی ہوں حتال ۔'' '' ایک بات بتا دو جھےصرف،شادی کردگی بھی یا مجھے ہمیشہ ٹٹکا نے رکھو کی تم ۔'' یہ "تم مجھتے ہو میں تم سے شادی ہیں کروں گی؟" وہ اس کے منہ سے سننا میاہ رہی تھی۔ '' بچھے میلی جواب دے دو ہم کیا جا ہتی ہو۔'' " في الحال نبين حنان ، يجه مسأئل عل بوجانے دو پليز-" ا تمہارے مسائل زند کی بھر کا روگ ہیں، مسائل سے شروع ہو کر مسائل پر ختم ہوتی ہے تمہاری " تو مت ان مسائل مين الجھوتم ب<sup>"</sup> ''احیما، بہت خوب انکار کا عجیب جواز، بندوق میرے کندھے پر رکھ کرچلانا جا ہتی ہو۔'' " بندوق جلانے والول کے سخت خلاف ہوں عبدالحتال ۔'' '' ججھے غیر ضروری باتوں میں مت الجھاؤ امرت، ایک بات من لومیری آسانی ہے تمہاری زندگی ہے کیں نکلوں گا میں، بہت وقت لیا ہے تم نے میرا، استعال کیا ہے جھے، میرے احساس کومیری فیلنگو کا

2014 05- (169)

مگر فی الحال ایساممکن ندیقا که پر ہے اس پر پوری طرح ڈیپینڈ زینچے اور ایک ڈیڑھ سال تک اس کے يهال جانے كے جانسز نامكن تھے، اسى لئے وہ بھى پورى طرح اپنى موجودكى كا فاكيرہ الحاري كلى اور جار تعضف کی مغز اری کے بعد سیکر بٹری نے پر ہے کی منظوری چیئر مین کے سپر و کر دی تھی، ہفتے کو چیئر میں کو بلاكركوني حتى فيصله كرما تهاءاس حمن من چھوتى سى ميٹيك بھي ركھي گئي تھى اور وہ بورى طرح سے پراميد تھى كروه اليكى بات منوانے ميں نوے فيصد كامياب رہے كى ، باتى كردس فيصدكود كيوليا جائے گا۔ آج توانبونی ی ہوگئ وہ شام میں گھر پیچی تو ورواز ہ کھولتے ہی سب ست پہلے عبدالحتان کو پایا ایک قدم دروازے کے اندرتو دوسراہا ہرتھا۔ " آگئی آپ؟ " وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ "إلىلام عليكم، كيسے مو؟" وه ووسرے على لمحالي جرت يرقابو يا كئ كيل ود تهمیں پوچھنے کا خیال آگیا جب سر پہآ کھڑا ہوا ہوں تب۔ "وہ واقعی اس کے سر پہآ کھڑا ہوا تھا۔ " كب آئے تم يتايا كيل - "وه ووقدم جيھے ہي تھی آ متلی ہے۔ " نتا كراً تا تا كه تم همري نه لوثين \_" وه طيز پيمسكرار بإنقا\_ "ايباتو كي هيس بح حمان تم بيقو، بيفونا، كور يكول بو-" " بجھے تم سے بات کرتی ہے امرت والبھی ای وقت، رہی بات بیٹھنے کی تو سواتین کھنے سے میں جیٹا ي موا تقااب بور مو كميا مول ، احجها مواتم آكني من بس لكنه بي والانقاب " "تو كَمَانًا وغيره كَمَا ليا بوكا آپ لوگول نے "وواس كى طرف اور پھر پچھ فاصلے بر كھرى مال كى د منیس تمہارا انتظار کر رہے تھے ،تم میٹھومیں کھانا لگاتی ہوں۔'' "ای جھے تو بالکل بھوک نہیں ہے آپ منان کو کھلا دیں، میں بیدوائیاںِ انگل کو دے آؤں ذِ را اور چینج کرلوں پھر بات کرتے ہیں ،تم کھانا کھاؤ تا حتان۔''اس کے لیج سے پھے تھیراہٹ طاہر ہوئی گئی۔ " بچوک تو میری بھی اڑ گئی ہے، چائے کی کر بیٹا ہوں، تم وومنٹ بیٹے کر بات کرلو پھر جاتا ہے "جب انتاانظار كيا ہے تو دومن بين جاؤيس بس انكل كو دوائى دے كر آتى ہوں۔ "وہ دوائيوں كا تصلا لئے كمرے ميں چى كى اور جب ان كو دوائى كھلاكر با ہر آئى تو وہ جوں كا توں كھڑ انہل رہا تھا۔ "میں ذرا فریش ہوکر آتی ہوں۔" وہ بغیر رکے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چی گئی،اب اس بلا تیزی ہے کیزے تکال کرواش روم میں تھی گئ اور جب باہر آئی تو وہ کمرے میں کھڑااس کی وال ير من ايك التي كود مليدرما تفا\_ "أب تو كوئى بهاندليس بي نا-" عجيب جيمتا موالبجه تقااس كا، وه بال باعد هنة موئ كرى تعينج كر

آواز ہے وہ رک گئی، تجوری جام ہوگئی تھی جس کی درزوں میں زنگ لگ گیا تھا ،اس نے سرخ کوٹ پر ہاتھ ہارا تو کسی بور کوٹ پر ہاتھ ہارا تو کسی بور کیڑے گئی تھی کو ہر کی طرف دیکھا تو وہ نیند کی حالت میں کر دہیں بدل رہا تھا، کو یا اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو محویا تمہاری ٹیکی پیستھی کی آزمائش ہے، وہ ہونؤں ہی مسکرائی تھی۔

گروہ چوری بی کیا جو پکڑی نہ جائے ،تجوری میں ہاتھ ڈالاتو درواز ہنورا کھلاتھا۔ ''عمارہ جانا نہیں بیٹا امرت کے دونون آتھے ہیں ۔'' وہ دروازے کے بیچوں پچ کھڑی تھیں۔ ''اوہ اماں بی بس جاری ہموں۔''شرمندگی ہے ہاتھ تھینچ لیا گیا ، کو ہراب دوسری طرف کروٹ برخیں انسال بی ا

۔ ''اس کے کیڑے سو کھ گئے ہیں، پورا تھیلا گندا ہورہا تھا، ساری چیزیں نکال کر وہو کر رکھا ہے مگر کیڑے بعد میں رکھ لیما تجوری صاف کر کے پہلے نظنے کی کرو بچے۔'' وہ اس کے سفری بیگ کے بارے میں بات کر دہی تھیں۔

منجی بہتر۔"اس نے ایک کبی سالس جھوڑی۔

''تو چوری ادھوری اور پکڑنجی ،شکر ہے اللہ کا، زندگی کی پہلی چوری کرتے کرتے لوٹ آئی۔''اس نے دل بی دل میں کہا تھاا ہے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ، چینج کیا اور فائل اٹھائی ، وہی ڈگریوں والی اور بیک کندھے سے لگا کر کمرے میں جھا تک کراللہ حافظ کہا اور گھرسے با ہرکی راہ لی ، رکھے والا تو پہلے سے بی آگر اس کا انتظار کر رہا تھا۔

صبح سورے بچے اسکولوں کی طرف اور کاروباری کاروبار کی نوکریاں والے نوکری کو اور مزووری کرنے والے مزدوری کو جارہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کام سے نگا ہوا تھا۔ و قکرمندی ہے اردگر دیرنظر رکھے ہوئے بہت پچھسوچ رہی تھی اس کے بارے میں جوکروٹ لے

کرسویا ہوا تھا، بےفکرسا۔ ہنا ہیں ہنا ہے۔ ''آؤ محارہ تمہارا ہی انتظار کررہا ہے۔'' وہ کمپوزر کے ساتھ بات کرری تھی جب اسے سامنے سے آٹیا ہوادیکھا تھا۔

، بہوریں سات ''تو آپ میر پیر لے جائیں اور و کیھئے گا پہلے کی طرح ضلطی نہیں ہونی جا ہے مشین کوفیشن لکھ دیتے ہیں۔'' وہ اسے تا کید کر کے اس کی طرف مڑی۔

'' کیا حال ہیں عمارہ گھر میں سب کیسے ہیں؟''

2014 0-2

قائدہ اٹھایا ہے تم نے وہ بھی نا جائز فائدہ، وہی حنان ہوں ٹس جس کے کندھے پرسر رکھ کرتم مبھی روتی تقییں ۔''

"وی حنان ہوں جولیے لیے تمہارے ہروکھ میں تمہاری ڈھال بن کر رہاہے، وہی ہوں جس کے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، کا نٹا بھی چھتا تو جھے آواز وہیں تیں م، وہی ہوں جس نے تمہاری خاطراپے بجین کی منگیتر چھوڑ دی ہم سے تعلق جوڑلیا اور ا بہتم اتی نگدل، مفاد پرست اور سلفیش ہوگئی ہو جو بجھے دورھ میں سے تھی کی طرح نکال مجھنک رہی ہو، ایک ارتجرس لو، انسانوں کے ساتھ کھیلنے والے بھی خوش نہیں رہتے بچھے دکھ دے کر تمہیں بھی بھی، کہیں ہے بی دفایا محبت نہیں ملے گی، جھے آگر اپنی زندگ سے نکالوگی تب بھی میرا ماضی اور میں تمہارا بچھیا کروں گارندگی میری حرام کی ہے تم نے تو تمہاری بھی حرام ہوکرر ہے گی۔ "وہ آئیس کی طرف دبھی کی اور کی تب بھی میرا ماضی اور میں تمہارا بچھیا کروں گارندگی میری حرام کی ہے تم نے تو تمہاری بھی حرام ہوکرر ہے گی۔ "وہ آئیس بھی نیاڑے اس کی طرف دبھی دیں۔

""اس ہار جارہا ہوں ،اب آخری جواب چاہے،اب یا تو بارات کے کرآؤں گایا پھر جنازہ اپنایا تمہارا، ہار دوں گا میں تہمیں بھی اور خود کو بھی ختم کر ووں گا۔" دوا پی بھڑاس نکا لنے کے بعد وعما تا ہوا ہاہر نکل گیا۔

" حنان رکو بیٹامیری بات س لو۔"وہ اس کے پیچے (وڑی تھیں مگروہ کیٹ یارکر گیا۔ " کہا تھا ایسا نہ کرو، ایک باراس سے نون پر بات کرلوگرتم اپنی ضدیے آگے کسی کی مانتی ہو۔"وہ اس کے جانے کے بعد فورآ کمرے میں آئیں جہاں دہ ہر گڑکر بیٹی ہوگی تھی۔ " گنتے دکھاور غصے میں گیا ہےوہ ،اچھانہیں کیاتم نے امرت۔"

من الحال جو لیکچروہ بلاگیا ہے وہ کافی ہے، آپ کی کے لئے رکھ لیس پیرملامت ایک وقت میں من ترین مکٹ کے میں ا

ڈیل ڈوزتوری ایکشن کردےگا۔'' ''جہمیں ڈرااٹر نہیں ہوااس کی بات کا۔'' وہ تعب سےاسے دیکھنے لگیں۔ ''بہت اثر ہواہے یقین جانیں ،اپی موت اس کے تقول یقنی لگ رہی ہے۔'' ''امرت اسے شجید گی ہے لینا شروع کرو ،کرلوٹا الامت تک کرواسے۔''

'' ٹھیک ہے آپ کوئی برنس شروع کر لیس اے ادائش کے لئے ، میں کر لیتی ہوں شاوی میری طرف سے سب جائے بھاڑ میں۔'' امرت سے اندرا کی اوکی تھی جووہ لگا گیا تھاا پی زہر یکی باتوں اور کہے ہے، کولی یا زہرہے ہی ہیں۔

مرا جاتا کچھاور بھی ہوتا ہے اندر سے بارنے کے بنے، وہ حفلو ارجوانسان اپنے منہ میں لئے لئے پھر تا ہے اور خصوصہ عبدالحتان کی وہ حفلو اربس اس کے نلاک کام کرنی تھی، جوابھی بھی کام دکھا گئی۔ پھر تاہم کا کہنا ہے۔

وہ پچھے بارہ گھنٹے سے سور ہا تھا، آئی طویل نیند ہو تی سنجالنے کے بعد شاید پہلی مرتبہ لی تھی اس نے ،
اس نے اس برایک سرسری نظر ڈالی پھر تجوری کے ادھ کھے فانے پر جس سے سرخ کوٹ کا کپڑا جھا تک
رہا تھا، اس سرخ کوٹ کوٹ اید زبردی دھنسایا سمیا تھا اس بجدی سے سی کتے بگی کے بیچے کو پنجر سے
میں ڈالا جاتا ہے اور وہ باہر آنے کے لئے سلاخوں سے دہ پر ماد رہا ہوتا ہے اسے لحد بجر کے لئے سرخ
کوٹ کے ساتھ کی گئی ٹا الصانی پر رحم ساآیا تھا اور اس نے بیسے بی سیف کی تجوری کا خانہ کھیٹھا جرڈاٹ کی

2014 052 170

a

5

0

•

4

وہ آئی تو کو ہرتے چھڑی تھام رکھی تھی اور جالے اٹارر ہا تھا، دہ سخن میں ہی تھہر کئی تھی۔ "اس طرف سے گزر کراندر جاؤ ادھر ڈسٹ ہے۔" اس نے رو مال سے ناک تک چیرہ ڈھانپ رکھا تھا اسے سامنے دیکھ کررکا اور کہنے لگا۔

وہ دوسری طرف سے ہوتی اندر گئ اور کمرے کی کھڑی سے بہتمہ بر تکام کی تو می تا اور کمرے کی کھڑتا ہوگی کا ا حساس ہوا، وہ بھاری اسٹول اور لکڑی کی میڑھی جے برآمہے کے کونے پر لٹکا کروہ حجیت پر جاتے تھے ادراسٹول جو گھر کی مرمت کے دوران رکھا گیا تھا اور پھرو ہیں رہ گیا تھا کہ اتنے بڑے ادر بھاری لکڑی کے اسٹول کا عمارہ کے ہاتھوں تو کیا ابا کے کمزور ہاتھوں سے سرکنا دشوار تھا سو بہر حال اپ لوگوں نے اس برآ مدے کی حصت کوچھو تے ہوئے اسٹول کو گھر کے فرد کی طرح قبول کرلیا تھا، گر آج وہ محن کے احاطے میں بانکل کونے پر رکھا تھا جہال ہے دیوار کا پلستر اکھڑا ہوا تھا سووہ اکھڑی دیوار کوڈ ھانپنے کا کام دے گیا ادر میز کی ایک جا در سے اچھی طرح سے اس اسٹول کے سرکوکور کیا گیا تھا، باتی کی کچھ چیزوں کی ترتیب جھی مختلف نظر آئی تھی، تیبل کو دو کرسیوں کے ساتھ کن کے سامنے رکھا گیا تھا، آیک کری جوثوتی ہوتی تھی ا سے لوہے کی کئی اور کمیلول کی مدد سے جوڑا گیا تھااس طرح کےوہ بیٹھنے کے قابل بن گئے تھی۔ دردازوں پرسفید چونے کارنگ کیا گیا تھا جواہمی تازہ تھااوراب جالے اتارنے کا کام ہاتی تھا، کھر كي محملا وهذياده بي صاف متمراسا لك رما تقا\_

وہ قدرے حیران تھی اور اس خوتی گوار حیرت نے باتی لوگوں کو بھی جکڑ رکھا تھا، وہ اہاں اہا کے کمرے میں گئی تو وہاں کا نقشہ اور تھا اور پھھ تیں تو چیزوں کی تر تیب بدل دی گئی تھی المایری کی جگہ عار ما ئیاں دونوں ایک ساتھ سائیڈیر چھوٹی ہی میزجس پر اہا کی دوائیاں اور ڈائری رکھی تھی، تر تیب برلنے سے پچھ نے پن کا احمال ہوا تھا اور کو ہرنے اپنے کمرے کے بردے اتار کریہاں لگا دیتے تھے، اس سے خشہ دیواروں کا اکوڑا ہوا روغن ڈ ھک گیا تھا، وہ جیران جیران می ہراک چیز پر توجہ کر رہی تھی جب ابا کے تعقیم اور امال کی مسکر امٹ نے متوجہ کیا۔

'' کیمالگا ممارہ بیسب ہمارے کو ہرنے جو ہردیکھا ہی دیتے۔''ایابالآخر ماننے کو تیار تھے۔ " میں سوچ ری ہوں ابا کہ امال کے بیٹے میں سکھٹر بیٹیوں جیسی خصلت پیدائتی ہے یا بھری گئی ، اگر ہاں تو کہاں ہے؟ اور اگر تھی تو عمر کے چھبیسویں سال کے بعد کیوں ردتما ہوتی۔'

" بیجے وہ مشہور کہاوت ہے نا کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اپنے بھولانہیں کہتے۔'' '' ہاں ٹھیک ہے، بلکہ بھول بی جاتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں اب کھر کے کاموں میں کوئی ہاتھ بٹا دے گا۔'' کھر آتے دفت اس کا موڈ بہت برا تھا تمر آنے کے بعد اس کا موڈ اچھا سا ہو گیا تھا۔

" " تم بتاؤ نوكري كاكيابتا، ديليمولز كول دالى ذمه داريال هارى چى نے اٹھار كھى بيں۔ " وه آج خاصے راميدلظر آرب سمے۔

ا سے مجھ بنیں آیا فوری طور پر کیا ہے، کہ ہاتھ پر دھری ٹوکری کو لات مار کر چلی آئی۔ "ابا آج انشروبود یا ہے ایکی امید توہے مجمرد میکھتے ہیں آ جائے گا ایک دودن میں جواب " "انشاالله اجها آئے گائیے، پریشان نہ ہوناتم۔"

" و تبین ابا بس بیشوں کی تبین پرونیسر خفور نے ایک اور جگہ متعارف کروایا تھا کل وہاں جا کر بھی

20/4 0 m (173 )

بک پڑھ سکوان دنوں تو اور بھی اچھا ہوگا، اندازہ تو ہوگا تمہارا خبر مگر.....'' وہ بولتے بولتے سچھ سوچھ

" بجھے لگتا ہے میں بیدکام نہیں کریاؤل گی۔ 'وہ عجیب سامحسوں کرری تھی اسے اعدازہ ہو گیا تھا کہ اس کے یہاں ہونے کی وجدامرت ہے اور اس کی کوششیں شاید۔

(اب اس سے محرام کر اکر بات کرنا پڑے گی ، بات بات پر شکر بدادا کرنا پڑے گا) وہ سوج کرزہ گئ ادر بيرسوچے ہوئے اس كى پيٹانى يرشكن اجرى تھى۔

" تواگرتم چا ہوتو کل سے کام شروع کر دو۔" امرت اس کی بیزاری کومحسوں کر چکی تھی۔

" " تبين ..... من الجمي كرتي مول " اس نے تبيل پر پڑے پيرز اٹھا لئے۔

ووتم ميركهاني برهاود يمواس مل لبيل جمول توحيس ها "اس في ايك افسانداس كرسامة ركفا

" بچھے نیس اندازہ ہوسک میں نے بھی کہانیاں نہیں پڑھیں، ویکھوید بات می یاسمین کے سامنے مت کہنا شکر ہے وہ ابھی ہا ہر ہیں۔''

'' وہی جو تیسری ٹیٹل پر بیٹھتی ہیں سب سے ہینئر ہیں یہاں پر۔'' '' میں ……جارہی ہوں جھے بیدواقعی کام نہیں آئے گا،سوری۔'' وہ فوراَاٹھی تھی کری ہے۔

'' ممّاره! مبيّعوكيا كرربي مو\_'

" جہیں سوری مجھے چلنا جا ہے یہ کام میرے بس کانہیں ہے، مجھے پیمال نہیں آنا جا ہے تھا، تمہارا محكريد بتم لوك سى اور كور كھ لو۔ " دہ تيزي سے كہتى ہوئى كمرے سے باہر نكل كئى۔

''عمارہ رکوتو سہی۔''وہ اس کے بیچے یا ہر آئی تھی مگر سامنے سے آتی مس یاسمین اور سیکریٹری کو دیکھیے

" بيكهال جارى بين؟ " سيكريتري نے عماره كو نكلتے ہوئے و مكھ ليا تھا۔

" بیکل سے کام پرآئیں گی آن ویسے بھی پر چہ نقل گیا ہے، بس کھے چیزیں رہتی ہیں جو میں دیکھ ر بی ہوں، ایک خطوط کا سلسلہ ہے اور پکن کا، وو مین میگ کے لئے جومس یاشین کر رہی ہیں اور کمپوزر ہے تو میں بات کرآئی ہوں۔''

" بال بياتو تُحيك ہے، پہلے بھلے وہ كام كچوسكھ ليس ويے بھى جم الحظے ماہ سے نے ميك كى تيارى شروع كريس مع - " سير فيرى مطمئن موكر بابرنكل كيا تفا اورمس ياسمين كمرے ميں اصولاً تو اسے بھي كمرے من بى جانا تھا مرمس ياسمين كے سوالول سے بيخ كے لئے اس نے كمپوزنگ ڈيپار شمن كى راه نى ول مِى خدست سرا تھاد ہے تھے۔

" کسی کو منہ دکھائے کے قائل نہ چھوڑ نا بمارہ میڈم ''اسے رہ رہ کر ہول اٹھے رہے ہتے، آپے مہلی باروه بار بار گھڑی دیکھی کہ آف ہوا دروہ فرار ہوجائے ،ادھر نمارہ رکتے میں بیٹھی کیسی مطهئن تھی۔ ﴿ (نداب بات كرنارية ، كَل ناشكر بدا واكرنا موكا . )

20/4 356 (172)

من اور تہاری بہن بھی میں ہوں، بھائی بھی علو آرٹا تھا تو تم تجھے تھیڑ مار کر کہٹی تھیں میں تم ہے آٹھ ماہ ہوئی ہول اور تمہاری بہن بھی میں ہوں، بھائی بھی میں بول، دوست بھی میں ہوں، خبر دار کسی کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں، محلے کی الز کیاں ہمیشہ مجھے مارتی تھیں اور تم میری طرف سے ہرا یک کے ساتھ از آتیں اور جھے بچوں کی طرح تحفظ ویتی تھیں، ایسا کیا ہو گیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اتے فاصلے اتنی اجنبیت آگئی ہے۔''

''تہہیں آج ہوفا صلے نظر آئے ہیں جھے ہمیشہ سے نظر آئے ہیں ہم اور ہوں ہمہاری ترجیات ہمارے ماحول ، ہمارے فرہنوں سے بہت نزالی ہیں ، ہم نے خود ی عجیب رستوں ہر قدم رکھ دیے اور بھی کمارے ماحول ، ہمارے میں ہوجا ، میٹرک میں ہرے نمبر آنے کے بعد جیسے ہم نے بھی پڑھائی پر توجہنیں دی ، ہم نے بھی نیک میں گرتا چاہا بلکہ رستہ بدل لیا ، تب سے تمہاری بعاوت تمہاری آوارہ گردی ، تمہاری لا پر وائی کا بھگان بھگت رہے ہیں اور آب بھی جھے تو میں لگتا ہے کہ تم چزیں بدل کر اس گھر کوخو و کم ہوئے تا بل بنارے ہو ، چار دن میں دل کر اس گھر کوخو ہیں اور استہ بدل لو ۔' اس نے تو ہو تم شاید زیادہ دہر تک ہمال تک نہ ہاؤ ، چار دن میں دل پھر بھر جائے اور پھر کا استہ بدل لو ۔' اس نے تو ے پر آخری روئی ڈالٹے ہوئے جسے گفتگو کا اختیام کیا اس پر اپنی بر پینی بھر داستہ بدل لو ۔' اس نے تو ے پر آخری روئی ڈالٹے ہوئے جسے گفتگو کا اختیام کیا اس پر اپنی بر پینی بوری طرح آخری رکھے۔

''سب چھوڑ دیا ہے میں نے لور لور پھر کے تھک گیا ہوں، اب سوچ رہا ہوں مشقت کے معنی تبدیق ہونے وائیں ہونے وائیں ہو وقت إدھر أدھر دیا ہے وہ گھر والوں کو دوں گا، جن کا حق ہے توکری وعور و وں گا اللہ ہونے مالا عمارہ نہیں ہے گئی تو مزدوری کروں گا اس قابل بھی شدرہا، کی ہوئل کا ہیرا لگ جاؤں گا، پھر وُھونے والا کا مردوں گا، کی کے گھر کا نوکرلگ جاؤں گا، ذیارہ نہیں تو رکشہ ڈرائیور بن جاؤں گا، گر بھو کا نہیں مروں گا نہ کو کر می کے گھر کا نوکرلگ جاؤں گا، ذیاری کو مرشے وہوم دھام سے شادی کروں گا، وُھول گا نہ نہارے گئی ہوئی کو مرنے مارے وقت تمہارے مشہنا کیوں کے ساتھ مہمیں وُھیر ساری خوشیاں دوں گا ممارہ، پتہ ہے میرے سارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں، میری مہمیں وہوں گا توں میں ساتھ میں ساتھ ہیں، میری بہن میرا بھائی امیری دوست میری ساتھ ، سب رشتے تمہارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں ایک جی اور دور اور کا دوجیا تیاں جن میں ایک جی دوجیا تیاں جن میں ایک جی دوجیا تیاں جن میں ایک جی بولی شائل تھی اس کی ایک جی بھر گیا اور در اور واز والی شائل تھی اس کے لئے کھانا کھانا مشکل نہور ہا ہوگا۔

ادھر مخارہ نے دو ہے ہے ہے چرہ رگزا، شنڈ نے پانی کے چھنے مارے امال ابا کے سامنے روئی رکھ کو این اختارہ ابنا حسرا ہے کرے میں نے آئی جس کی ترتیب بھی پہلے تیا ہونے کا املان کر رہی تھی ایک طرف تمارہ آنکھیں رگڑتے ہوئے نوالہ نگلے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف ٹی کو چرکا حتی کڑ داہو چکا تھا اور دوسکتے وفول بعد ویسے روز ہاتھا جسے بھین میں مند کرتے وقت روتا اور موئے موٹے نوالے ساتھ لینا رہنا تھا تب امال کہتی تھیں روتے ہوئے نوالہ ایک جائے گا بچہ کھاتے وفت نیس روتے اور اب وہ سون رہا تھا اور کے دوت نوالہ ایک جائے تو روتے وفت نیس کھاتے ، مگر وہ کھا رہا تھا اور نوالہ بھی انک رہا تھا اور وہ دوت نوالہ ایک جائے تو روتے وفت نیس کھاتے ، مگر وہ کھا رہا تھا اور نوالہ بھی انک رہا تھا اور وہ دوتے بنس بھی رہا تھا خود ہے۔

نام ہے اس کاعلی کو ہراور کام ہے اس کالورلور پھرنا، وہ خود پر ہمیشہ ہے ہنتا ہوا آیا تھا۔

175

دیکھیوں گی مچرد کیمنے ہیں۔'' معید مراسب میں میں میں میں میں میں میں اس

' بیٹا پہلے ایک پر ہے کارزلٹ تو آئے دو پھر کہیں اور جاتا'' دیں جب کرک در در میں تھے میں سیک در در در در ہے۔

''ہاں قیر ' کچھ کھایا بیا ہے یہ کام بھی آپ کے تکھڑ بیٹے نے تو نہیں کر لیا۔'' (اسے عجیب سی بنیلسی نی ربی تھی اس ہے )۔

" بيكام تو تها را ہے ، آتا كوندھ آئى ہول ميں چياتی ڈالتی ہوں تم سالن بھون لو۔"

'' جہیں آبال جیٹے آپ، میں دیکھ لیتی ہوں ، پالک ابال لی ہوگی آپ نے صرف بھوٹا ہی تو ہے ، میں دیکھ لیتی ہوں۔' وہ باہر آئی تو جھاڑو دے کر گو ہر سارا پھراایک ڈید میں نے کر باہر جارہا تھا،اس کی ہنی چھوٹ گئی چن کی طرف جاتے ہوئے۔

''میددن بھی دیکھنا تھا، یا ہر کی آوارہ گر دیوں سے قرصت ملی تو کیاؤ مہداری مکلے میں ڈال دی ''وہ احلیا کی میں مرحل نہ سین من از لگ

ہنڈیا چڑھا کر دوسری طرف آٹا نکا لنے لئی۔

''عمارہ پہلے سالن بھون لو پھرروٹی ڈالنا۔''اندر سے امال کی آواز آئی ،وہ بھی جانتی تھیں کہ دو کام ساتھ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک بھی نہیں دونوں کام خراب ہوتے ہیں ۔

عمارہ نے سر جھنگ کرآٹا والیس فرتے میں رکھا اور سالن میں مسالے اور تیل ڈال کر بھونے گئی۔
''کوئی تو کام ڈھنگ سے کر عمارہ ٹی ٹی۔' وہ خود کو طلامت کر رہی تھی کام کرتے ،اس کا سالن ممل ہوا تھا اور کو بہر نہا دھوکر فرلیش ہوکر ہا ہم آیا تھا اور کئن سے کھانا پکانے کی خوشبواسے اندر لے آئی۔ ہوا تھا اور کئن سے کھانا پکانے کی خوشبواسے اندر لے آئی۔' بردی بھوک گئی ہے عمارہ جلدی سے دو چیا تیاں نکال دو۔'' وہ کف فولڈ کرتا ہوا فرت کے سے یائی کی

بڑی جھوک کی ہے ممارہ جلدی ہے دو چیا تیاں نکال دو ۔'' وہ گف ٹولڈ کرتا ہوا فرج ہے بالی بوک نکال کر پینے لگا۔

''برزی احساس ذمہ داری جاگ اکتنی ہے۔'' وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ '''خہمیں اس پر بھی اعتراض ہے کیا؟'' وہ فرتج بند کر کے اس کی طرف مڑا۔

" بجھے کیوں اغتراض ہوگا ،اچھی تیدیل ہے۔ 'وہ اس کی طرف بغیر دیکھے بات کرری تھی۔

'' میں نے سوچاتم باہر کے کام کرتی ہوتو میں اندر کے کام دیکھلوں۔'' وہ خودا بنی ہنسی اڑانے لگا تھا۔ '' میں اندر کے کام بھی دیکھ لیتی ہول تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' میں پر بیٹان تو نہیں ہوں ،تم سالوں ہے مشقت کرتی ہوئی آئی ہوسوجا تمہارا ہاتھ بٹالوں ،کل ایسا کریں گے ہم دونوں مل کرنوکری ڈھوٹرنے جائیں گے، پھر داپسی پر گھر کے کام بھی ساتھ کرلیں گے ایٹھے بہن بھائیوں کی طرح۔'' بے ساختہ اس کے منہ سے نکلہ تھا۔

چپاتی اتارتے ہوئے عمارہ کا ہاتھ تو ہے ہے مس ہو کر جلا تھا اس نے فوراً انگل منہ میں ڈال دی تو ا پوری طرح جل رہا تھا اور چیاتی آ دھی جلی ہوئی تھی۔

> کو ہرنے ہاتھ بڑھا کر ٹیس ہلکی کی اور اسے چیاتی ڈالنے کا اشارہ کیا۔ روز کر جاتھ بڑھا کر ٹیس ہلکی کی اور اسے چیاتی ڈالنے کا اشارہ کیا۔

''میری کوئی بہن نہیں ہے تا ، بن مند سے نکل گیا ،تم میری بہن نہیں تکر دوست تو ہو تا۔' وہ اپنی صفائی پیش کرر ہاتھا۔

" تم چو مجھو وہی ہوں، جورشتہ رکھنا جا ہو، چاہے تو کوئی رشتہ ندر کھو۔ 'اس نے اوپری ول سے کہا

20/4 65 174

" ابا خدا کے لئے عرت دینے کا کوئی ایک حربہ تو چھوڑ دیں۔" " هالار مجھے جدائی راس آ گئی ہے، مجھے بھوک راس آ گئی ہے، مجھے تنہائی راس آ جائی جا ہے، میں منہیں اب نہیں نکے کروں کا یہاں تک کہ آٹھ ماہ دی دن گزر جائیں گے اور تمہیں ای فون سے کوئی افسوس ناك خبر ملے كى چردد السددوارے آنا يہے۔' " کے ہے کہا ذیت کا کوئی حربہ میں چھوڑیں گے آپ، دل کرتا ہے سر دے ماروں دیوار پر ، یہ تین سال میں نے یہاں کیے گزارے ہیں اس کا بھے بی پید ہے۔ ''ایباِسوچنا بھی مت ورنہ وہ آٹھ ماہ آٹھ دنوں میں آجا تیں گے۔'' "ابا! بھی تو دل خوش کرنے والی بات کیا کریں یار۔" " " كيا دل خوش كرنے والى بات كروں، شادى كے لئے تو تہيں مان ، جا دُل تو كہاں جا دُن ھالار . " ''ابا اس کےعلاوہ خوشیاں مرکئی ہیں کیا بھلا۔'' ''ابا کی جان۔....لوٹ آؤ، فنکارٹوٹ چکا ہے۔'' " توبلاليس ناءاسيخ قائم مقام شفراد ب كو-" " ھالا رد مکھاب کوئی قیمتی چیز تہیں میرے پاس تو ڑنے کے لئے سوائے خود میرےاگر وہ جا ہتا ہے '' أُف ابا! احيما حِهورُ و، حِلُونَى بات كرتے ہيں۔'' "" في بات كياب بعلا جمهي الرك مل كي بتم في نكاح كرليا-"أبا تكارت يهليا أنير جلايا جاتا ب-"إب ايك افيئر ناكام ره چكا إب كيا چلنا إدر تكاب كے لئے سيدهارشته لے جانا پرتا ہے لزک کے گھر میاں، بیافیئر وں اور چکروں وائی شادیاں کامیاب ہیں ہوتیں بیچے، جھے ہی دیکھ لے '' "ابا ہر چزیرانی مثال مت دیا کریں۔' " يار تيركس ادر ير بيسنكني بجائے خود يرنشان ركھنا جا ہيے ايج تاكه پيد چلے كه وردكيا ہوتا ہے اور درد کا حماس کیا ہوتا ہے۔" ''روز نیا تیر بارتے ہیں خود کو، حد ہے۔'' '' ہاں باراب تو سوو دُ ل کا دُھیر ہوگیا ہے ، وہ کہائی یاد ہے نا کہایک شغرادے کے پورےجسم میں و نیا ک میسی ہوئی تھیں کوئی شنمرا دی رستہ بھول کر آئی ہے یائی کی تلاش میں اور شنمرادے کو یار کر کے ملکے تك جانا ہوتا ہے، مجروہ بيجاري سوئيال نكالنے بيٹہ جاتى ہاور آخرى سوئى نكالنے كے بعد شنراوہ اٹھ كھرا اوتا ہے۔ " کہانی ابھی رہتے میں تھی کدوروازہ بری طرح بجا تھا۔ '' کمیا ہواا با کوئی خودکور بوار سے مار رہاہے کیا۔''وہ جان بوچھ کرمسکرایا۔ " مہیں شنرادے کوئی خود کو دروازے سے مار رہاہے۔" '' جا سيس ابا ديكه ليس شايدياني كي حلاش ميس كوني سوئيال تكالينے وافي شيرادي جو '' وہ با قاعدہ منسا " بہت برابدمعاش ہے تو صالار، بالکل اپنے باپ فتکار پر گیا ہے۔"

2014 05 (177)

" یارحالا راب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں حمیس بی باد کر کر کے رولیا کرتا تھااب اپنا قائم مقام شنم ادہ بڑایا د آتا ہے مجھے، کوئی دو تین سال چھوٹا ہو گائم سے مگر لگناسترہ سال کا شنم ادہ ہے، بیٹنا دو جانتا ہے اتن معقومیت اور بے خبری چھائی ہے اس کے چبرے پر۔'' ''بہت ہو گئیں تعریفیں ابا جل جل گیا ہوں بخش دیں اب، جھے دیکھنے کے لئے تربت تھے اوراب محبوبہ بدل ڈالی آپ نے ، دیوار پر دے ماریں میٹیلیٹ کیونکداب اس کی کوئی اہمیت آئیں رہی ، میں تو سمجھ رہا تھا آپ مجھے دیکھتے ہی ندا ہو جائیں گے کہ کیما فٹ رکھا ہے خود کو کوئی عم نہیں لگنے دیا ہے مگرا ہے کی تو نو ن بی بدلی ہوئی ہے۔ 'وہ بہت زیادہ ناراض ہوگیا تھاا ن ہے۔ " پارمت ثفا ہوا کر هالار، کچنے دیکھ دیکھ کرتو جیتا ہوں پارمیرے'۔'' "رہنے دیں ابافظاری نہ کریں آپ میں آف لائن ہور ہا ہوں ، کی کہتے ہیں جب کوئی قریب آئے تو اس کی اہمیت تہیں رہتی ، اب آٹھ سال انظار کرتے رہیں میرا، میری بلا سے۔ ' وہ کہتا ہوا آف لائن ہوگیا اور فنکار نے جذباتی اور ضدی بچوں کی طرح ٹیملیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، پھر اٹھایا، پھر مارا، يهال تک که ده نازک سماتيمل پرزول مين تبديل نه بهو گيا اور پھروه فرش پر بينھ مڪئے په بھی مبین سوچنا که كتن يلي لكت بوظ چيزول ي-انھا کر دیوار پر دے مارا۔ "عبد الحادي بھي يہ بيرے باس بيس كے كاكيونكه تونے بھي اس رويے كى قدر بى نہيں كى " اسے کی کی کئی آئی ہات یادا آئی۔ "ترسي كالو كل كل كور" إين سك بعانى كى دى بهونى بدرعا جوسى\_ "مير ع حالار كے بيميے، لتى محنت كرتا ہوگا وہ، پڑھنے كے ساتھ ساتھ كما تا بھى ہے، سبب بيميے ضائع۔ "وہ دکھ سے ٹوٹے شکھنے کی کرچیاں پرزے ایکھے کرے ایک تھلے میں بھرنے لگا اور تھلی اپنی الماري كي تجوري من ركه دي جهال باتي م يحدثوني پيوني نثانيال چييا ركھي تھيں، ان ميں اب ايك إذر كباثر بي كالضافه بهو كيا تقايره بال بسابك مرخ كوث غائب تقاادرا بيس نورأ احساس مها بهوار محردوسرے بی کم محتلی ہوئی قائم مقام شنرادے کے لوٹنے کی ، کیونکہ وہ امانتیں لوٹانے صحراؤں فنكاركو پية تھا كدكو برسرخ كوك كے بہائے بى آئے گا، يبى سوچ كر ذراتسلى بوكى تھى كدنو ك كا تھى بچی تھی ، درڑ کرفون اٹھالیا جوائیے شنمرادہ اول کا ہی تھا جس سے انجمی ٹکر ہو گی تھی ، وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ " حالار! میں نے ٹیملیٹ د بوار پر دے مارا، وہ پر زے ہوگیا، حالار آئندہ جھ پر پیسر ضابع

''اب جب میں لوٹو ل گاتو جھے بھی دیوار پر دے ماریئے گاایا، جب تک میرے تکڑے تکڑے نہا ہ جائیں؛ کونکہ خود آپ کے پیچے صالع کرنے کا عہد تو کری چکا ہوں پھراس معمولی ہے ٹیبلیٹ کی کیا

" ھالا پراس سے پہلے میں خود کو نہ دیوار پر دے ماروں یہاں تک کہ گڑے گڑے ہو جاؤں۔"

20/4 6 (176)

'' و بی جس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں ہتم اس سے یقیباً مٹنے گئے ہوگے۔'' ''' مهمیں کب میری با توں کا یقین آنے لگاہے تمارہ۔'' "الجماؤ مت كومر" وه حائے كے سيب لتى مونى كفرى كے ياس آ كفرى مونى -" الناج ہے پہلے جاتنی غیر معمولی ہاتیں کرتا رہنا تھا سب ورامہ تھیں جبوث تھیں، یا پھر من کھڑت "اليالبين مي كوهر-" وه كاني سنجيده مي-''تم تو یکی کہتی تھیں میرے بارے میں۔''وہ حکوہ کیے بنارہ نہ سکا۔ ''اس دجہ ہے'یں بتاؤے ، تو ٹھیک ہے ، ویسے ہرکوئی یمی کہتا اگر سنتا تو۔'' "اورول کی برواه میل تھی مجھے۔" '' ویلھوتم ہمیشہ ادھوری اوپر سے جیران کر وینے والی بات کرتے ہو، پھر بھی جھیے تہماری لالیعنی باتوں ہے کوئی سروکارتو میں ہے، تمراس لڑکی کے لئے تم کچھ شجیدہ تھے اس کئے یو چید ہی تھی میں۔'' " تہاری باتوں ہے، کیاتم بتاسکتے ہو۔" '' کچھ باتیں الجھے دھا گول کے لچھے اور و هیریاں ہوتی ہیں، انہیں سلجھانا حیا ہوتو اور الجھتے ہیں، لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں الجھے دھا گوں جیسے، وہ لڑکی عجیب تھی ،اس کا ماضی عجیب تھا اور شاید حال کے مرح بیر تاریخ ساتھ سنقبل بھی عجیب ہو۔'' "ببر حال الميديب كدوه تني، وه ابنين، مجيماس كے حال بررتم آتا تھا۔" "مم ضرورت سے زیادہ اس کے باریے میں سوچے ہو، تو بات کرلواس کے ساتھ، بلکہ جھے ملواد کرتے ہیں کچھ' وہ امید کا دروازہ دکھاری گی۔ "وہ تامعلوم جکہ ہے آئی تھی، نامعلوم جکہ چلی تی ،صرف جارروزہ ملاقات تھی، بیٹھڑی اس کی ہے بهی لمی زندگی مین تو دول گا، ورنه ساری غمر نبیس کھولوں گا، کمنی کا راز، راز رکھنا، خدا کو بیدعا دت پسند "آ ل ...... كوہر ميں جا ہتى ہوں كہ" ميں جا ہتا ہوں كہتم اب جھ سے بھی اس كے بارے ميں نہ بوچھو۔" وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ " كيونكه عماره كسي كے بارے ميں بات كرتے كرتے جب جم اس كے راز تك چينے بيل اور خود ے اغرازے لگاتے ہیں تو بہت کھ مکڑ جاتا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی اعدازہ نہیں لگاتا جا ہتا ، کہ وہ کون تھی ، کہاں ہے آئی تھی اور کہاں چلی گئی ہوگی۔' '' تمہارے پاس اس کی امانت کس بات کا اشارہ کرتی ہے گوہر۔''وہ پھربھی مشخص سلجھانے میں لگی '' کہانا خدا کومعلوم ہے، کیا ہم اس ٹا پک کواس جائے کی پیالی میں نہیں ختم کر سکتے۔'' "او کے " دہ پھیکا سامسکرانی۔ "توجم با ہر چلیں ۔"وہ پیالی خالی کر چکا تھا۔ 2014 054 (179)

W

''میرے منہ کی ہات کھین کی اہا۔'' قہقیہ پھر بے ساختہ تھا۔ "تو نے تو نوالہ چھین رکھا ہے میرے مند کا جب کھا تا ہوں تیری یا دآتی ہے پتائیس کھایا ہوگا کھا تا یا سروكيس ناييا بيو كايــــــــ "ا حِيما جا سي وروازه مدرخي موجائ ابا-"اس في الله حافظ كيت موع فون ركها اور فنكار بالميتا "كيا مصيبت بي بها ألى مبركرو ذراء" "انكل بإلى جا بي-" ووجار بج ميدان سي كلية مو علوف ته-" چلومیرے باپ چھا تایا ماموں، پانی پلوادوں۔ " وہ سب کواعدر لے آئے اور باری باری پانی یلوایا اور یج یالی میتری بھاک مینے۔ " پیرهالا ریمیشه خواب دکھا تار ہے گا مجھے.....اوں ہاں ،سوئیاں نکا لئے وہ کی ٹیرادی آئی ہے۔" شام نے اپنے پر پھیلائے تھے اور چھوٹا سا کھر جگمگار ہا تھا، کوہر نے برآندے کی بیرون دیوار پر رنكبين ثيوب لأننس نصب كي تحيل -" دِيكَما اس بارتجل كا بل زيادہ آئے گا، بيلز كالمجمى نه، اب كيا ضرورت تھى بيدائنش لگانے كى۔" انہیں زندگی میں کہلی بار کو ہر کی کسی حرکت سے اختلاف ہوا تھا۔ "ارے بی بی آ جا تیں گے جیسے تم بھی نا، بیجے نے خوش سے لگائی ہیں اب ان وو لائٹوں کا کوئی ہزاررو بے بل تھوڑای آئے گا۔ 'اوروہ پہلی باراس کی حمایت میں بولے تھے۔ '' مُمَّروه ہے کہاں؟''وہ جائے بنا کر آ لی بھی۔ ''شایدایئے کرے ہیں ہوگا، بیٹااسے جائے دے آؤ۔'' ''جی اچھا۔'' وہ جائے کا کپ لے کر اس کے کمرے میں آئی، وہ ای تجوری کے سامنے کھڑا تھا جباس فے دروازہ ناک كيا۔ ''عمارہ آجاؤ'' دروازے کے اس یارکون ہوگا اسے اندازہ تھا۔ ودعمہیں کیا ہوا ہے اس سے پہلے تو شریفوں کی طرح ناک کر کے تیں آئیں۔ وہ تجوری بند کر کے اس کی طرف مڑا تھا۔ " بوچه عتی ہوں اس میں کیاراز ہے؟" اس کا اشارہ تجوری کی طرف تھا۔ " إن بوچية كه بحري لتى مو پر بھى اجازت ما تك رى مو، بچيز يا ده تميز دارنبيں ہو كئيں تم -" '' تميز دار بننے کی عمرآ گئی ہے علی کو ہرصاحب۔'' '' میں صاحب کب سے بننے لگا ویسے ،سنوایں ہیں کسی کا راز ہے جومیرے علم میں بھی جیس ہے: سی کی امانت ہے جولوٹانی ہے اور سرخ کوٹ بھی کسی کی امانت ہے، واپس کرنے جاؤں گا تمرنی ولحال "كون لزك؟"وه جائك كاكب كرمبكرايا-20/2 (278)



# قرآن شركين كى ايكات كالحترام يجيه

ز آن بچرکی مقدم کی سنداد رمادیث نبری مل الدملہ و م آپ کی دینی معلیات میں املانے اور تبلیخ کے بیلے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احتساری پ برفرض ہے کہذا جن صفات ہر میں آبات درج ہیں ان کومیج اصلای طریعے کے مطابق ہے حسسر متی سے مخواد کھی ر

'' ہاں چلوہتم نے جو ٹیویز لگائی ہیں وہ اچھی ہیں۔''

"جم-"وه اس كے ساتھ باہر تكلا تھا۔

آئ پیترنہیں کیوں وہ اتنا شجیدہ، انتا صوبر، انتا میچورلگ رہا تھاوہ کہنا جا ہمی تھی کہ اچھے لگ رہے ہو گر جھے تو تمہارا دوسراروپ اچھا لگا ہے، جیسے ہم پہلا کہتے ہیں۔ حرب بدیدہ

" تو من بوچوری تھی کبیر بھائی کہ آپ عائب کیے ہوجائے ہیں۔"

دوم المرائد مندسے می کتیمیں بچھلے سوالوں کا جواب نہ دے دول امر، کہ میرے مندسے می کسے نگل جاتا ہے، اس کی وجہ پچھاور ہونہ ہومیری مال ضرور ہے۔''

'' وه کیسے کبیر بھائی ، کیاوہ نیک خاتون تحیں ۔''

'' ہم سکل در سل میض یاب ہوتے ہوئے آرہے ہیں، میرا دادا، جس نے کوئی چاہیں کاٹا، کوئی دفیہ نہیں کاٹا، کوئی دفیہ نہیں کیا، کوئی دفیہ نہیں کیا، کوئی دفیہ نہیں کیا، گوئی دفیہ نہیں کیا، گوئی کیا، گوئی کیا، کوئی کیا کہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کہ اس کا مسئلہ یہ کہ کہ کوئی کے داز جو سل در سل منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں ان کوصیفہ داز میں رکھنا ہے، امانت میں خیانت خدا بہند نہیں کرتا۔''

"توكير بعالى آب عائب كول موجات بين سيمت كيد كا كرين بين جانا-"

'' میں واقعی غائب ہو جاتا ہوں نائم کہیں میرے ساتھ نداق تو قبیں کررہی امر کلہ'' '' کبیرِ بھائی کسی چیز کی انتیا ہوتی ہے ،گر .....'' وہ غصے میں آگئی۔

"والعي كسى چيز كى انتها موتى ب، يرتو من في سوچا يى نبيل."

"ابتداء ارتقام، انتهاء" وه نقطے سے نقطے ملارے تھے۔

" بجھے میر ہے سوال کا جواب مل حمیا امر کلہ۔" وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔

(باتى السطير ماه)

2014 03: 180

٠ رات تاريك اور گيري تھي مگر اس كے تعیب سے زیادہ جیس، جنوری کا اینڈ تھا اور آج کی رات جمیشہ والی گزری راتوں سے زیادہ خوننا کِ اور دل دہانا دینے والی تھی، بارش بریں رئی تھی تیز سرد ہوا کا شور کا نوں کے بردے جاڑنے کو کائی تھاہتے اس شور سے شرمرا رہے تھے، ہوا کی اس شور بدہ سری نے اپنا کام کر دکھایا تھا، وہ بیڈیہ گھٹول میں ووٹول مر دیئے آنے والملے وقت سے خوفز دو تھی۔

Ш

ابھی تھوڑی در میں ان کے کمر کا دروازہ وحرر دحر ایا جائے گا اور اے تی کھر کا وروازہ كھونے كواٹھنا ہوگا كيونكه آيا جان تو نيند كى دوا كھا کے اس وقت تک موجاتی ہیں ،آنے والا نشے میں دھت کرتا پڑتا وجود لئے اسے ہراساں کرے گا اور وہ برانس رو کے اس کی خدمت کرنے کو مجبور ہوگی وہ لتنی دیم میں کھاٹا کھا کرجائے مائلے گا ، ہیہ روز کا معمول ہونے کے باوجود بھی طے نہیں ہوا تها، ہرروز شیڈول مختلف ہوتا اوور ٹائم پریڈ بھی، ای لئے وہ انداز ہمیں لگا یال تھی پھر جا ہے وقت یا کے سنٹ ہوتا یا ایک کھنٹے کا اس کے لئے تو ایک ایک لحد معربوں پر بھاری گزرتا تھا۔

رات گیارہ بجے کا ممل تھا، ٹھنڈ سے زیادہ خوف و ہراس نے اس کی مڈیوں میں گودا جہا دیا تیا، وه بانگ برایک بی اغراز میں میتھی تھک کئی ھی، سب سے بڑا عذاب شاید خوف بی ہوتا ب، ساڑھے گیارہ ہے اس نے تھک کر لیٹنے کا فیملہ کرتے سوحیا تھااس کے پاس آج سے ڈیڑھ ماه پہلے وقت کہاں ہوتا تھا مگرقسمت اس پر بھی بھی ہیشہ مہر بان تہیں رہی تھی، اے خوشیاں ہمیشہ ہی بہت کم وقت کے لئے اور کڑے تر دد کے ساتھ ملا کر لی تھیں، یادیں گرم سال کی مانتد آتھوں کی سرزمین سے بہانگی تھیں۔

م الله مادي بميشه عي آ تكه بيس أنسولا في جي اوراک کی تو ہر بادی آنسوؤں سے عمارت تھی، بھی جو بھی ہونٹول نے ہلی کا مزہ چکھا بھی تھاتو آج كل صرف آنسودس اور آبول كويية زعركي بسر کرری می ایونے بارہ یج کھر کا دروازہ دھڑ دهر ایا جانے لگا، اس نے اسے حلق میں کانے المحتے محسوں کیے ہاتھوں میں واسی کرزش و سميكيا بهث يمي، جانے ڈورئيل کے باو جود بھی وہ دروازه كيول بجاتا تفا؟ وه بهي اس منطق كوسمجه مہیں یا کی اس نے بلاسٹک کی چیل پیروں میں اڑی، وویے کو ایجھے سے شانوں یہ پھیلایا اور وروازے کی طرف بڑھی مجی اجا تک عی لائث جل کئی تھی اس کا سائس طق میں اٹک میا اینے كمراء سے كمر كے مركزى دروازے تك كاسز اس کے لئے بل صراط کی ما نند مشکل ہو گیا۔ وہ کمرے کے بیکوں فی سالس رو کے کھڑی ر بی مکرآنے والے کو چین کہاں پڑتا تھا اس کی تو

طبیعت میں یارہ بھرار ہتا تھا۔

وحرره وحر والكرى كاسال خورده وروازه تُوٹے کے قریب تھا، شفانے اپنے آنسوطل میں

انٹر یلےاورخود کو ہا ہر نظنے پر آمادہ کیا۔

تُحك تُحك تُحك، اب وه ايني موثر سائيل کی جالی درواز ہے بیہ بجار ہا تھا ہے بھی اس کا روز کا معمول تفا پرشفاعادی کیوں میں ہو یائی تھی۔ اس نے اند عیرے کو ٹولئے کھر کا دروازہ

تھول ذیاء وہ اینے موثر سائیل کی ہیم لائٹ چلائے کھڑا تھا شفانے اینے چیرے پر سنبری کرنوں کی جگ جیسی روشی پڑتی محسوں کرتے ہی آ تکمیں سی کی آ تھوں کو چندهیاویا تھا۔

اس کی اس ہے سماختہ اور غیر ارا وی حرکت کوآنے والے نے اپنے انداز میں بی دیکھا تھا۔

حسن کو جاند جوالی کو کنول کہتے ہیں تیری صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں انتهانی عامیانه انداز مین اس کی صورت و کھیتے تی شعر پڑھا گیا شفانے بے ساختہ جفر جمری ی ل اور سامنے سے ہٹ گئ وہ اس آ تھوں میں شفا کے لئے کیا چھ میں تھا شفا کٹ کے رہ کئی تھی ، عامیانہ بین کا مظاہرہ کرتیں حریص آ جمعیں اس کے وجود کا ایلمرے کرنے میں مکن تھیں ،وہ آ ہستی ہے چن میں آگئی اور آ کے برز جلادیا، تین مرلے کے اس کھر میں دو کمروں کے ساتھ پکن کی اتنی می می مخبائش بنتی تھی کہ حیبت کو جالی سیرهیوں کے نیجے بی ضرورت کا تمام سامان اور اشیائے خور دونوش رکھ کے اسے کچن کی شکل

دے دی جائے ،ایک وقت میں ایک بی بنیرہ کجن میں کھڑا ہوسکتا تھا دوسرے کی جگہ بنتی تک نہمی اور اكروه زبروى جكه بنانے كى كوشش كرتا تو دولون کی آپس میں مہدیاں کندھے بازو آپس میں ظراني للتي بمراس بات كالمجه ثايد مشاق احمد کوئیں ہولی تھی وہ جان ہو جھ کر شفا کے ہوتے کین ش کمتا، جیسے انجی بھی وہ کھڑا تھاشفا بلٹی تو بے ماختای کے کندھے سے عمرانی سمجل کرخود میں سمئتی وہ مجل ہے چیچے ہی مشاق احمد دل ہے مسرایا اس کی خباشت زدہ مسکان شفا کورلا گئی،

وهاس كاضبط كيول أزمار باتفا-"مشاق بعاني! آب برآمدے ميں جلئے یں کھانا گرم کر کے دہیں لا رہی ہوں۔''اس نے ایا تمام حصلہ جمع کرتے سجیدگی سے ڈیٹا، ممر مقابل کواثر کهان تفایه

تیری صورت کو دیکھنے والے ائی آنھوں سے پیار کرتے مین بری ادائے نہایت عاجری کے ساتھ اس

کی طرف د کیے کے اینے ہاتھوں کو چوم کر اپنی آتھوں سے لگاتے وہ اس کی حالت سے محفوظ ہورہا تھا، شفا کے چرے پر برہمی کے تاثرات بڑے داصح طور ہر ابجرے مراثر کس نے اور کیوں لینا تھا وہ تو شاید مجبور و بے س لوگوں کی مجبور بوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھا۔ "مشاق بمائي!" شفانے غصے سے اس كى

° بى سالى صاحبه! ہم تو ہمہ تن كوش سالس ساکن کیے آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ فرہائیں۔'' وہ جان بوجھ کراے زج کررہا تھا ہیشہ ہی کیا کرتا تھا۔

"میری ما نوتو دوئ کرلو مجھ سے ،کسی کو پچھ ية بين خلے كاتم ديكه اكبے عيش كراؤل كامل حمہیں '' اور وہ اے کتنے عیش کرائے گا ہے تو ابیا پھی طرح معلوم تماای کی آتھیں ہے بھی كيملين ياني بالباب بعرسي،ا سے ابني جمن کی قسمت بر رونا آیا اگر اس کی بہن کو بیتہ چل جائے کہاس کی غیرموجود کی میں اس کا شوہر کیسے اس کی بہن پر بری نظر رکھتا ہے تووہ تو اس مدے ہے تی مرجائے کی اور بہن کی حالت کے بیش نظر تو وہ خاموش تھی ورنہ تو وہ کب کا بیکھر چھوڑ چلی ہولی ۔

اس نے جیسے عی دروازہ کھولا سامنے عی كلوم آيا بالين مول كمرى مى وفقان خاموتى ہے ان کے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا پکڑا اور اعدر مین میں لا کے رکھ دیا ، کوار میں سے یانی کا شندا گاس لے کراس نے آیا کو پکڑایا تھا، جوانہوں نے ایک بی سالس میں ختم مجی کردیا تھا۔ "اور یانی جاہیے آیا۔" وہ ان کی اکھڑی سانس کے پیش نظر نوجے رہی تھی۔

2014 (183 )

20/4 65 (182)

و مرد ہے گئے۔ اور دو ہے گئے کے بات اس اسکائی ہے۔ اور دو ہے گئے کے بات اس اسکائی ہے۔ اور دو ہے گئے کے بات اس اسکا و بتا تھا تھوڑی دور چلنے سے پھو لئے دائی سمانس اتی دیر تک اکھڑی رہتی کہ شفا کو افسوس ہونے لگتا کہ انہوں باہر بھیجا ہی کیوں، نقاجت و کمزوری ان کے زرد چرے پر صاف کھنڈی نظر آئی تھی۔ کھنڈی نظر آئی تھی۔

" کری اتن نہیں آیا،آپ تھوڑا سا چلنے سے تھک جاتی ہیں، ذرا کڑنگ عی تو گئیں تھیں اور دیکھیں کیسے ہانب رہی ہیں۔"

''ہاں وزن بھی تو زیادہ ہو گیاہے میرا۔''وہ اس سے پوری طرح سے متنق تھی۔ ''اس کنڈیشن میں ایسا بھی ہو جاتا ہے

ال للدين من اليا بني ہو جاتا ہے وزن كا بڑھنا تو معمولى مى بات ہے۔" وہ دھيم سے مسكرائى متانت سے بولى تقى يوں كويا وہ ان سے بڑى اور مجھدار ہو۔

''چلو الله ساتھ خمریت کے مجھے فارغ کرے تو میں روز میج واک پر جایا کروں گی۔'' انہوں نے پالک کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے لیج منتقبل کالائے مل تر تیب دیا۔

"اور بچہ کون سنجا کے گا آپ کا، یا اسے ساتھ بی لے جا کیں گی۔" وہ ہستی ہوئی ان کے باس آھ بی یا لک چن کرکا شے لئی اس آئی کی اور ساتھ بی یا لک چن کرکا شے لئی موجود کی بیس مشاق امری غیر موجود کی بیس بیس مشاق امری غیر راتی تھیں کھی کھی سی مسراتی رہتی تھیں کھی کھی سی مسراتی رہتی تھیں کھی کھی سی مسراتی شوہر تھا جو خالی خال بی ان کے دجود سے مزاح شوہر تھا جبکہ شفا کے لئے اسے برداشت خوش ہو یا تا تھا، جبکہ شفا کے لئے اسے برداشت کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا اس کا بے تکلفانہ کی ان از حریصانہ نگاہیں، عامیانہ لب و لہجہ اس کی ان بین آتی تھی۔ جان برین آتی تھی۔ جان برین آتی تھی۔

ال كى -"وه مزے سے كہتی يالك كى صاف كُذَى اسے كائے كے لئے بكراتی بوليس لوشفائے آئليس نكال كرائيس و يكھا۔

" کیا مطلب ہے آپ کا، میں بانکل ہی۔

میں یا لئے والی آپ کا بچر، جھے اپنے کھر واپس
جاتا ہے۔ "ووتو جلد از جلد اس قید خانے سے لکلا
جاتی تھی اور آیا تو آگے تک کا سوچے ہوئے
میس۔

"ارے ریجی تو تمہارای گرے اپنی بہن کا گھر ہے جیسے مرضی رہو پھر مجھے بھی تمہارے وجود سے بہت آمرا رہتا ہے۔" وہ پالک چنتی نہایت انسروگی سے کھدری تھیں۔

"اوہ آیا، بہن کے گر زیادہ دن رہنا مناسب بیس لگٹا بحرمشاق بھائی۔"

''ارے مشاق تو خود بہت خوش ہیں تمہارے بہال آنے سے، بلکہ جھےتو وہ کہ رہے تھے کہ میری وجہ سے پہلے وہ سارا دن جو پریشان رہجے تھے اب تمہاری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ سکون اور آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔''

''اوہ میری مجولی آیا، کاش آپ جان سکتیں۔''شفانے ان کے چرے کی طرف دیکھتے آئی سے سوچا ان کے سادہ بے ریا چرے پر مجیب شم کا مجولین مجھیلا ہوا تھا۔

"المال وہاں اللی پریشان ہوتی ہیں ناں، پھر میرا بھی دل اداس رہنے لگا ہے۔" انہاک سے بالک کا شخ اس نے سر جمکاتے ہوئے کہا، کلوم آیااس کے چبرے پر پھیلے شفق کے رنگوں کو دیکے کرمشراکر دہ گئیں۔

"ال كالوبهائد بي شفى، اصل معامله كيا بي من جانتي مول الحجى طرح سے " انہوں في جان بوجه كرات شفى كهد كے يكارا جس نام

سے اسے سالول بکارا کرنا تھا سالول اس کے اسے سالول اس کے جین کا ساتھی اور مظیم تھا، اس کے والدین نے جین سے جین سے جی اس کارشتہ اس کے تایا کے گھر طے کر دیا تھا اب دونوں کی مرضی و منشا محبت میں بدل گئاتھی، جمی کوجر تھی ہے۔

'' بی جمیں ، الی کوئی بات جمیں ہے جھے بج میں امال کی علی یاد آری تھی۔'' اس نے اپنے چبرے کے رنگوں کو چھپائے ان کے اعداز نے کی نفی بی جان سے کی۔

" ایاں تو اس اتو ارتک آ جائیں گی تم کبوتو پس سانول کو بھی بلوالوں۔" وہ ابھی بھی اسے چیٹررہی تھیں۔

''جب اسے میری یاد مہیں آئی تو مجھے بھی انہیں آئی تو مجھے بھی مہیں آئی اور کوئی ضرورت میں ہے اسے بلانے کی، مجھے میں ماناس سے ''اس نے نارائٹ کی کا واضح اظہار کرتے میزی بنا کر دہاں سے اٹھ گئی مگر کلٹوم آیا کو اس کے دل کی خبر بنای آسانی کے ساتھ ہوگئی تھی۔

\*\*

مشاق احمر کھر آیا تو کلوم نے اس سے فون
کے کراماں کو کال کی تھی ، مشاق احمد کو قطعا پہند
میں تھا کہ کھر کی عورتوں کے پاس موبائل ہوائ کے خیال میں اگر کھر کی عورت کے پاس موبائل فون ہوگا تو وہ بقینا غیر مردوں سے رابطہ کرے گی۔

اور بیسب اس کی غیرت کو کوارانہیں تھا سو
کلاؤم اس کی مختاج تھی اور اس مختاج کمی در الطہ نہیں کر بیاتی تھی،
کلی دن دہ امال سے رابطہ نہیں کر بیاتی تھی،
مشاق احمد کا اگر موڈ ہوتا تو وہ اس کی بات کر وا دیا
کرتا ور نہ ٹال جا تا اور گئی کئی دن ٹالیا بی رہتا۔
ویسے بھی کلاؤم جب سے دوسرے تی سے
موئی تھی اس کی طبیعت عجیب بیڈ ھال تی ھال ی

رہا کرتی تھی شام کی دوالیتے ہی اس پر غنودگی ہی طاری ہو جایا کرتی تھی اور دہ خود سے اور گھر سے عُرهال ہو جایا کرتی تھی ، پھر جب وہ ایک ماہ مہلے مشاق احمد کے ساتھ امال سے ملنے فیصل آباد می تو امال نے اس کے ساتھ شفا کؤ تھیج دیا۔

شفااس سے سات سال چھوٹی تھی اور زمین وآسیان جنٹا فرق تھا دونوں کی شکل وصورت سے کے کر مزاج تک، کلثوم سانولی سلونی رنگت کی پرکشش نفوش کی حامل تھی جبکہ شفایر جوانی کو ونور ہیرنے کی مانند میکتے دکتے چڑھی تھی۔

مشاق احمر کی حریصانہ و ہوں ہرست فطرت نے اسے نظرول میں تول کر بی اپنی ہوں کا نشانہ بنانے کا سوچ لیا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے اس کی ہم عمری کا فائدہ اٹھا کے اسے اپنے ہاتھ کرنا چا بتا تھا مگر شاید شفا حدسے زیادہ مجھدار تھی ، وہ آ ہستہ آ ہستہ اس کے گرد گھیرا تھی کر دہا

""امال! سانول ہے آپ کے باس؟ ذرا بات تو کروائیں اس سے "کلثوم آپا کے لیج میں اگر شکفتگی تقی تو ولی بی شکفتگی تحض نام کے احساس سے بی شفا کے چبرے پر چکی تھی ،مشاق احمد کو بے طمرح خصد آیا، وہ اس کواجمیت و یے کی بجائے ایک عام سے ٹرکے کو کیوں نہیں دیتی تھی

20/4 052 185

20/4-65- 184

تمر اس وقت ہی بات سوچتے وہ اپنا اور اس کا مقدس رشته ضرور بھول حمیا تھا۔

'' کیسے ہو سانول! آیا کی خبر لینے کی بھی فرصت نہیں کیا، کتنے عی ون ہو گئے تم نے رابطہ ى نبيل كيال كلوم ك هكوے يرمشاق احمة ے ساختہ میلو بدلاء اب وہ کیا بٹاتے کہ وہ تو جانے کننے فون کر چکا ہے تمر انہوں نے خود ہی بات نہیں کروائی، کہ کہیں شفا بات نہ کرے اور والين جانے كااراده ندبا غرصلے

''میں نے فون کیا تھا، شاید مشاق بھائی کو بتانا یادئیس رہا ہوگا۔ "جرت سے چد کے سوچے اس نے ہات بنا کے کلوم کو بتائی تھی۔

"بال ہوسکتا ہے کہ ایسائی ہو، ویسے بھی مشآق بے جارے معروف بھی تو بہت رہے ہیں سارا دن وركشاب كے كاموں بيں الجھ كر البيل تو ابنا خیال رکھنا بھی یاد تہیں رہتا۔'' کلثوم کے اتھوں میں فون تھا اور وہ کن اکھیوں سے شفا کو

"وه آياايك بات يوچمن تقي؟" "بال بال لوچور" وه مترات موئ قدرے او کی آواز میں کہتے جان بوجھ کے شفا کو سنا رہی تھیں مشاق اجمہ کے سر سے بر نا کواری کے تاثرات بڑے واقع اغداز میں دیکھے۔

"شفا! شفا كب تك والهن آئے كى ميرا مطلب ہے جا جی مجمل الملی میں یہاں۔" وہ مکلاتے ہوئے دل کے ہاتھوں مجبور سابو جے میشاء کلوم شرارت سے ہوب ہوں کرتے اسے چمیز ری تھیں وہ بے جارہ شرمندہ عی ہو گیا ہو چھ کے۔ " (ابھی تو وہ آئے کی جس ، وو جار ماہ اس کے بعد دیکھیں مے، ویسے تم کہوتو تمہاری بات

كروا دول، شفا .... شفا أو ادهر سالول ب بات کرلو۔'' وہ اے آوازیں دے ری تعیں عمر

اس سے پہلے بی موبائل مشاق احدے کلوم سے ہاتھ سے پیمن لیا تھا، کلوم آیا نے جیرت سے مشاق احمد کو دیکھا مجر برآمہے میں اسینے قدموں کورد کتے شفاکے چبرے پر تھیلے مالیسی

ودكتني شرم اور يحياني كى بات ب،ائي بہن کی بات تم اس کے مطیتر سے خود کروا رہی ہو وہ ابھی غیرمحرم ہے اس کے لئے۔'' انہوں نے اسے مری طرح سے ڈیٹا تھا، آیا کلوم نے کسی قدرجرت سےانبیں ویکھا۔

ووحمر مشاق ، وه بهين كا دوست ب شفا كا، أيك سأته مل كر يكيلي بين مقيتر والارشته تو ان دولوں کے درمیان بھی رہائی تبیں۔

'' وه بچین تقاان کا،اب دونوں جوان میں اور شادی سے پہلے بغیر سی شرعی رشتے کے ان دونوں کی آئیں جس بات چیت ہر گزنہیں کرنی عاہے اور کم از کم یہ کے حیاتی میرے کھر میری ہی آ تکمول کے سامنے تہیں چلے گی۔" وہ غصے ہے كِبْنَا جِبْلِ بِاوَل مِن ارْسِ كُرابِكِ كَشِكَىٰ نْكَاه شْفَايِرِ ڈالٹا باہرنگل کیا تھا،ان آتھوں میں شفانے کیا وكحوشاد يكهاتحا

ተ ተ ተ

رات کا شاید آخری پرتما، جباے ایے چرے پر عجیب مم کا احساس ہوا تھا،اس کی آگھ کسی عجیب ہیے احساس کے تحت کھلی تھی اور کھلی کی ملی رہ گئی می اس نے بے حد جرت سے ایٹے چہرے پر جھے مشاق احد کو دیکھاا درمن پڑ النيء وه أتحمول ميس عجيب سي ويواملي لئے سك تك اس كاچره ديكيد باتما\_

"مشاق ..... بعا..... بعالی " وه خوف ہے بیلی براتی انہیں سیجے دمکیلی اٹھ میٹی ، مراتا بماری وجود تعااس کاوہ اسے دھکلنے کے باوجود بھی

يني ين مناسل-"آپ يهال کيا کر رب ين، مم ..... بيرے كيرے ش-" دواس كى محورآ تكمول ش ر فنی وار کی سے نظریں چرائے خوفزدہ کیے میں بكلات يو چدرى كى-

وورات کے آخری پیر کیوں آیا تھاشفا کے کرے میں اس کی نیت اور ارادے کیا تھے کیا اے مجھ میں میں کہ وہ اس کا غیر محرم ہے وہ اس کی بہن کا شوہر ہے ان کے درمیان مقدس اور تکلف

شتہ ہے۔ '' تم کتنی خوبصورت ہوشنی، کلوم سے کتنی الك\_"وه اس كاسوال تظراعداز كيه الى عى بول ر ہاتھاوہ بالکل بھی ہوش میں میں تھا۔

" آپ میں ہاتیں *کر دیے ہیں پلیز* جاتیں يبال سے-"اے اس كى ديوائل سے يكفت

بالکل سمندر کی طرح اور تمہارے ہونی ، وہ بھی کتنے نازک ہیں بالکل مکلاب کی چھٹری کی مانشہ" وہ اس کے موٹوں کو چھونے کی خواہش میں ہاتھ آھے بڑھار ہاتھا تمرشفانے اس کا ہاتھ جھنگ دیا، مشاق احمہ نے اس کی اس حرکت کو

"معتاق احمر کے ہاتھ جھکنے کی علمی شرکر تنی، بہت محبت کرتا ہوں جھے سے، قدر کرمیری آخر میں تمہارا بہنوئی ہوں، یبارا بہنوئی۔'' وہ خباشت سے كہما بنماشفا كواس كى دماغى حالت كى خرانی کا یقین ہو گی<u>ا</u>۔

''مغناق بِمِانی! خدا کے لئے یہاں سے حائیں اگر آ ما اٹھ کئیں تو ہتو وہ کیا سوچیں کی مجھ تو میری عزت کا خیال کریں۔'' وہ اسے نسی طرح ے جاتے نہ دیکھ کے گڑ کردائی تھی۔

''اس کی قطرنه کر، وه بهت گهری نیندسوری ہے آئی آسانی سے اس کی آگھنیں کل سکتی، تو ا پینے دل کی بات نتا، بہت قدر کروں گا تیری، دنیا جاں کی خوشیاں تبرے قدموں میں ڈھیر کر دوں کا اور میں وہ سانول ہے تال تھیے چھیمیں دے مائے گا کیوں سیک سیک کرائی جوانی ضائع كرنا جائتي ہے تو۔" وہ اس كے نرم و ملائم ہاتھ يكرتے خود كائى كے سے اعراز ميں كهدر باتھا شقا نے این ہاتھ جھڑانے جاہے مرجھڑا ہیں پال اس کی کرفت بہت مضبوط می ، شفاکے ہاتھوں یر، اسے بنتنا خون آج محسوں ہور ہا تھا اتنا پہلے بھی مجی جیں ہوا تھا، پہلے تو وہ مشاق احمہ کے اعراز و اطوار اور معنی خیر جملوں سے خائف رہتی تھی ممر آج تو وہ اس کے کمرے میں عی آھیا تھا اوراس كى بالمين شفا كا دل د بلا ديين كوكاني تحيل -

W

ستم بالائے ستم کیوہ مشاق احمہ کی ہیا تیں سی سے کہ بھی نہ سکتی تھی ، کیونکہ تنہائی میں اس کا جوروبيه موتا كلوم كے سامنے بالكل بمى بدل جاتا اور پھروہ اپنی بہن کو کیسے بتا یا بی کہاس کا بظاہر . شرافت مندی کا مظهر شو جرا ندر سے کتنا کر بهدادر

محمناونی سوچ کا حامل ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مشاق احمر سب لوكون كى مو جودكى من است شفقت سے مخاطب كرنے والا تنهاني ملتے عى اس كے عاشق كاروب دمار کے گا، وہ اس سے کیے تعلقات استوار کرنا حابتا تغالبي عابت كي اميد كرر ما تعااس كا دماغ س تھا، وہ اس کی بہن کا شوہر تھا اس کے لئے قابل احرّام ان دونوں کے درمیان تو جمی جمی بي تفقى الله ري مي جيس عام سالى بينوتيوں كے رشتے میں دیمی جانی ہے، پر بھی وہ اس مشکل میں پیش کئی تھی ، سوچ سوچ کراس کے دہائ کی سیں سمننے کے قریب ہوئتیں وہ جلداز جلداس

2014 (5) (187)

2014 650 (186 ) Com

نا کواری ہے دیکھا۔

مرہے جانا چاہتی تھی تمرآ پاکلٹوم اے جانے ہیں۔ یک تھیں -''تو اچھی طرح سے سوچ لے ، ہم دونوں

و ہوں سرری سے سوئ کے ہم دولوں شادی کر کے کہیں اور چلے جائیں گے جہاں تمہارے اور میرے سوا اور کوئی شہو۔"وہ متقبل کی ساری مضوبہ بندی کیے ہوئے تھا شفانے ایک آخری کوشش کے تحت اسے سمجھانا جاہا۔ "دنیا تھو تھو کرے گی ہم پر مشاق بھائی،

الیا سو سو سورے کی ہم پر مشاق بھائی،
آپ میری بہن کے بنو ہر بیل میں آپ کے
بارے میں ایبامر کے بھی نہیں سوچ سکتی۔ بے
بارے میں ایبامر کے بھی نہیں سوچ سکتی۔ بے
باری کے تحت اس کی آئلسیں تمکین پانی سے بحر
سکتیں۔

" بی تو غلطی ہوگئ مجھ سے شغی، ہرروز ہر وقت میں خودکو کومتا رہتا ہوں، میں نے تم سے شادی کیوں نہ کی تم تو میر بے خوالاں کی شغرادی جسی ہو،تم سالول کا نصیب کیوں ہومیرا کیوں شہرں۔ "وہ عجیب پاکل بن سے بول رہا تھا شغی جیرت سے مجمدرہ گئی۔

''کلوم آپا آپ سے بہت محبت کرتیں ہیں،آپ خدا کے لئے ان کائیس تو اپنے ہونے دالے بچے کا بی سوچ لیں ۔''

ورصے ہے ہی موج ہیں۔
مل کرنا ہاتی ہے تم اچھی طرح سے سوچ لو اور
ہاں انکار کی تنہائش بالکل بھی ہیں ہے ورنہ یاد
رکھنا اپی بہن کی صورت دیجے کو ہمیشہ کے لئے
رکھنا اپی بہن کی صورت دیجے کو ہمیشہ کے لئے
رکس جاؤگی تم ۔' وہ انگی اٹھا کے اسے وارن کرنا
اٹھ گیا شفا نے وہ ساری رات آ تکھوں میں بسر کر
دی تھی، اسے اس مشکل کا سرا ہاتھ آ تا نہیں دکھائی
وے رہا تھا، ایک طرف اس کی عزت تھی تو دوسری
طرف اس کی بہن کا سہائی جسے اس ہرحال میں
عراف اس کی بہن کا سہائی جسے اس ہرحال میں
عراف اس کی بہن کا سہائی جسے اس ہرحال میں
عراف عن میں بھی حاضر تھی بھین سے اس کے لئے تو اس کی جان

مالس کے ربی مقی اس سے جدائی کا تصور می سوہان روح تھا، کیا کرے کیا نہ کرے، عجب مخصص میں البھی وہ ہالآخر ایک نتیج پر پہنچ ہی گئی مقی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

دوسری می ده ایمی تو اس کا سر درد سے
ہماری سل میں بدلا ہوا تھا، رات ہجرا ہی بے بئی
پر دونے کی وجہ سے آتھوں کے پوٹے سون
کی بختے، وہ نے دلی سے گھر کے کام نمٹاری تھی،
گراس کا دل دختی پرند سے بنا ہوا تھا دل چا بتا تھا
کہ جست لگائے اور چھر کرکے اس گھر میں قدم
پیماک جائے اور دوبارہ بھی بھی اس گھر میں قدم
ندر کھے، آپاکلؤم خاموشی سے اسے کام کرتا دکھیا
ندر کھے، آپاکلؤم خاموشی سے اسے کام کرتا دکھیا
دوالیتے بی انہیں نیند آجایا کرتی ساری ساری
دوالیتے بی انہیں نیند آجایا کرتی ساری ساری
رات وہ ایک بی کروٹ میں لیٹے رہیں، وہی میں ارا

'شفا، ادهرآنا میرے پاس' اچا تک ہی انہوں نے اسے بکارالیا، وہ جو مارے باغر ہے کہن کاکام نمٹاری تھی فررالیک کے آئی۔
''جی آپا!' وہ وویٹے کے پلو سے اپ سی سلیے ہاتھ صاف کرری تھی۔
''جی ہاتھ صاف کرری تھی۔
''جیری طبیعت تو ٹھیک ہے تاں۔'' آیا کے اسے ماں۔'' آیا کے اسے ماں کے اسے

''آج سر میں بہت درد ہو رہا ہے آیا۔'' اس نے چھیانا مناسب نہ سمجھا تھا۔

کیج میں قرمندی تھی۔

نے اس برطال میں " کام بھی تو بہت کرتی ہوناں تم ، میں بھی النے تو اس کی جان کے مال میں کی بوں ، میں بھی النے تو اس کی جان کی جان کی الکل بی تا کارہ ہو کے رہ کی ہوں ، کے نام کے ساتھ جیب کی ستی جھائی رہتی ہے دن بھر اور شام کے ساتھ جیب کی ستی جھائی رہتی ہے دن بھر اور شام میں کی النے کی کری النے کی کی النے کی الن

ہوتے ہی یوں غافل ہوتی ہوں اردگرد سے کویا کوئی نشے کی دوا کھا کے سوئی ہوئی۔" وہ اپنی سادگی میں بات کرتے کرتے شفا کو چوٹھا گئ حسیں، اس نے چونک کرآیا کا چرہ دیکھا جس پر زردی کھنڈی جھی آنکھوں کے اردگرد سیاہ گھیرے آئییں برسون کا بیار فاہر کردہ ہے تھے۔

کی کوشش میں تھی۔ ''مشاق سے کہوں گی، وہ حقیقت بتا کے دوالے آئیں گے۔'' انہوں نے مجری سالس لے کر جیسے آبادگی ظاہر کی۔

" آپ خود ڈاکٹر کے پاس جا کیں آپا، اسے اپنی دوا کیں چینے کرنے کو کہیں ، یہ ددا کی آپ کو موافق کہیں ہیں۔ " وہ آہتہ آہیتہ انہیں سمجھاتے اپنی ہات منوانے کی کوشش میں تھی۔ "میں خود سے بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی

اکیلے جاتے تو ویسے بھی مجھے بہت خوف آتا ہے، اگرآج مشاق جلدی گھرآ گئے تو جاؤل گا۔" ''میں جلی جاتی ہوں آپ کے ساتھ، ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا تو لیس اگر طبیعت نہ سنسلی تو پھر اہاں کو باز میں گے دیسے بھی آپ کے دن بھی اب تریب آرہے ہیں۔" وہ فکر مند ہوئی۔

'' دو نہیں نہیں ، تمہارے ساتھ نہیں جاسکی مشاق بہت برا منا کیں گے اگر تمہیں لے کر گئی مشاق بہت برا منا کیں گے اگر تمہیں لے کر گئی آو ، انہیں پہند نہیں کنواری بچیوں کا یون لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا اور پھرا بھی المان کو کیا پریشان کرتا ، جب وقت آئے گا تب فون کرکے بلالیں گئی ، ، ،

" محرآ یا! امان کا تجربه زیاده ہے میرے سے زیادہ ان کی ضرورت ہے بہاں۔ ' مثقا کو

مشکل پیش آری تھی اپنی ہات سمجھانے ہیں، جو تیجہ وہ رات کے واقعے سے اخذ کر رہی تھی وہ بہت بھیا تک تھا دہ جلداز جلداس عقوبت خانے سے نکلنا چاہتی تھی۔

" مم تک آگئی ہو یہاں رہ کے، جو ہار بار یہاں سے لکنے کا تذکرہ لے بیٹھی ہو کئی نہ کمی بہانے سے " آیا شاید برا مان کئی تھیں جسی تو سنجیدہ کی استضار کر رہی تھیں ۔

"آیا!" وہ مششدررہ گئی۔ "نا خداالی کوئی بات نہیں میں تو بس و پسے ہی، آپ کے خیال ہے۔" وہ بات کرتے اکک گئی ایک دفعہ تو دل میں آیا کہہ دے مگر جو کچھوہ سبسن کے آیا کے ساتھ ہونا تھا وہ شاید نا قابل برداشت ونا قابل طانی ہی ہوتا۔

''مت کرو میرا آبیا خیال، جس میں باربار بھے مصون ہو کہتم یہاں خوش ہیں ہو۔'' وہ حقیقاً برا مان گئی تھیں، جمی تو نرو مٹھے بین سے بول رہی تھیں۔

"اوہوآیا، میں تو بس ایک بات کرری تھی آپ تو سنجیدہ ہو گئیں، چلیں ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں میں بھی دوالے لوں کی عجیب می تھا دث محسوں کر رہی ہوں کہیں بخاری منہ ہوجائے۔" "مشاق کو برابر والے کھر سے فون کر دیتی ہوں تہہیں ساتھ لے جائیں گئیم میری دواجھی لے آٹا میرا دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا کہیں بھی حانے کو۔"

"نن .... بیس پلیز آپا، مشاق بمائی کو بازے کی کوئی ضرورت بیس، میں اب اتی بھی بیار نہیں، میں اب اتی بھی بیار نہیں، میں اب اتی بھی بیار نہیں، میں تو بس آپ کی طبیعت کے خیال سے کہدری تھی۔" وہ تو بوں بدکی کویا آپاکلاؤم کو اگر اس نے بردفت نہروکا تو وہ مشاق کوز بردی بیار میں دم لیس کی اور مشاق احمد کی مثلت میں بیار میں دم لیس کی اور مشاق احمد کی مثلت میں

20/4 05 (189)

اس کے ساتھ کہیں جانا اب کم از کم اس کے فرد کی خطرے سے خالی تھا۔

میری اتن بھی فکر مت کیا کرو، ہیں فیک ہوجاؤں گی تم ایسا کروجائے نکڑی دوکان سے دو پینا ڈول لے آؤ چائے کے ساتھ لے لیما میں اب ذراد پرلیٹوں گی بتانہیں کیا وجہے آج تو بیٹیا تی نہیں جارہا۔' وہ دو پے کے پلوسے میں کھول کے اسے پکڑا تیں ہوں کہ رہی تھیں جسے خود سے تی بخاطب ہوں۔

" آپ کی دوا بھی لے آؤں گی اپنی پر پی جھے دیے ویں ٹال ''

"ووا میں ہیں ابھی میری، تم بس ایے لئے اوالے میز پر میری داؤں کا شاپر رکھاہے وہ لے والے میز پر میری داؤں کا شاپر رکھاہے وہ لے اوالے میز پر میری داؤں کا شاپر رکھاہے وہ لے اوالے میڈ پیکل اسٹور سے ہوآ و اور ہاں جلدی آنا کم میٹرے دوا لینے تک تم کر والے میڈ پیکل اسٹور سے ہوآ و اور ہاں جلدی آنا میں ایسا نہ ہو مشاق آ جائے خوا تو اہ پھر مجھ پر میٹر سے گا کہ جوان جہان ایسلی کو ہا ہر کیوں میں بول رہی میٹر سے گا کہ جوان جہان ایسلی کو ہا ہر کیوں میں بول رہی تعین ، شفا کے ہونوں پر آیک زہر ملی مسکرا ہے تعین ، شفا کے ہونوں پر آیک زہر ملی مسکرا ہے تعین میں بول رہی کون جان میں ، شفا کے ہونوں پر آیک زہر ملی مسکرا ہے تعین میں میں ہوئی ہوتا محافظ تھا میہ بھلا شفا سے بہتر کون جان میں تھا وہ خاموتی سے آپا کو دواد ہے کہا دواؤں والی پر چی ساتھ لا تا نہیں بھولی تھی۔ کر چا در کیٹی باہر نگل آئی ، آتے وہ تی وہ آپا کی دواؤں والی پر چی ساتھ لا تا نہیں بھولی تھی۔ دواؤں والی پر چی ساتھ لا تا نہیں بھولی تھی۔

اس نے میڈیکل اسٹور والے کو پر پی دکھاتے بی این این ایک اور دکھاتے بی این این ایکازے کی تقد این کی تقی اور اس کا خدشہ بالکل ورست تھا، مشاق احمد آپاکلوم کو ہائی پویسی والی نشر آ در آ دویات کا استعمال کروا رہا تھا، شفاحقیقت جان کے پھر کا بت بن گی، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اس حالت میں ایسی اوویات کا استعمال کتا بڑا خطرہ تھا، اس حالت میں ایسی اوویات کا استعمال کتا بڑا خطرہ تھا، اس حالت میں ایسی اوویات کا استعمال کتا بڑا خطرہ تھا، اس حالت میں ایسی اوریات

''کہیں وہ جان پوجھ کے تو نہیں کر رہا ہے۔ سب۔''شفاکواچا تک اس کی ہاتیں یاد آئیں۔ ''فکر نہ کرو، وہ نہیں اٹھے کی وہ بہت کہری نیندسوری ہے آئی آسانی سے نہیں جاگے گی۔'' مثاق احمد کا غداق اڑا تا کر پریفین لہجہ شفا کی ساعتیں چرمیا۔

"آیا کو مارنے کی گھناؤنی سازش لیمی سلو
پوائزن-" وہ پھر کا بت بنی اپنے سوج کے
پرغدوں کواڑان جرنا دیکھ رہی تھی، تصور میں اسے
اپنی آیا کی سادگی شوہر پر حد ورجہ لیتین کی گئی
مثالیں اور واقعات سب یار آ رہے تھے، وہ کتا
اندھا اعتبار کرتی تھیں مشاق احمہ پر اور وہ مخص
حقیقت میں کتنا نا قابل اعتبار تھا اس کا انہیں
اعدازہ تک نیس تھا، وہ انہیں مارنے کی سازشیں
کر رہا تھا اور وہ واقعی میں اس کے ہاتھوں اپنے
اغرام رہی تھیں۔

شفا کووفا کی اس دیوی کی برتھیبی پر بی بھر کر رونا آیا اس کا دل جاہا وہ اس حقیقت کے آشکار بوتے بی چوک میں پاؤں بسار کر بیٹے جائے اور وحازیں بار مار کر روئے اور روئے روئے بی مشاق احمد کا گھناؤنا روپ دیناوالوں کو وکھا دے، مگر وہ کس قدر بدتھیب تھی اس کا اعدازہ اے اپی نے بی و کی کر بواتھا۔

مراسے آئی برتھیں وہم ہمتی کے آگے ہار نہیں بانا تھی، اسے لڑنا تھا خود کے لئے ہمی اور اٹنی آیااوران کے بچے کی زعر کی کے لئے ہمی ہمر وہ ایسا کیا کرتی جومشاق احمہ کا اصل و گھناؤنا روپ اسے دکھایاتی آگر ہات صرف اس کی عزت و آیرو کی جوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح میمشکل دن گزار تی جاتی مگر وہ مشاق احمد کا مجرم ہمیشہ تی قائم رکھی وہ بھی ہمی جان ہو جھ کر اپنی ہمن کو مشاق احمد کی اصلیت بتا کر وہی وغیر وہنیں کرسکتی

ہے وہ کھانا وے وہ تی جھے۔" انہوں نے بظاہر سنجیدگی سے ٹوکتے اس کے متعلق پوچھا حالانکہ ول تو بری طرح ہے اسے ویکھنے کو ہمک رہا تھا دل میں کہیں شہیں یہ خوف بھی کنڈی مارے موتے تھا کہ کہیں وہ چلی تی نہ گئی ہواورا کراہیا ہوتا تو مشاق احمد کا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔

"اس کو بخارتھا اس کے اسے میں نے دوا
دے کر ملا دیا ہے آپ کیڑے چین کر کیں ہیں
کھانا گرم کرتی ہوں۔" مشاق احمہ بے چین و
مضطرب سا کپڑے بدلنے چلا گیا، حالا تکدول تو
چاہ رہا تھا کہ فوری طور پر جا کے اس پری وش کا
داری کے نقاضے بھاری تھے، وہ منہ ہاتھ دھوکے
داری کے نقاضے بھاری تھے، وہ منہ ہاتھ دھوکے
آیا تو کلوم کھانا گرم کرکے برآ مدے ہیں رکھی میز
بررکھی چکی تھیں، مشاق احمہ نے بس فراکی فرا
دیکھا کلوم کا بھاری بے بشکم وجود، سالولا رنگ
مام سے نقوش اس کا فہن و آکھیں ترازو ہیں
مام سے نقوش اس کا فہن و آکھیں ترازو ہیں
میال گئیں اس نے بے ساختہ بے و اختیار بی

وونول ببنول كامواز ندكياب

ایک گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ نازک تھی اور ووسری طرف کلقوم کا وجود تھا جودن برن اپنی کشش کھورہا تھا مشاق احمہ کے دل پر اس نے بھی جمی رانی بن کے حکر انی نہیں کی تھی اس نے بھی جمی رانی بن کے حکر انی نہیں کی تھی اس نے بھی احمہ نے بھی اس کے بند کواڑ اس کے لئے کھولے بی نہ تھے بیدالگ بات ہے ہر خورت کی طرح آیا کلئوم، مشاق احمہ کو اپنا ہو گیا کا فیسب بھی ہیں تھی۔ بھائی مواکرتی کلؤم کا نصیب بھی ہیں تھی۔ نوگیا مشاق احمہ کا دل کھانے کے میز پر بیٹھ گیا، آیا مشر وہ ہے دلی سے کھانے کی میز پر بیٹھ گیا، آیا کلؤم اس کے حسین وخوبھورت نقوش پر نگاہیں کھی۔ کلئوم اس کے حسین وخوبھورت نقوش پر نگاہیں کھی۔ بھائے کے بوجھے گیں، وہ کس قدر خوش نصیب تھیں کھیں۔ جس

کھی وہ بھی بھی اس یقین اعتاد ہیں دراؤییں وال کھی کے کئی تھی جو وہ آکھیں بند کرکے اپنے زندگی کے ساتھی پر کرتی تھی گراب بات مرف اس بھرم یا یقین واعتاد کی بیس تھی اب بات اس کی بین کی زندگی کہی ہوری تھی، جو آ بہتہ آ بہتہ ختم ہوری تھی، شفا کو بیان تھی اب اسے دو زندگیاں بیاتی تھی اب اسے دو زندگیاں بیاتی تھی اور اس سلسلے بیس صرف ایک تحض تھا بھی بیس مرف ایک تحض تھا بھی بیس مرف ایک تحض تھا بھی اور اس سلسلے بیس مرف ایک تحض تھا بھی اور اس سلسلے بیس مرف ایک تحض تھا بھی بیس مرف ایک تحض تھا بھی اور اس سلسلے بیس مرف ایک تحض تھا بھی بیس میں اور اس سلسلے بیس مرف ایک تحض تھا بیس اور اس کے میڈ بیکل اسٹور والے سے موبائل بیس اور اس کی بوسمتی نمبر بند جارہا تھا اس نے دو

\*\*\*

باركال ملائي ممرتمبر بنوزياورآف تعامنا جارات

آنسويية والين آناراك

"کیابات ہے آئے تم ابھی تک جاگ رہی ہو۔" مشاق احمہ نے آپا کلٹوم کو گھر کا وروازہ کھولتے و کیے کر حمرت سے بوچھا تھا، وہ تو جان بوجھ تھا، وہ تو جان بوجھ تھا، وہ تو جان بوجھ تھا، وہ تو جان ہو جھ کھر ویر سے آتا تھا تا کہ گھوم اچھی طرح سو جائے اور وہ شفا کے ساتھ پچھ وقت تنہائی ہیں گزار سکے مگر آج کلٹوم کود کیے کراس کے ارمانوں پر اوس کری تھی ، آج تو اسے ووٹوک اور حمی بات کرنا تھی شفا ہے ، آج تو اسے اس کا جواب کرنا تھی شفا ہے ، آج تو اسے اس کا جواب جا ہے تھا، اگر وہ مان جاتی تو تھیک ورنہ اسے بچورا الگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتیں اور اس بات کے بحورا الگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتیں اور اس بات کے لئے وہ زمنی طور بیر تیارتھا۔

''طبیعت تھی۔ ہے نال تہماری۔' وہ خود کو سنیمالتے فکرمندی ہے اس کے بارے بیں ہوچھ رہاتھا ہرسادہ و بے ریا ہوی کی طرح آیا کلٹوم بھی شوہر کے استفیار برنہاں ہوگئی۔

''بس ٹھیک ہی ہوں، نقاست تو ہر وقت رہتی ہی ہے۔'' وہ بمشکل خود کو تھیٹتی کھن کی طرف بڑھیں۔

" توسميس آرام كرنا جا بي تقا، شفا كرهر

20/4 050 191

20/4 مون 20/4

کہ آئیں اتنا وجیہہ ہم سنر کا ساتھ طاقھا، بھین میں جب پڑوی کی خالدہ باتی کے کمر وہ ان سے فائخسٹ کی کہانیاں سننے جاتی تھی تو اکثر کہانیوں کے ہیرد بہت وجیہداور جدا گانہ شخصیت کے حال ہوتے تھے۔

کلوم گرآ کے کی کی دن ان ہیروز کے حصار میں گھری رہتی خود بخود بی سپنے پرونے کی عمر میں ان کے ذہن میں اپنے جیون ساتھی کے کئے ایک خاص تھیور بن گیا تھا، پھر جب بہت سال بعد جب وہ خیل پختہ ہو گیا مشاق احمد کا رشتہ ان کے لئے آیا اور آتے بی قبول بھی کرلیا میں رشتہ ان کے لئے آیا اور آتے بی قبول بھی کرلیا جب وہ دونوں خوشبو کی مانٹہ ہواؤں میں جکراتی رہیں، ان کا سپنا سچا ہو گیا تھا خواب بھراتی رہیں، ان کا سپنا سچا ہو گیا تھا خواب ہم ہم تھا، شادی کے بعدمشاتی احمد کی باختائی ورکھائی کی وہ اس کی خوبصورتی ونخ و کرنے کا حق مسجھ کرنظر انداز کر دیا کرتی تھی، انہیں بھی بھی اس کارویہ سر دہیں گا تھا۔

" کیابات ہے، ایسے کیا ویکے رہی ہو؟" وہ اسے اپنی جانب محویت سے دیکھا یا کر بے زاری سے بو چور ہاتھا۔

'''نبی ایسے بی۔'' کلثوم نے جھجک کریں تنابی کیاتھا۔

'' ''جا ہے لیس کے یا دودھ کرم کر دون۔'' وہ یات بدل گئی تھی۔

" چائے۔" مشاق احمہ نے نگاہیں جمکا کے کھانے کی ٹرے ہے۔

"آپ نے کھانا کوں نہیں کھایا ٹھیک سے، بس ایک تی روٹی اور میں ایسا کرتی ہول دودھ لے آتی ہوں، اس سے نیند اچھی آئے گے۔''

" بالكل بھى تہيں ، جو میں نے كہا ہے وى

کرو جھ برائی مرضی مسلط کرنے کی کوشش مت
کیا کرو۔ "وہ رکھائی سے کہ کرا تکھیں موند کے
کری کی بشت پر ڈھیلا ہو کر لیٹ گیا، کلثوم لب
جیجی خاموثی سے پلٹ گئ، مشاق احمہ کے
حسب خواہش اس نے اسے جائے تیار کرکے
دی اور پھر اس کے قریب آئیسی انجی لائٹ
جانے میں بندرہ سنٹ باتی ہتھے۔

"بروائ بنائی ہے آئے۔"اس نے غصے اس نے غصے اس نے غصے اس نے غصے اس کے دی۔ اس نے غصے اس کے عصاب میں اس کے عصاب کی ا

" کون کیا ہوا؟" مشاق احمے اس کے اس کے استقبار پر منہ کے زادیے بگاڑ کے غصے کو پینے کی کوشش کی۔

"ابیا لگ رہا ہے جیسے کے یانی میں پی ڈال کے میرے سامنے رکھ دی ہو، تہیں تو جائے بھی بیل بنانا آتی۔ "وہ اس پر غصہ ہوا کلام نے بس ایک نظر اس کے برہم چرے کو دیکھا، غصہ تو خوبصورت نقوش کو بھی بگاڑویا کرتا ہے۔

" میں اور بنا دی ہوں۔" وہ بغیر کھے کے ادر بنانے کے لئے اکھی۔

''رہنے دواب، ہیں بہی زہر مار کرلوں گا زندگی عذاب بنا دی ہے میری، سکون نام کو بھی نہیں ۔'' وہ چاہئے کی بیالی ایک علی سالس ہیں ختم کر ہے وہاں سے اٹھ کیا تھا کمرے ہیں کیٹی شفا اپنی بہن کے دکھ پرروتی عیارہ گئی۔

من کاذب کے وقت وہ اس کے کمرے میں آیا تو شفا بے خبر سوری تھی، اس نے دیکھا ہفاری حدت سے اس کا ماتھا تپ رہا تھا، وہ نجانے کئی دریاس کے بے خبر ومعصوم وجود پر نگاہ جمائے کھڑا تھا اس کی طرف دیکھتے جیسے اسے استے فیلے میں مزید مضبوطی دکھی تھی اس نے موجا تھا کہ وہ شفا کو ورغلالے گا اگر اس نے اس کا تھا کہ وہ شفا کو ورغلالے گا اگر اس نے اس کا

ساتھ دیا تو وہ ووٹوں شادی کرکے کہیں اور شفیٹ ہوجا ئیں گے مگر شفا جتنی بھولی نظر آتی تھی اتناتھی نہیں۔

وہ تو اسے گھاں بھی نہیں ڈائتی تھی مشاق
احمہ کوخود پر جننا ناز تھا شفانے اس کے اس خرر
غرورکو خاک میں ملانے کی شان کی تھی، مرمشاق
احمہ زندگی کو خود سے آئی بڑی خوتی جھینے کی
اجازت آئی آبیائی سے نہیں دے سکتا تھا، اگر شفا
اجازت آئی آبیائی سے نہیں دے سکتا تھا، اگر شفا
سکتا تھا چاہے وہ جس وقت بھی ہو بیجے کی پیدائش
کے وقت نہ سی اس کے چاکیس روز میں پھر کسی
سوتلی مال سے بچانے کی خاطر تو شفا کا رشتہ
سوتلی مال سے بچانے کی خاطر تو شفا کا رشتہ
بخوشی طے کریں گے بی نال۔

وہ کلثوم کی طبیعت کے پیش نظر وہ پہلے ہی شفا تک پہنچا تا جا ہتا تھا تا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہی ہو،وہ آ بھنگی ہے اس پر جھکا تھا۔

"مشاق! آپ يهان كيا كررے إلى-" اے اپنے چھے كلثوم كى آواز آئى تو وہ چونك الخا وہ اے اتن شيخ اپنے سامنے جاگما دیكھ کے جران دمششدر رہ گيا تھا، وہ اتن ضبح صبح سميے اٹھے گئى شخى-

" تم جاگ رئی ہو؟" اس نے اپنی گبراہٹ جھانے کی کوشش کی۔

" ہاں آپ کوناشتہ بھی تو بنا کے دینا تھا،ای لئے رات دوانبیل لی تا کہ صبح وقت پر اٹھ سکوں، آپ بہاں کیا کر رہے ہیں۔" وہ اپنے سوال پر واپس آگئی۔

''ہاں ۔۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔۔ شفا کو جگانے آیا تھا کہ ناشتہ بنا کرد ہے دے۔'' ان دونوں کی مکالمہ بازی نے شفا کو جگا دیا تھا مگر دہ جان ہو جھ کے آٹکھیں موند ہے پڑی رہی مبادا مشاق اسمہ

اے بی ناشتے کے لئے نہ کہددے۔

اسے میں سے سے سے سے ہدرسے۔
"اسے آپ سونے دیں بخار ہے اسے،
ناشتہ میں بناوی ہوں آپ کو آئیں۔" وہ اسے
اپنے چیچے آنے کا کہہ کے پلیٹ گئی مشاق الد
کافی دیر شفا کو دیکھتے رہنے کے بعد بالآخر بلیك

 $\Delta \Delta \Delta$ 

پھرقسمت بالاً خرشفا پر مہریان ہوی گئی تھی،
ایک دن ہوئی اجا تک بغیر بتائے سالول چلا آیا،
شفا کی بیای آنگھیں سیراب ہو گئیں، دولوں
آنگھوں بی آنگھوں میں ایک دوسرے پہ فدا بی
ہو گئے، وہ بچ میں بہت خوش تھی، کلثوم نے اس
روز بہت اچھا کھا تا بنوانے کے لئے شفا کوہدایت
وی گزیما تول نے توک دیا۔

وہ ایک ووست کے ساتھ وہاں کسی کام سے آیا تھا بس انہیں کچھ دیر ملنے کے لئے وہ وہاں آیا تھا کھانے کا ترووا سے دیر کرواسکتا تھا۔

'' مگرشفا خوش تھی کہ وہ اسے جو بتانا چاہتی ہے بتا سکتی تھی مگر ، آپا کلثوم تو انہیں کچھ دریہ کے لئے اکیلا چیوڑی نہیں رہی تھیں ''

دو تم ٹھیک ہو تھی۔'' سانول نے جاتے سے اس سے پنچھا تو آنسوؤں کو صبط کرتے ہوئے شفابس سر ہلا کے رہ گئی۔

دو پیچھلے چند روز سے میں تمہیں خواب میں عجیب بریشان سا دیکھارہا، میرے تو دل کو سیکھے لگ مین علاق دل کو سیکھے لگ مینے ول جاؤں میں لگ مینے ول جاؤں میں تمہارے پاس ۔ وہ بریشان سا بولا تو شفا کی آئیکھوں میں تیرگئ۔

''میں نے بھی حمیس نون کیا تھا تمہارا نمبر ہندتھا۔''شفانے آ جمعتی سے بتایا۔ ''اچھاتم نے فون کیا تھا خبریت تھی تاں۔'' ''بس دیسے ہی تمہاری یاد آ رہی تھی،

20/4 054 (193)

20/4 (3-2) 192

سانول ایک بات کہوں۔"شفائے اپنی بہتی آنھوں کو صاف کیا سانول نے بے اختیار اثبات میں سر ہلایا، وہ اسے کھوانجی انجی و مریشان کی لگ رہی تھی۔

پریشان کا لگ ری گی۔

'' پریشان کا لگ ری گئی۔
'' پریشان کا لگ ری گئی۔
اچا نک اس نے بات بدل کے اسے جانے کو کہہ
دیا تھا سالول اور بھی الجھ کیا وہ اسے وہ یات کون
'نہیں بتاری تھی جواسے پریشان کر ری تھی مگر شفا
اسے بتانہیں کی، تھا تو وہ بھی ایک مردی ٹاس، کیا
خبر دہ اس کا اعتبار نہ کرتا۔'

خردہ اس کا اعتبار نہ کرتا۔ دو شفی اتم یہاں خوش جیس ہویہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، سیج کہوں تو میرا بھی دل نہیں لگنا وہاں، ہرروز دن گننے میں گزر جاتا ہے کرتمہاری واپسی میں کتنے روز باتی ہیں، جلدی آنامار۔''

" '' مجھے آیا کی بہت فکر رہتی ہے سا نول،تم دعا کرد کے سب خیر رہے۔''

"تم بس الله سے دعا كرنا كه آیا خير بت سے اپنے بچے كے ساتھ آباد رہیں اور آئیس کچی خوشیاں ملیں میں جلدی آ جاؤں گی۔" وہ بے ربط كى اس كے چېرے كوآ تھوں كے رستے دل ميں سموتے ہوئے ہوئی۔

" میں تو ہر وقت تمہارے جلدی والی آنے کی دعا کیں مانگا ہوں بار۔" سانول بے ساختہ بی بنسا پھر جیب سے مو بائل نکال کرا سے دیا۔ " پیر کھالو، کھی بھی کسی بھی وقت کوئی مشکل پیش آئے تو جھے کال کر دیتا۔"

میں سے رہے ہوں اور ہوت استان ہوائی کو یہ بالکل بھی اچھانہیں الکے گاوہ تو ویسے ہی غصے میں رہتے ہیں اگر انہوں نے میر کے گاوہ تو بہت مشکل ہو سکتی ہے۔''اس نے فون لینے سے انگاد کر دیا۔ میرے ''اس نے فون لینے سے انگاد کر دیا۔ اللہ ''اچھا۔'' سانول نے فون ددہارہ جیب

ين ركوليا\_

" ميمر چال مول شن اينا بهت ساخيال ركز شغي "

"دعا كرنا سانول، سب خير بوي "دواسة جاتے جاتے بھی كہنائيس بجولی تھی \_ نهائي نهائيس

"آج کون آیا تھا یہاں؟" مشاق المسل شفا کو دیکھتے پوچھا، جس کا چیرہ آج غیر معمول روشی سے چیک رہا تھا۔

"آیا کی طبیعت بہت خراب تھی ای لئے دور آج سرشام ہی سولیکس تھیں۔"

"مالول!" شفائے مڑے کی میں جاتے رک کر بتایا مشاق احمہ کے ہاتھ سے فوال چھوٹ کے گرا۔

'' کوں؟ وہ کیوں آیا تھا یہاں۔'' شفائے اس کی اس حرکت کوششخرانہ اعداز سے دیکھا مجرہ اس کی خوش نبی دور کرنے کا ارادہ کرکےوہ اس تک ملیث آئی۔

ودمجھ سے ملنے اور مجھے لینے کے لئے۔ " اس نے نہایت اطمینان سے کہتے اس کا اطمینان رفصت کیا۔

"و و كون آيا تما تم سے طنے اور تهين لينے كے لئے ميرى اجازت كے بغير۔"و و دھاڑا۔ "كونكه و و مجھے لينے كے لئے آسكا ہے! اسے بيرش ميں نے خودد ب ركھا ہے اور تمرے!" والدين نے بھی۔" و و مجمی ضمے سے تبی تی اول

ور می کون ہوتی ہواس کو پیری دے والی ہم مرف میری مرضی وخواہش ہواور میں تمہیں جی اسلامی کی اجازت جہلی دول کا میں کا اجازت جہلی دول کا گا۔" وہ اٹھ کے اس کے قریب آیا اور اللی افا کے اسے وارن کیا شفا ڈری تہیں بلکہ آن الل

کھیل کو ختم کرنے کی ٹھان کے وہ بھی دوہدو بواب دیے گئ تھی۔ ''آپ صرف میری بہن کے شوہری اس

" آپ صرف میری بهن کے شوہر ہیں اس ہے زیادہ کچھ نہیں، میں صرف اپنی بہن کی وجہ ہے خاموش ہوں تو اس کا مطلب پیٹیل کہ آپ سے جو دل میں آئے وہ بولتے رہیں آپ کوشرم آئی چاہیے الیمی با تیمی کرتے ہوئے۔ "وہ س کر استہزائیہ بنیا بھر بولا۔

'' میں نے بہت وقت اسی شرم وحیا میں ہی بنائع کیا ہے، اب اور نہیں اپنی من پیند چیز تو میں حاصل کری لیا کرتا ہوں سیدھی طرح سے نہیں تو طرحی کر کے بی سمی ۔''

" میں میں جی ہماں سے چلی جاؤں گی، میں اب اور یہاں نہیں رہ سکتی۔" شفا اس کی دھمکی ہے نیس ڈری تھی بلکہ وہ خودتن کراس کے سامنے آ

" میں حمیں جانے کے قابل چھوڑوں گاتو آتم جاؤگ ناں۔" وہ لیک کراسے بالوں کی چوٹی سے پڑ کر تھیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا تطرے کی گھنٹیاں شفاکے وجود میں بجائے لگا تو اسے کمرے کی طرف کیوں تھییٹ کے لے جارہا تھا۔

"چور میں مجھے، یہ کیا کردہے ہیں آپ۔" وہ اپنے قدم زمین پر مضبوطی ہے جمائی چی آخی اندر نے خبر سوئی کلٹوم کی آ کھ نجانے کس احساس کخت کھل گئی، وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹے کئی گر اس کے بچرٹے بہت بھاری ہے اس کی آئٹھیں کھل مجیس یاری تھیں۔

ندچیور دو جھے دلیل انسان۔'' باہر شفا مسلس خودکواس کی گرفت سے آزاد کرانے کی گوش کر رہی تھی جس پر آج شیطانیت بری طرح سے حادی تھی۔

"آن میں جہوڑ وئی گا، پھر دیکھا ہوں کیے سالول المنان ہیں جھوڑ وئی گا، پھر دیکھا ہوں کیے سالول حمید سے حمید سے انہا تا ہے، تہمیں ڈرے بال کہ جھ سے شادی کرنے بردنیا تھے پرتھو کے گی لے اب دیکھا کا اس کے بعد کیے سب تم پرتھو کی لے اب دیکھا کا گھوم جمرت سے اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی ساری صور تحال دیکھ رہی تھیں وہ مفلظات بک رہا تھا شفا کی نہ کھر کی طرح خود کو اس کے شکنے سے تھا شفا کی نہ کھی کی طرح خود کو اس کے شکنے سے آزاد کر کے بچن کی طرف بوھی سیاسنے ہی سیمنٹ آزاد کر کے بچن کی طرف بوھی سیاسنے ہی سیمنٹ کے بیات پر چھری رکی تھی شفا نے لیک آزاد کر کے بچن کی طرف بوھی سیاسنے ہی سیمنٹ کی بھی شفا نے لیک آزاد کر کے بچن کی طرف بوھی سیاسنے ہی سیمنٹ کی بی جیسی کی بھی شفا نے لیک

''میرے پاس مت آنا مشاق احمہ ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔'' دہ چھری اس کی طرف لبرائے اسے دہیں اپنے قدم جمانے کو کہہ ربی تھی۔

''شنا میر کما یا گل پن ہے رکھ دو چھری۔'' مشآق احمدذ راسا گھرایا۔

دونہیں آج اس بات کا فیصلہ ہو کے بی رہے گا اور ہیری بہن کا سہا گ بنچ گا۔ وہ ہذیانی انداز میں جھری کی دیمائی انداز میں جھری کی دیمائی انداز میں جھری کی دیماردارٹوک اپنی طرف کیے وحشت سے کہری میں آپا کلٹوم نے اس سارے منظر کونا مجھ میں آپا کلٹوم نے اس سارے منظر کونا مجھ میں آپ والی جرت سے دیکھا یہ کیا چل رہا تھا سالی بہوئی کے نی اور میا مورشمال؟

''شفا! کلثوم کی حالت دیکھو، پچھاس کا بی خیال کرلو، میں وعدہ کرتا ہوں جوتم کہوگی میں وہیا بی کروں گا۔'' صورتحال گڑے نے دیکھے کر مشاق احمہ نے فوراً بی پینترا بدلانھااور بیدمشاق احمہ کے حق میں بہتر بی تابت ہواتھا۔

''شفاا یہ کیا کر رہی ہوتم۔'' اچا تک ہی آپا کلٹوم کے استضار نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا،

20/4 05. 195

20/4 عون 20/4

ما كى داك كام كى المال ELBERTHER

💠 پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایل کنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَكُ سِي يَهِكُمُ الكِ كُابِرِ نَتُ بِرِيوبِهِ ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ ﴿ مِبْلَحِ مِنْ مُوجِودُ مُوادِ كَا حِيكِنْكُ ادْرِ ٱلنَّصِيرِ نَتْ كَ

💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ 💠 سائك ير كول مجھى لنگ ۋيد تهيں

We Are Anti Waiting WebSite

اني كوالتي في دُي الفِ فا مُلز ہرای گا۔ "ن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانٹجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوژنگ سپرتم کوالی انار ل کوالی ، کمپریسڈ کوالی 💠 عمران سيريزا زمضبر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رہیج ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمائے کے لئے شر نک نہیں کیا حاتا

واحدویب سائث بہال ہر كماب تورنث سے مجى ڈاؤ مكودكى جاسكتى ب 🖚 وَاوْ مُلُووْ نَگ کے بعد ایوسٹ پر تبسر و ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ملوڈ نگ کے کئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں ور ایک کلک سے کتار

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# MANAPARKS O OFFITTAL COM

Online Library For Pakistan





ورنبیں میں اندر تبیل جاؤں کی تب تک جب تک میں اس کی تھناؤنی حرستیں آپ کو بتا سیں دیتی۔'' وہ بذیاتی اعداز میں بیٹی مرمث ق کا بھاری ہاتھ چاخ کی آواز سے اس کے گال بر

"بے دیا، بے شرم کیڑے جانے پر بھی شرمندہ ہونے کی بجائے زبان چلالی ہے اچمی بھی تھے لگا ہے کہ وہ تیرایقین کرے کی ، اپنے كانوں سے سبس لينے كے بعد بھي۔ وواس ہے چھری لینے کی کوشش میں آئے بوھا تھا مرشقا نے اسے چھری پکڑنے تہیں دی بلکدای چھری کو وين اعدا تارليا تفااس كى داروز ييس بور يكمر میں چکرا رہی تھیں، آیا کلٹوم کی چیخوں نے مجھی اس كا بورا بورا ساته ديا تها، مشاق احد نے بهت حرت سے شفا جیسی دھان یان لڑک کی اس جرائت مندانہ ترکت کو ویکھا تھا جوائی آبرد کے ساتھ اپنی ہین کا گھر بھی بچا گئے تھی۔

اسے دوری طور پیرسپتال پہنچایا حمیا تھا اس نے خود کواس طرح جھری ماری تھی کہوہ اس کے سید ھے دل پر جا لکی تھی ، ڈاکٹرز نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی تھی امان اور سما ٹول احا تک ملنے والی خبر بر بھا کے ووڑے آئے تھے ، افال و خیراں ہے، سانول کوائی دنیائتی محسوس موری تھی وہ بار بار ان دولوں سے یو چھرہا تھا کہ آخر شفانے خود کئی کیوں کی ممراسے کوئی مناسب جواب بين مل سكا\_

"مارے كمرچورا عے تھے ان چوردل فے اس کی عزت لوٹے کی کوشش کی تھی، اپنی جان بحانے کی کوشش میں اس نے ابی جان کے لی " بیمن کمرت کهانی آنے والوں کومشاق احمد نے سالی تھی۔

مش ق احمر سم منجم ہوئے کھلاڑی کی ماند کلثوم کی طرف پلانا۔

" وسمجھاؤ اعی بین کو، میرے لئے بالکل جھوتی بہنوں کی طرح ہے اور سر بعند ہے کہ میں تہمیں طلاق وے کر اس ہے شادی کر لوں۔" مثاق احمد تھے تھے غرصال سے اعماز میں کہنا كلوم كى طرف يلنا، شفاكى رتكت الرسى اس ف بے حد مششدرانداز میں اسے پیشرابد کتے دیکھا اوربس وين أيك لمحه جب اس كارنگ اڑا آيا كلثوم نے اس کی طرف شکوہ کمال نظروں سے دیکھا اس ایک نظر میں کیا میں تھا، دکھ، حیرت، عصره شکوہ اور شاید نفر ت<sup>یمی</sup> مگر شفا ا*س نظر کو*اینے اندر گڑتا کہیں و مکی<sup>ساتی تھ</sup>ی وہ اسے دھوکا دے رہا ہے وه بتا يستجها يا جايت تحى ده اين بهن كي نظرول بي رئي*ن گر*نا<u>جا</u>ئتي مي -

'' بيرجوث بول ربائية أيا، مجھے امال كامم میں ایبا سوچ بھی سیس سلتی۔'' وہ بلیث کر اس کی طرف بڑھی آیا کلوم نے اسے پھرانی ہوتی آنگھوں ہے دیکھا۔

ومیں کتنے ونوں سے بریشان ہوں کلثوم، اخريس اس لركى كوكيي مجاؤن اب آج اس نے مجھے اینے مارنے کی و هملی دے کر مجھے ورغلانے کی بوری کوشش کی ہے۔ 'اب وہ اینے وُراہے میں بوری طرح حقیقت کا رتک بحرنے کو باقاعده رور باتحاب

" " آيا ..... بيه جهوف ..... " ممر مين كي آ تھوں میں نظر آئی بے اعتباری نے شفا کوائی بات مل من كرف دى هى-

"أغرر جاوَ شفاي" آيا كلوم ماي بت مي ذرای دراڑ پردا ہولی ، مرشفاد ہاں سے میں ہن تو آ ما کلنتوم حیلا انتمی۔ ''میں نے کہاا غررجاؤ شفا۔''

20/4 (196)

" كيابير بح ب آيا- "وه آيا كلوم سے تائيد جاہ رہا تھا، مشآق احمہ نے بہلو بدل کے اسے

" ہاں وہ چوری تھا جس سے تنفی ای عزبت کی تھا تلت نہ کر سکی ۔'' وہ کھوئے کھوئے سے سکتے میں کہ کئ تھیں مشاق احمد نے بے ساختہ خود کو بلکا بعلک ہوتا محسوس کیا بولیس کو بھی یہی سب بتایا الما تراكيل كارواني بدروك وبالكيار " آپ میں ہے مسٹر سانول کون میں؟" ا جا تک بی آنی می بو کا دروازہ کھلاتو نرس نے باہرا كرسب يصوال كيار

" ين سيم مول يق "وه إلى سے اندري طرف يزها\_

'' آپ کی مریضہ کی حالت بہت نازک ہے وہ آ ہے کو بکار رہی تیں ، جلدی اندر آ ہے۔" سانول ایک نظران دونوں میاں بیوی کی طرف د ملھتے نریں کے بیجھیے بردھ گیا تھا، امال تو جب ے آئی تھیں آ تکھیں موندے سیج برخد میں معروف میں، ضبط کی انتہا پر کھڑے ہو کے آیا کلثوم نے اس بند وروازے کی طرف ویکھا، شفا کا بھین ، اس کی شرارتیں اس کی ہلی اس کی شوخیاں سب سی علم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اور پھر کل کا واقعہ، شفا کے ان کے کمر میں گزارے روز و شب اور وہ آخری رات، سانول ایمرآیا تو شفا اکفرے اکھڑے سانس لے رہی تھی یوں جیسے بہت تکلیف میں ہو سانول کا دل کٹ کے کرا وہ بے ساختہ شفا پر

''سیانول!'' درد کووباتے دولتنی مشکل ہے بول رہی تھی سانول کواس کے چیرے سے اعرازہ ز لكَانَا مَشْكُلُ مِثِيلِ لكَارِ

"أسسآياسے كہاسسى نے سس

ان .....کی ساتھ ....کوئی زیا ولی مہیں کی ہے'' " تنفی کیا ہوا تھا جھے بتاؤ تنفی ،تمہاری <sub>س</sub> حالت کس نے کی ہے۔'' سانول اسے بولنے پر اکسا رہا تھا اور شفا پیایی نظروں کو سیراپ کرتی بس یک تک اے رہی تی ہی۔

''بول شفی ..... کچه تو بول<u>'</u>'' سانول جبیبا مربور کریل جوان مردرو براشفانے اس کے ساتھ زیاد کی بھی تو کی تھی اسپدائی محبت کا اسپر کر کے خودراہ اجل کی مسافر بن گئی تھی اس کی داروز بیش سارے میتال نے ی تھیں۔

سانول تمرے میں آیا تو وہ سمی بری یا لیے مین سوئی ہوئی تھی ء آیا کلثوم و ہیں تمریے میں تھی مریم کے کیڑے سمیٹ رہی تھیں ، شفاکی موت کے بعد سے وہ بالکل بی بدل کتیں تھیں، بہت با تونی تو وه پہلے بھی تیں تھیں تمراب تو وہ ہانگل عی خاموش میں، سانول بہت دنوں سے انہیں شفا کی مرنے سے پہلے کئی بات بتانا حابتا تھا تمروہ ان کی حالت کے پیش نظر خاموش رہا تھا اور شفا کی اچا یک و ناگیالی موست نے تو خود اسیر ہمیٰ اعرر سے توڑ محور دیا تھا۔

"ارے آؤ سانول، کہیے جو بڑے دنوں بعد آئے۔"وہ اسے کمرے کے بیجوں ﷺ کھڑے ر کھیے کے بولیس تووہ بے ساختہ عی دو قدم آگے

" مجھے کھ کہنا تھا آپ ہے۔" ''ہاں بولو۔'' وہ ہنوز مصروف سے اعراز

'' جُصِيشْفا كا أيك بيغام وينا نقا آپ كو\_'أ اس نے آ بھتلی ہے کہتے ان کی ساعتوں پر بم پھوڑاوہیں ساکت ہوئٹیں۔

"شفان مرنے سے پہلے مجھے جانتی ہیں

ونیا بہت ظالم ہے سانول، میہ میں نبیں جینے دے

"آب مشاق اجر كا بحرم ركوري بين آپ کوشغا کی موت کا کوئی عم کبیل ، وہ بہن معیں آپ ک ۔ " وہ غفے سے کہتا وہاں ہے اٹھ آیا تھا اور آیا كلثوم سانول كويين ستجعا ياني تميس كه مثتاق احمه کا مجرم رکمناان کی مجبوری حمی کیونکدایک تو وہ ان کی بئی کا باپ تھا دوسرا جب لوگ مشاق احمہ یہ انظی اٹھائے گاتو ساتھ بن شفا پر بھی انظی اٹھے گی ، كيونكه ونياوالي كسي كومجي تبين بخشا كرتي-

اوروہ خود نا جاہتے ہوئے بھی مشاق احمہ کے ساتھ زعر کی گزارنے پر مجبور تھی، اپنی جان دے کر بھی اس کی جمن نے اس کا سہاک بیانے کی کوشش کی تھی خود برطلم و جبر سینتہ اس نے اپنی بہن کواس تکلیف ہے بیایا تھاتو کیاوہ انتاسا بھی جبرخود يرتيس كرعلتي ميس أكروه بيرقحنا ذني اوركربيه حقیقت دنیا والوں برآ شکار کریں کی تو ہر کھر میں موجود شفا این بہوئی سے بات کرتے ہوئے ڈرے کی ہر کلٹوم اپنی بہن کواسینے کھر بلانے سے الكيائے كى اور مونولصورت رشية اور اس كى ما گیزگی بول می مشتبه تھرتی رہے کی المیں صبر کے ریمونٹ یہنے بی تھے واہم می خوتی واہے درد کے، کیا عورت بھی کل کے بھی سانس لے یائے کی ، انہوں نے تھک کے موجا تھا۔

تہہ تک چیننے کی کوشش کرتا ہوں محرکونی سرامیرے ہاتھ میں لگنا۔ "سانول بے بی سے کہدہ ہاتھا۔ " بجھے اس پر شک کیس قنا سا نول، جھے تو بس اس بات کا دکھ ہے کہ جس اینے بی کھر اینے على شو ہرسے اس كى عزت كيول بيل بياسلي، مين جائتی ہوں اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی میں کی ، عمر جوزیا ولی میں اپنی بے خبری میں اس کے ساتھ کر چکل ہوں مجھےوہ پچھتاؤا چکن کیل لینے دیتا، ش مجھ کیوں میں کی جب بارہا اس نے مجھ سے اینے کمروایس جانے کو کہا تھا ہی بیعی کیوں کیں مجھ ملی کہ وہ مشاق کی موجووگی میں كمرے ميل بى كيول چين رائى هى، ميل اسے شرم وجیا په کیون محمول کرنی ری اور سانول میں تو ہے جی تہیں سمجھ سکل کہ میرا شوہر تجھے خود نشہ آور ادویات کا استعال صرف میری بهن کی عزت په ہا تھ ڈالنے کو کردارہاہے۔ 'وہ پھوٹ پھوٹ کے روتین سانول بیسانون آسان کراری میں۔ "تو کیا مشاق بمانی نے ……" سانول کے الج يل مرمرايت كا-" الله الله المنافق في مرجه كاديا-"اورآپ چرجی ان کے ساتھ رہ ری ہیں ائی کہن کے قائل کے ساتھ؟'' وہ غصے سے بچر

"ميري بين كا قاتل ميري بيني كاباب مي

ہے ساتول اور میری ماں جو اپنی جوان بین کاعم

سینے سے لگائے تی رہی ہے وہ اٹی دوسری بیٹی کی

بربادی برتومر جائے کی اور شفانے صرف میرے

سہاک کو بحانے کی خاطرین اپنی جان کی ہے، بیہ

کیا کہا، کہ آیا ہے کہنا میں نے ان کے ساتھ کوئی

زیادلی محل کی اس نے ایسا کول کہا تھا آیاء

میں ہرروز دن رات کو بیہ بات سوچ کے اس کی

20/4 054 199

20/4 054 (198)





### بارهویں قسط

ا مجھے طریقے سے لیا تھا، اس نے شاہ بخت کا حشر تشر کروادیا تھا۔

عالاتکہ وہ جانیا تھا کہ بخت کاتعلق ایک اثر و رسوخ رکھنے والی فیملی سے تھا اور اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے الیس نی اسید مصطفیٰ کواچھی خاصی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اگر چداس بات کا ثبوت کہیں نہیں تھا گر اس کے باوجود وہ اس فیلڑ میں ہونے کی بناء ہر جانیا تھا کہ شاہ بخت کی فیملی کو "شاہ بخت!" کے باتھوں ہونے والا وہ
ایکسیڈنٹ کی عام را بگیر کا بہیں تھا،" اسد عمر" کا
تھا جس نے الیس ٹی اسید مصطفیٰ کو اس مد تک
مضتعل کیا تھا کہ وہ ہر حد بھول گیا تھا، اسد کی
حالت نازک تھی اور اس کے باسیطل میں ایڈ مث
ہونے کے بعد مسلسل وہ اس کے پاس عی رہا تھا،
اسد کوکانی زیاوہ چوٹیس آئی تھیں اور خون بہت بہا
تھا اور اس بہتے والے خون کا بدلہ اس نے بہت

## نياوليط

مرایا کے نہ ہوا تھا، اس کا انظار، انظار عی رہ گیا اور اسد ٹھیک ہو کر گھر آگیا اور بول جب وہ چہنی بار ان کے گھر آیا تو اس نے حہا کو صاف تھر بے لہاس میں تک سک سے تیار دیکھا اور اس کی بیٹی کو بھی ، تو نجائے کیوں اس کے اعمر



ایک سکون از افغاءای نے اسید کو ویکھا جونارل ایراز میں حیا کو کھانا لگوانے کو کہدر ہاتھا،اب اس کو یفین آگیا تھا کہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔

اسید مصطفل نے مجھونہ کرلیا تھا، وہ مجھ داری کی راہ ہے چل لکلا تھا، اس کے اندراطمینان اتر آیا تھا، انہوں نے ایک پرسکون ماحول میں کھانا کھایا تھا، شغق کوسلانے کے بعد حیالا وُرج میں چلی آئی جہاں وہ دونوں گزرے زمانوں کی گفتگو میں کمن تھے، وہ انہیں مصروف د کمیہ خاموثی سے کائی بنانے کے لئے مرکئی، وہ کائی لے کرآئی تو اسید کے چیرے یہ ایک مشرا ہے آگئی تھی۔

" تھینگ یوسو کی حباء والتی کائی پینے کا بہت ول کررہا تھا۔" اس نے کپ تھامتے ہوئے اس کو ساتھ بیضنے کا کہا تھا اور وہ بیٹھ گئی، اسد نے بھی دونوں کوساتھ بیشنے و یکھانو شرارت سوچھی تھی۔ "اسید یا و ہے حبا کتنا اچھا گانا گایا کرتی تھی، حبا آج کیھسناؤ ناں۔" اسد نے فرمائش کی تو حبانے جیرانی سے اسے و یکھا۔

"د گانا؟" اس نے اسید کودیکھا تو اس نے بھی سر ہلا کر گویا تا ئیدگی تھی، اب تو گویا فرض ہو چکا تھا، اس نے آئیسٹی سے گلا مساف کیا اور بولنا شروع کیا۔

''تم کو دیکھا.....تو خیال آیا۔'' وہ اکک انک کر بولی تھی۔

"زندگی ..... دحوب ..... زندگی ..... دحوب "اس نے انک کر مجرے دھرا کر بے لبی سے اسید کو دیکھا، جیسے اگلامصر عرب مجول کئی ہو، اسید نے سکینڈز میں اس کا مدعا سمجھا تھا، اس نے باز داس کے گرد لپیٹ کرا ہے ساتھ لگالیا، اسد کی ہنگی بے اختیار تھی۔

"بولونال بار .....زعرگی دھوں تم۔" اسید نے اے حوصلہ دیا تھا، حبائے اس کو دیکھتے ہوئے

جملهٔ کمل کیا تھا۔ "گھنا ساریہ۔"

"وری تائی-"اسد نے بنس کرکہا تھا۔
" تھینک ہو۔" اسید نے مسکرا کراہے کہتے
ہوئے ذرا سا پیچے ہٹ کر فیک لگائی تھی اور بالکل
سامنے بیٹے اس کے ماموں زاد" اسد عر" نے
ایک ہی تیلی کاسین ہوے مطمئن ول کے ساتھ
دیکھا تھا، وہ نہیں جانیا تھا کہ اسید بھی اے بھی
گیجہد کھانا جا بتا تھا۔
"کچہد کھانا جا بتا تھا۔

اور شام گھر جا کر ہیں نے مرینہ کو فون کرکے کہا تھا کہ ' ہاں آپ نے ٹھیک کہا تھا، اسید بدل گیا ہے وہ مجھ دار ہو گیا ہے اور اس نے مجھونہ کرنا سکھ لیا ہے۔'' میرسب کہتے ہوئے خوشی اس کے لیج سے کھنگ رہی تھی۔ خوشی اس کے لیج سے کھنگ رہی تھی۔

زندگی میں پھے بیاریاں روح کی ہوتی ہیں،
ہر بیاری کا تعلق جسم سے ہوتا تو شاید کوئی مسئلہ
اس دنیا میں جنم بی نہ لینا اور زعدگی میں خوشی و
خوشحانی کا دور دوراہ ہوتا، نفسیات دان آج تک
اس بات یہ جیران ہیں کہ بخین کی تربیت بی
انسان کی شخصیت بنائی اور سنوارتی ہے اور بیل
انسان کی شخصیت بنائی اور سنوارتی ہے اور بیل
کمیاں اور خامیاں اس کی بوری زندگی کو گہنا بھی
دی ہیں۔

بہت دفعہ تو نفسیات بھی اس بات کا پید بھی لگایاتی کہ آخرانسانی دیاغ کے ایسے کون سے راز میں جن کی بناء پر دوائی زندگی میں ایسے جیران کن قدم اشاتا ہے کہ عام حالات میں دوان کا تفور بھی ذہن میں بیس لاسکیا۔

طلال بن معصب اور توقل بن معصب! وو خوبصورت چېرے، دوخوبعبورت نام! ا

توبسورے پہرے ، دو توبسورے ، اے جاتا دونوں نے اپنے مگر اپنے ب تحاشا خوبصورت باب اور نیکرو مال کو دیکھا تھا اور ان کی

2014 : 202

یاں اگر چہ سیاہ فام تھی گرائن کے باوجود یہ ان کے باپ کا دیا حمیا اعمادی تھا کہ جب وہ میٹنگر میں، پرنس ڈیلننگر میں اور پرزشیش بال میں بولتی تھی تو بڑے بڑوں کو جپ کروادی تھی۔

طلال کواٹی مال نے نفرت تھی ، وہ اس سے خوف کھاتا تھا، وہ ہمیشہ سے گھر سے دور رہنا ہاتا تھا، اسے بیہ تضاد بہت کھلٹا تھا کہ وہ میٹول ہات تھا تھا کہ وہ میٹول باپ بیٹے اس قدر خوبصورت میٹھرتو ان کی مال کیوں نہیں؟

بھین سے بی وہ کمر سے دور ہوسل میں بناہ کرین ہو گیا، وہ کی کو بھی اپنی پیچان بیس دیا ہوا ہو گئی اپنی پیچان بیس دیا ہوا تھا اس کو یہ خوف تھا کہ وہ اپنی مال کی شافت کو کس طرح نیس کرے گا، اس نے ہمیشہ اسے دوستوں کو گھر ہے دوررکھا تھا، اس کی کوشش ہوئی تھی کہ وہ چھیوں میں بھی گھر نہ آئے اور باپ اور بھائی سے باہر بی کسی طریقے سے لی باہر بی کسی طریقے سے لی سے باہر بی کسی طریقے سے لی سے باہر بی کسی طریقے سے لی شاہ کو بھی ہوگیا تھا۔

اور اس احساس کی آگئی نے ان کے اغرر سنائے بھر دسیئے تھے، وہ آج کل چھوٹی چھوٹی یا تیں ٹوٹ کرتے تھے، کہ جب وہ نیمل پہ کھانا کھانے آتے تو طلال کواچا تک کوئی ضروری کام یا دآ جاتا ، بھی اس کا فون شکا اٹھتا تو بھی اس کو اچا تک بتا لگا کہ اس کی بھوک مرگئ تھی۔

و المجمى اليابى الك ون تعا، نوفل تو بميشه الله الميشة و الماء كان كي ساته كهانا كهايا كرتا تعا، نوفل تو بميلين با يا كا انتظار كرر با تعامران كانت الدفترين تها الله الله الله الله الله تعام الله و الله تقاء الله و الله تقاء ا

ئے، جبکہ طلال کے وہی کام ، اس نے جیسے ہی ان دونوں کوآتے دیکھا، کری دکھیل کراٹھ کھڑ اہوا۔ ''کیا بات ہے طلال؟ کدھر جارہے ہو؟'' اس نے حمرت ہے یو پچا۔ ''دل ہیں جا در ہا۔'' ''دل ہیں جا در ہا۔''

دو مراجی تو تم که رہے تھے کہ ..... نوقل حیرت سے بولنے لگا مرطلال کی سردنظروں نے اے وہیں جب کروادیا تھا۔ دوطلال! کیا بات ہے بیٹا؟" اس کی ماما

''طلال! کیا بات ہے بیتا؟'' اس کی ماما نے نری سے کہا،طلال نے ان کی بات کا جواب دینا گوارونہیں کیا تھا۔

"کیا ایش ہے تمہارے ساتھ؟" پاپانے قدرے بگڑے ہوئے کہے میں کہا تھا۔ "کوئی ایشونہیں ہے۔" اس نے اکھڑے ہوئے اعداز میں کہا۔

''نو گیر بیٹھ جاؤ۔''انہوں نے کہا۔ ''نہیں بیٹھنا جا ہتا ہیں۔'' اس نے ضدی راز میں کہاتھا۔ ''کران مربجی اقد میں'' میں جہاں کے اور جان

و کوئی وجد محی تو ہو۔ "وہ جملا کر ہو چھدے

I don,t want to see "her" وو نفرت مجرے انداز میں بولا تھا اور وہاں مینوں نفوس پہ جیسے کیل کری تھی۔
دہاں موجود باتی مینوں نفوس پہ جیسے کیل کری تھی۔
"شٹ آپ " نوفل نے مرخ رنگت کے ساتھ بلند آواز میں کہا تھا جبکہ پاپا شاکڈ سے اے د کھے رہے تھے۔
اے د کھے رہے تھے۔
" "کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟" پاپانے

بے مینی سے اس کا ہا زوجہ جموڑتے ہوئے کہا ، اس نے ایک جھکے سے اپنا ہا زوجہٹر وایا تھا۔ ''وی کہا ، جو آپ نے سنا۔'' وہ اب بھی اس انداز میں اپنی بات دھرا رہا تھا، ٹوفل نے دیکھا اس کی ہاں کارنگ زرد پڑر ہاتھا۔

2014 000 (203)

وہ تمہیں شرم آئی جا ہے، تمہیں احساس ہے کہتم کس کواس طرح کی بات کے دسے ہو، میدمال ہے تمہاری۔' صدیق نے غصے سے یا گل ہوتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔

''نو، شی از ناٹ مائی مدر۔'' وہ چلا کر بولا، آواز کسی طرح باپ کی آواز سے کم نہ تھی۔ ''میہ میری ممی نہیں ہوسکتیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، شیاز ملک رشوں نہ نگا میں شک

بولتے ہیں، شی از بلیک، شی اذا تیکرس، آئی ہیٹ بلیک، اینڈ آئی ہیٹ ہر۔"وہ بھی پاگلوں کی طرح گلا بھاڑر ہاتھا۔

صدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ان
کے سرہ سال کے بینے نے ان کے بین سال
کے لاز وال عشل کو ٹھوکر پر دیا تھا، انہوں نے به
اختیاراس کے گال پہائے ذور دار طما خچہ مارا تھا۔
"آپ نے بجھے تھٹر مارا؟" طلال نے اپنے گال پہ بے بینی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اسے بھین تی بین آیا تھا کہ و ذباب جس نے تھا، اسے بھین تی بین آیا تھا کہ و ذباب جس نے اس کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات بیس کی تھی اس کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات بیس کی تھی اس عورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ اب آئی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ بھی اس عورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ بہتی اس عورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ بہتی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ بہتی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ بہتی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ باب اب اسے بلند آواز میں گائیاں دے دیا تھا۔
باپ اب اسے بلند آواز میں گائیاں دے دیا تھا۔

. ''میرک نظرول کے سامنے سے دور ہو

جاؤ۔' وہ دھاڑر ہے تھے۔ '' کیوں میں کیوں چاؤں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ اس عورت کو دفع کریں بہاں سے، بیران قابل نہیں کہ اسے بہاں رکھا جائے، اس کی شکل سے نفرت ہے۔'' وہ تغر سے کہ رہا تھا، ان کے مارے مجھے تھیڑر نے اس کا خوف بالکل خم کر دیا تھا۔

اس کی بات ناممل تھی جب دومراتھٹراس کے گال پر پڑااوراس کی بات ممل ہو بھی نہ تکی،

اس کی زبان وانتول سلے آگر کٹ گئی اور ایل کے منہ سے خون کی دھار نکل رہی تھی ، نوفل نے ہراسال ہوتے ہوئے اپنی ماں کودیکھا، دوسرون کو خاموش کروانے وائی وہ عورت جس کا دوٹو ک لیجہ اور مدلل گفتگو ایکے کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا سے ہارگئی ہے۔

اس کا رنگ سفید پر جکا تھا اور وہ بمشکل! کھڑے ہو پاری تھی،اس کو چکرا رہے تھے،اس! نے ماں کا بازو پکڑلیا۔

"مالاً جليس يهال سے " وہ اليس ومال سے لے جانا جاہتا تھا، مگر پاپا كى آواز نے البيس وہيں رك جانے پر مجبور كر ديا تھا۔ دوكونى ليس جائے كاكبس "

د اگر ممیا تو، به جائے گا..... تو ..... طلال بن مصب، جاؤ اپنا سامان پیک کرواور اس گھر بے اپنی منحوں صورت ادر غلظ فطرت لے کر د فع بوجاؤ۔'' بیصد لق احمد شاہ کا تھم تھا۔

"آپ بھے ممر سے نگال رہے ہیں؟ مرف اور مرف اس کی وجہ سے۔" طلال نے بے سینی سے کہا تھا، اشارہ اس عورت کی طرف تھا۔

"دنیس، ملی تمہاری وجہ نے لکال رہا مولاء" انہوں نے قطعیت سے کہا، طلال نے مرن چرے کے ساتھ قدرے نفرت سے اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے قدم چیچے ہٹائے اور ہاہر نکل کیا۔

ななな

اس ونیا میں قدم قدم پر ہمیں الی جیرت انگیز چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اور الیے جیران کن واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسانی عمل مانے میں متعامل ہوتی ہے، مگر شاید اب

بھی مجزات اور کرامات کاظہور ہوتا ہے ، گرمسکارہ سارا یہ تھا کہ شاہ بجت مغل اچھا خاصا ہوشمند انسان تھا، وہ کوئی بے وہوف اور جالل مرونہیں تھا کہ اپنی اتن چاہ سے لائی گئی بیوی سے کی تم کی تم کی ان بیری کے بدلے باز پرس کرتا یا سوالات اٹھا تا اس کے بدلے ہوئے رویے رویے پر ، گرببر حال وہ ایک مرد تھا، اس کے ذبن میں علینہ کے استے نرم اور محبت بھرے رویے سے یہ خیال پختہ ہوگیا تھا کہ وہ اس قابل رویے سے یہ خیال پختہ ہوگیا تھا کہ وہ اس قابل اسے مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ اس مطلب بھا تھا کہ اس

دلی طور پر بے حد مطمئن تھا۔
اس نے لیپ ٹاپ پہ ہاتھ چلاتے ہوئے
کھڑی پہ نگاہ دوڑائی، علینہ تقریباً آدھے کھنے
سے غائب تھی، غالباً نیجے پکن میں تھی، اس دفت
گیارہ نے رہے تھے، شاہ بخت کو سردی محسول ہو
ری تھی، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چنا نے شروع
ٹاب اٹھا کر بھی بیڈ پہ جاسکا تھا محرا ہے بتا تھا کہ
غلینہ کو فصہ آجاتا، اے بہتر تھی پہند نہیں تھی اور
ناچا ہے ہوئے بھی بخت کو اس کی بات مائی پڑتی
ناچا ہے ہوئے بھی بخت کو اس کی بات مائی پڑتی
صورت بنا کر اسے دیکھی کہ بخت کو بلنی آمر محصوم

تھوڑی در بعد درواز و کھلا، بخت نے گرون موڑ کر دیکھا، سیاہ لمبی تمیش کے ساتھ کھلا فلیپر پہنے اور سفید دو پٹر مکلے میں ڈالے وہ اندرآ گئی، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا، جس میں دو گلاس دودھ کے تھے۔

'''اس نے ٹرے نیبل پررکھ کر بخت کو دیکھا۔

''بن ہوگیا۔''اس نے کہا۔ وہ اس کے بیچھے آگئی، بخت اس وقت ریوالونگ چیئر یہ جیٹا تھا،علینہ نے اس کی گردن میں ہازوڑال کر کال اس کے گال کے ساتھ طلالیا میں

''تم ہے مل کے، ابیا لگائم ہے مل کے اربان ہوئے بورے دل کے ۔۔۔۔۔!'' وہ آہشہ سے گنگنا رہی تھی، شاہ بخت کا قبقہہ بے اختیار

''ان اتی خوناک آواز۔' وہ چلایا۔ علینہ نے جھکے ہے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گی،اس کے تاثرات ایک مبدل گئے تھے۔ ''ہاں مجھے بتا ہے میری آواز انھی نہیں ہے۔'' اس نے خفا خفا ہے انداز میں اسے کھورا، محراس سے پہلے کہ بخت کھے کہتا وہ پھر گانے گی، انداز سے شرارت نمایاں تھی۔

" تیری میری تیری اک جان ایسی میری تیری اک جان ایسی ده بنس بھی رہی تھی، یخت نے ایسی جی رہی تھی، یخت نے ایسی خال ایسی میں انگلیال فولس نی خاطر کا تول میں انگلیال فولس نی خاطر کا تول میں انگلیال فولس کے کا تیر جی خلا مناکے بغیر جی خلا کر اس کے ہاتھ کا تول سے نکالنے کی کوشش کی تھی مگر جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہو گی تو اس میں کامیاب نیسی ہو گی تو اس میں کامیاب ہو اتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس می کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس می کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس می کا میاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس می کا میاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ کی خطاب اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ کی خطاب اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ کی خطاب اس میں کامیاب ہواتو اس کا کا ان سرخ کی خطاب سے گھورا۔

'' طالم الزک ''اب کی بار وہ اس پر جمینا اور اس کے دونوں باز و کچڑ کر گویاا سے چین کرنے لگا کر ''اب بولؤ' علینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور مچرا ہے باز و کُس کو، مچراس نے بے ساختہ اسپنے آپ کو چھڑوا تا جاہا گرنا کام رہی، اب وہ

2014 05 205

2014 050 204

الني كد كذار باعقاء وه يشفي لا-و مجنت ..... نه کرو ..... چیموژ دو یک و و ایس ر بی تھی اور اس کا چیرہ سرخ ہور یا تھا، بخت کو جیسے ترس آ گیا، اس نے ایسے چھوڑ دیا، وہ پیچھے ہٹ كريكيج للمييسالس ليضافي وانتازياده بنينيزكي دجه سے اس کی آتھوں سے یاتی نگل رہا تھا۔

" بجھے لکا علینہ ایس تمہارا شوہر ہونے کی بجائے دوست ہول۔' وہ مینتے ہوئے کمدر ہاتھا۔ "وہ کیے؟"علینہ نے کی اقدر تیرت سے

'' دہ ایسے کہ….تم مجھے ٹریٹ یوں کرتی ہو جيے ہم روسف ين، آئي من ، شرار يس ميں نے بهليمهين بمحى اس طرح فللصلاح بيس ديكها اور بجھے لکنا تھا کہتم خاصی سجیدہ تھم کی شخصیت ہو لی۔ 'وہ کیپ ٹاپ بند کرکے اب بستریہ آجکا

"اوه ..... کینی تنہیں ا**یمانہیں لگیا میرایو**ں تہارے ساتھ فرینکلی بات کرنا یا تمہیں تک کریا۔'' وہ کسی قدر حیران مگر افسروگی ہے یوچھ

''اوہ یار .....علینہ تم کتنی بے وقوف ہو۔'' شاہ بخت نے اسے بیار سے کہتے ہوئے اس کا بازو پر ااوراے این ماتھ لگالیا۔

'' کی جنگ میں بے وقوف جیس ہول۔'' ال نے بوے عجیب سے کچے میں کہاتھا۔

" کی کیل ،آپ ہو۔"اس نے اپنی ہاہت یہ زور ویا علینه اے معنویں اچکا کر چند کمھے دیستی رین چیر بنس دی۔

''ایک دن آپ ہے ماننے یہ مجبور ہو جا کیں مے کہ میں قطعی طور پر بے وقوف ہیں ہوں۔"اس نے ایک ممرے یقین کے ساتھ بڑے اعماد کے

"احجا ميري جان ويكفين كيين السير" اس في متكرا كراس ساته لكاليا تعاء تمركبين الدروه بهت حيران موا تھا،علينه والعي خيرت انگيز تھي\_ ☆☆☆

وہ آئ بہت تھک کی تھی، دات اسے بہت در لعد نیند آئی اور نیند بھی کیا صرف سونے کا وکھاوا، کروتیں بدل بدل کر وہ عُر حمال ہو گئی۔ آ دھی رات اس کی آ کھ لکی تھی تمریکی نیند میں ہی، اسے محسوس ہوا کید کوئی وروازہ کھول کر اعدرآ ہا تھا، وہ پر بیثان ہوتی تھی اور جب اس نے بمشکل ورد ہے جنتی آ جمعیں کھول کر دیکھا تو اسید کو دیکھ کروہ شاکڈرو تی ، رات کے اس پہروہ بہاں کیا کر رہا تقا؟ بلكه كياكرنة آيا تما؟

اسید اِدهراُدهر ویکھے بغیراب خاموثی ہے ال کے بستر کے قریب آگیا تھا، حیائے نہ جمی ہے اسے دیکھاتھا، و واس وقت نائث موٹ میں تما، لا مُنتِك والفي شراوزر مين لائت كريم كلركي شرث بہنے ہوئے تھا جرت انگیز طور پر اس کے ي ول من جوتانبيل تما، وه جيران جو تي مي ، اسيد کو نظیے ہیر پھرنے کی عاوت نہ می اور نہ بی و وا تنا لايرواه تما كه بحول جاتا ، لو پحركيا بوا تما؟

اس نے کمرے میں نائث بلب ہی آن کیا ووا تما مونے سے بہلے ،جسمی اس وقت بلب کی بھی کیلی روتنی میں اس نے اسید کے چرے کا جائزه لیا، جو که اس وقت بستا هوایقها، اس کی آ تلميس مولى مولى متورم ميس اور آ تكمول ك زیریں کنارے ممبری سرتی میں ڈویے ہوئے تهِ، حیا کوخوف، آنے لگا؟ بملا اسید کو کیا ہوا تھا؟ وه اس طرح اب سيث كيون لك رما تعا؟ اخر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھااس کے ایم رعجیب سے احمامات اٹھ دہے تھے، اس نے بھی ایبا مہیں سوجا تھا کہ اسے تو ڑنے والا انسان خود انتا

توث بھی سکتا ہے؟

اسیداس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بیڈ کی دوسری طرف آ گیا حما نے نظر دوڑائی اور اسے ا نی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا تھا، وہاں شقق سوئی تھی ، کمیا وہ شفق کی طرف جا رہا تھا؟ کیکن کیوں؟ اسید ذراسا جھکااور دونوں ہاتھ آگے

ے۔ حیا کی آئیسیں بوری کی بوری کھل گئیں، وہ سب کچھ بھول کر اس مختصے میں پڑتی کہ وہ کیا

کرنے جارہاتھا؟ '' کہیں وہ شفق کو مارنا تونہیں جاہتا؟'' برق کی ہانترانک خیال اس کے ذہن میں آیا تھااوروہ تڑے کر اٹھ بیتھی، مگر تب تک اسید کے دونوں ہاتھ شفق تک مجھ کے تھے،اس نے حبا کو بوں

ا نصحے ویکھا تو ایک دم کھبرا گیا۔ گر پھر اس نے بے ساختہ شنق کو ووٹوں ہاتھوں میں لیا اور میجھے ہننے لگا، حبانے وحشت زوہ ہوکراہے دیکھا۔

"كيا مواع؟ كياكرد بيل آب؟" " مسلح تبليل ہوا ہے۔" وہ ملکے سے بزيرا ما، اس کی آواز میں کچھ عجیب تھا، پچھالیا جس کی حبا كوسمجين آسكي هي ـ

"اب بھے وے دیں۔" حبا پلک سے

' ونہیں۔''اس نے تحق سے کہا اس کی آواز میں کھر دراہث تھی۔

'''کین بیہوری ہے، بیاٹھ جائے گا۔'' ما کو عجیب ی تعبراہا نے آن تھیرا، آخر اس نے شفق کو کیوں پکڑا تھا کیوں؟ وہ آھے برهمی

ورمیں نے کہا تا ل میں تبیں دول گا۔ وہ بلندآ داز میں چلایا تھا۔

" لیکن کیول؟ ہوا کیا ہے؟ آب نے اسے کیوں پکڑا ہے؟'' حماِ کا تو دل طلق میں آھمیا تھا۔ ' ''کیکن کیوں، آپ اسے کیوں سلے کر جا رہے ہیں،کون کی سزادینی ہے، بیجھے دے میں، اسے مت کے کر جائیں، بیاتو چی ہے۔ " وہ حواس باخته ہو کر بولی جاری تھی، اس کے حاق میں آنسوؤں کا پہندا لگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانے رہے تھے،اس نے آگے بوھ کراسد کے باتھوں سے اسے لینے کی کوشش کی تھی ،اسیدنے اسے ایک ہاتھ سے سنجال کر دوسرے ہاتھ ہے حیا کو برے دھکا ویا تھا، ای دوران میں شفق جاگ گئی تھی اور خود کو اس نا قائل مجم پچونینشن میں یا کراس نے زور زورے رونا شروع کردیا۔ " و پیجس نا وہ رور بی ہے، پلیز ۔ " حبائے

یے تاب ہوکر پھراس کی طرف لیکٹا جایا۔ و کیوں کیوں کیوں؟ دول میں اسے حمهيں؟" وہ وحشت زدہ تھا، اس کے چرے یہ كيا تفا؟ اس كے ليج ميں كيا تما؟ سن اب اور او کی آواز میں رورہی تھی، حیانے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، اس کی آتھوں سے آنسونگل رہے

" آپ کو اللہ کا واسط، اے جھے دے وی، وہ رو ری ہے، مجھے اسے حیب کرانے ویں۔"اس نے کرب سے کہتے ہوئے ایک بار پھراسید سے شغق کو کیما جاہا، مگر وہ دروازے کی طرف جانے لگا، حما یا گلوں کی طرح اس کے بچیے بھا گی، وہ اس کے کرے سے نقل کراہے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور حیا اس کے پیچیے پیچھے گی ، وہ اپنے کمرے کے در دازے یہ آئی کر ركااورحيا كي طرف مرّا تقاـ

"مرے چھے مت آؤ جاؤ۔" وہ علق کے یل وهاز ا اور کمرے میں واحل ہو گیا، حمائے

20/4 (207)

2014 (206)

جلدی ہے اس کے چھے داخل ہونے کی کوشش کی مرائے جانے دروازہ بند کرتا جاہا تھا، حہائے دروازہ بند کرتا جاہا تھا، حہائے ایک دروازہ بند کرتا جاہا تھا، حہائے کا کہ ہمیں شغن تھی اور دوسرے ہاتھ ہے وہ دروازہ بند کر رہا تھا جمبی اس کی طاقت بٹ گئی تھی، حہائے کہ نے اپناہا تھ دروازے کی درزیس پھنسا دیا تا کہ وہ دروازہ بند نہ کر سکے اور بیر کرت اسے مہبئی پڑھ کی دروازہ بند نہ کر سکے اور بیر کرت اسے مہبئی پڑھ کی تو ت سے بند کہا گیا اور حہا کی شہاوت کی انگل کا باخن کا ہا تھی اس کی شہاوت کی انگل کا باخن کا ہا تھی اس کی شہاوت کی انگل کا باخن اکھر گیا تھا، اس کے طبق سے ایک دخراش چیج نگل کی اور اس کے اس کی گرفت ایک افراس کی کروا ہیا ہے نے اس کی گرفت ایک افراس کی کروا ہیا ہے کہ اس کی گروت ایک افراس کی کروا ہیا ہی کہا ہوئی اور اس نے جھیٹ کر اس یہ کہا تھا۔ ان کہا کہ وگئی اور اس سے اینا جاہا تھا۔ کہا اس کے بازو جس محفوظ شنق کواس سے اینا جاہا تھا۔

''میں آئیں دوں گا، نہیں دوں گا۔'' وہ پیچے بٹتے ہوئے بول رہا تھا، جب اس کی انظر حہا کے خون آلود ہاتھ پر پردی تو اس کی آنکھوں میں عجیب می تکلیف انجری تھی۔

''کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، مارینا چاہتے ہیں اسے؟''وہ روتے ہوئے پی اسے جی وہ روتے ہوئے پی اسید نے بے بینی سے اسے ویکھا۔ ''بھوٹی سے اسے میں ماروں گا اسے، بیراتی چھوٹی سے بی بی کوشن ماروں گا؟'' وہ ای بے بیٹی سے پوچھرہا تھا، پھر جسے کوئی لا وا پھٹ لکلا تھا۔

" میں انسان ہوں حبا، انسان ہوں میں، جانور تہیں ہوں، نہ ہی سانپ، جواہے بچے کھا جاتا ہے، یہ بٹی ہے میری، ریمیری ہے۔ "وہ بلند آواز میں بولی ہوا آخر میں یکدم روبانسا ہو گیا تھا اور حبا ایک بار اسید مصطفیٰ سے ہار گئی، اس تص نے آن اس پر ایک اور احسان کر دیا تھا، اس نے "میری بٹی" تسلیم کیا تھا، اگر چہ اس کے ہاتھ میں بے حدور فرجور ہی تھی مگراہے یہ الفاظ میں کر

لگ رہا تھا اس کی حیات مردہ ہو گئیں ہوں، وہ کی میاضہ قیار بے ساختہ زمین پہرگئی، اسیداس کے سامنے تھا، شق رور بی تھی، اسیدرور ہا تھا، حیارور بی تھی اور وہ تینوں رور ہے تھے اور ان کے ساتھ کمرے کی اسم جرج رور بی تھی ۔

اسیدنے تنفق کوسنے سے لگایا ہوا تھا پھراس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کراہے بھی ساتھ لگالیا اب وو دونوں کو اپنے کشادہ ظرف سنے بیں سمیٹے ہوئے تھا، اس کی کریم کلر کی شرف پر آنسوؤں کے نشان شے اور کمرے بیل بین لوگوں کے آنسوآ پس میں مخل مل رہے تھے۔

### \*\*

اور پھراس نے خود پراپے باپ کے گھر جائے گی پابندی لگائی، اس کوضرورت بھی کیا میں اور جود اس کے مقر اس کے مقر اس کے باوجوداس کے باپانہ خرج ویناترک باوجوداس کے باپانہ خرج ویناترک میں کیا تھا، وہ اس کے اکا دُنٹ میں ہیے بھیج ویتے تھے، گراس کے ساتھ طعی کوئی رابط در کھے کو تیار نہ تھے، گراس کے ساتھ طعی کوئی رابط در کھے کو تیار نہ تھے، اسے بھلا کہاں ضرورت تھی ان کی، جبھی اس نے اس صور تحال کو بڑی تیزی سے جول کرلیا، اس نے اس صور تحال کو بڑی تیزی سے قول کرلیا، اس نے اپنی اک نی ونیا تحلیق کی، خوبصورت لوگوں کی ونیا۔

جس کے سب چہرے خدا کے پیدا کیے ہوئے بہترین حسن کا شاہکار تھے، اس کے دوستوں سے لے کر لوکروں تک ہر خفس الطے رنگ والا خوشما اور وکش تھا، اسے لوگوں کے ول سے کوئی واسطہ نہ تھا، اس کوخوبھورتی سے عشق تھا، وہ باطن میں خاہر دیکھا تھا۔

ائی ڈیزائنگ کی تعلیم کرتے ہی اس نے فیشن ورلڈ میں انٹری دے دی ،ابتداء میں اس کی فیشن ورلڈ میں اس کی شاعرار تخصیت کود میصنے ہوئے اسے بھی کئی لوگوں نے ایزاے ماڈل اورا کیٹر لینڈ جایا مگروہ سہولت

جوب است فرمیانی راه اختیار کی تھی،اس فی سب کچھ کھرسے شروع کردیا تھا، آخرکواس کا ایک نام میں دیا تھا، آخرکواس کا ایک نام میں دول کی نظر ہوتے ہوئے و یکھا جس پراس نے اتن بے تحاشا منت کی تھی۔

ووسری طرف اس کے گھر والوں پہ کیا بیتیا؟
وہ اس سے بے خرفیل تھا، توفل نے ہمیشہ اسے
اپ ڈیٹ رکھا تھا، خواہ کچھ ہوجا تا اور توفل اس
سے ملتا بھی تھا، اگر چہ وہ وولوں بھائی تھے اور
جڑ وال تھے اور ان میں عمروں کا فرق نہیں تھا گر
اس کے باوجود نوفل نے ہمیشہ بڑے پن کا
مظاہرہ کیا تھا۔

طلال اس چیز سے بے جرنہیں رہاتھا کہ اس کے گھر چھوڑ کے آجائے کے ابعد باقعوں کا کیا بیا؟ اس کی ماں بہت یار پڑگی، اس نے اس کے بات کا می ماتھ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ پچھ کرنے مدیق سے پوچھتی کہ آگر میں الی ہوں تو اس مدیق سے پوچھتی کہ آگر میں الی ہوں تو اس میں نے خووتو نہیں تا بنایا اپنے آپ کواورا گر میں الی ہوں تو اس میں نے خووتو نہیں تا بنایا اپنے آپ کواورا گر میں الی ہوں تو اس کا مطلب ہے تجھے میری اپنی الی ہوں تو اس کا مطلب ہے تجھے میری اپنی الی ہوں تو اس کا مطلب ہے تجھے میری اپنی اول چر اولا ور بیکن کروے گی، چھوڑ و سے کی ووہ بھی چلا اولا ور بیکن کروے گی، چھوڑ و سے کی ووہ بھی چلا

اور توقل کیسے جاتا، اس نے اپنی مال کی بیاری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ کھنٹوں ان کے بیاری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ کھنٹوں ان کا ول بیان نے کی کوشش کرتا اور وہ اسے دیکھ کر پھر رونے لگ جا تیں۔
رونے لگ جا تیں۔

بہت وفعہ ممدیق اور نوفل کے لئے انہیں سنجالنا بہت مشکل ہوجاتا تھا اور تب لوفل ہاپ

خواب کی تعبیر میں اس نے ''میرب فاروق'' کو کھودیا،میر باس کی چیلی جا ہت! اس کی سب ہے اکھی دوست! اوراس کے حلقہ احیاب میں سب سے خوبصورت لڑکی، جسے و مکیے کر اس نے کہلی مرتبہ شادی کے متعلق سوجا تھا اور جب وہ اسے حاصل کر لینے کی منزل سے بس وو جار قدم دور تھا، اس نے میرب کو کھو دیا اور تب وہ پہلی بار توٹا تھا، جبایے رو کیا گیا تب اسے معلوم ہوا کہ وہ ذلت کیاتھی جواس نے گیارہ سال پہلے ا بی مال کے چیرے بیرلی تھی ، مال ..... تب اس خوف كامفهوم تمجيراً يا تعارتب اسے احساس بوا تعا کدائد هرے جب ذات کے اندراز آئی تب دنیا کی کوئی خوبصور کی ول کوئیس بھانی اور جب ول مردہ ہو جائے منزلیس خواہ سی بھی برنشش يكون بنهون، اجازى نظر آني بين-مدردن مبارس سرای بین محر کہتے میں نا انسان کی عادت بھی تہیں

ے چھے ہٹ گیا اور پھراس کی کامیانی حفصہ

کریانی کی شکل میں اس تک آگئی، اس کڑی کو

میر همی بنا کراس نے اس ونیا کو ویکھا جس تک

جانے کے ہمیشہ بس وہ خواب و یکٹا تھا رہیکن اس

المرسم بين السان في عادت في المرات المين عادت في المرت المين عادت موت تك ما تهد في الموت المين عادت موت تك ما تهد في بين بين عادر جيات جوس ساتهد في بين بين المين المين

2014 05 209

104 mm

كے مطالك كر بے صدروتا تھا۔

بعض اوقات انسان اپنے سے وابسۃ رشتوں کے لئے کس قدر بے حس ہوجاتا ہے کہ اس قدر بے حس ہوجاتا ہے کہ اس کو کئی پرواہ جیس رہتی ، اس کو بھی بھلا کیا فکر تھی کہ وہ عورت جس نے اسے جتم دیا تھا، وہ کس قدر اذبیت بیس تھی ، انسان کو رشتوں کی قدر شایر صرف تب بی آئی ہے جب وہ انہیں کھودیتا ہے۔

ال دنیا میں کوئی عم موت سے برا انہیں ہو
سکتا، موت اس دنیا کا سب سے برا عم ہے اور
جب کوئی مرجاتا ہے تو پھر ہم لا کھ چاہیں اسے
دالیں تبیل لا سکتے ، ہماری شرمندگی ہمارا پچھتاوا
صرف ہم تک رہ جاتا ہے اور مرا ہوا تحق دنیا کے
دکھوں سے آزاد منول مٹی سٹے دب جاتا ہے۔
دکھوں سے آزاد منول مٹی سٹے دب جاتا ہے۔
وہ بھی مرکئیں۔

ای دنیا کے دھوں سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی سے نیاہ گرین ہوگئیں، سب ختم ہوگیا، طلال بن مصب کی نفرت اور دھتکار اور رد کیے جانے کا خوف، سب کچھ ختم ہوگیا اور بس ایک مجری تاریخی جھا گئی۔

نوفل نے روتے ہوئے فون کر دیا تھا اور وہ خاموش رہا تھا، بعض نصلے وقت کر دیتا ہے، اس کا نیملہ بھی وقت آنے پہرونا تھا۔ نیملہ بھی وقت آنے پہرونا تھا۔

عباس شادی کے بعد بہت بدل گیا تھا،اس نے جو دفت کراچی تنہائی میں گھر والوں کی مداخلت کے بغیر گزارا تھا،اس نے دونوں کو بہت قریب کردیا تھا، سین ایک با کمال اوکی تھی، اے ہمیشہاہے قیصلے پر فخر ہوا تھا۔

بخت اورعلینہ کی شادی کے بعد اس کی نظر مسلسل ان دونو ک پر بی تھی ، وہ بھی باتی لوگوں کی طرح اس مخصے بیک پڑ گیا تھا کہ آخر ایسا کیا جادو

كرويا تفائحت نے علینہ پر؟

وہ ایک دم سے بدلی ہوئی نظر آتی تھی، اس کی شوخیاں پہلے بھی عباس نے نہیں دیکھی تھیں اور نہ بن اس نے علینہ کوا تنا بے فکر اور چنچل دیکھا تھا، وہ بہت جمران تھا، کی بارسین سے بھی ڈسکس کیا تھا گمر بخت سے تاحال اس نے اسے تاثرات چھیائے ہوئے تھے، گمر وقار سے بہرحال دہ چھیانہ سکا تھا۔

"تو اس من جمرت کی کیا بات ہے! تمہارے لئے یہ کافی نہیں کہ وہ خوش ہیں۔" انہوں نے اتن جمرانی اور نا گواری سے یو جھا کہ عباس شرمندہ ہو گیا تھا۔

دو حمین میراای مطلب نہیں تھا؟"اس نے گڑیؤا کروضاحت دینا جائی تھی۔

"مبرحال تمهارا جوجهی مطلب تفا، میرانبین خیال اس قسم کی وسکشن کی کوئی مجمی ضرورت ہے۔" ان کا لہجہ بخت تھا، عباس مزید شرمندہ ہو گیا۔

"یارتم کو جھنا جا ہے، وہ تمہاری جمن ہے وہ خوش ہے دہ خوش ہے مطلب وہ خوش ہے مطلب مونا چاہیے، اس ہے مطلب مونا چاہیے، اس کے اس کی اس کا نقصان ہو جائے۔" انہوں نے اس کی طبیعت صاف کروی تھی۔

عباس نے سرخ چرے کے ساتھ ان کی بات کی اور سر ہلا کر اٹھ گیا ، گرسین کے سامنے وہ مجھٹ پڑاتھا۔

'' بھے بھے بھی آتی وقار بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو ابھی تک شاہ بخت کے گردھائلتی حصار ہے بیٹھے ہیں، بس کردینا جا ہے اب انہیں، جووہ چاہتے تھے وہ کرتو لیا ہے۔''

دد کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟"اس نے جمرت سے عباس کود یکھا تھا، وہ غصے میں تھا۔

سید سے سیاہ بال جو کہ اسٹیپ کی شکل میں کئے ہوئے تھے، اس دفت گردن کے اوپر ایک سیاہ بینڈ میں جکڑے گئے، فرسٹ اسٹیپ چھوٹا ہونے کی وجہ سے بینڈ سے باہر نکل کر اس کے ماتھے پہ گرا ہوا تھا، اس نے اس دفت سیاہ ڈائس والی ایک کمی جمف بہنی تھی جس کے ساتھ سفید چوڑی داریاجامہ تھا اور سفید بی دو بشہ تھا۔ چوڑی داریاجامہ تھا اور سفید بی دو بشہ تھا۔

اس نے گھڑی کی طرف زگاہ دوڑائی جہال بارہ نے کر اکیس سنٹ ہورہے ہے، وہ بیڈی طرف آگئی، اسے فیند نہیں آ رہی تھی، اس نے فیند نہیں آ رہی تھی، کائی دن ہو کیے اس کی بات نیس ہوئی تھی، کائی دن ہو کے اس کی بات نیس ہوئی تھی، مشزاد کل سے ہونے والی بارش کی وجہ سے کنگشن ڈس کنیک ہو گیا تھا، جھی وہ لینڈ لائن پر بھی ان سے بات نہ کر کے PTCL والوں سکی تھی، اسید نے کمپلین کرکے PTCL والوں کی بالیا تھا، شاید کل تک فون ٹھیک ہوجاتا، وہ سر کھٹنوں پر کھ کر کچھ موجے گئی تھی، اس کی آ تکھیں بند تھی، اسی وقت درواز و کھول کر اسید اندر آیا، دہ سر فون تھا، وہ اس کو واز و بنا ہواا ندر آیا تھا۔

دہ چوک کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ بین سل فون فون تھا، وہ اس کو اواز و بنا ہواا ندر آیا تھا۔

دہ چوک کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ بین سل فون فون سے۔ "اس نے سیل فون

یکی نا که آخراییا کیا کردیا بخت نے علینہ کو جودہ

یوں خوش نظر آئی ہے، تواس میں یوں غصہ کرنے
کی کیابات تھی؟ وہ تو جسے تیار بیٹھے تھے میرے
سے الجھنے کے لئے دیکھیں نا آپ، یہ تو نیچرل
بات ہے تا کہ شاہ بخت اور علینہ کے شادی سے
پہلے اسے جھڑ ہے، وہ سارے تماشے یقینا آئی
آسانی سے تو نہیں بھلا سکتا ہوں، پھر اب یہ
ا میدم سے یوں تھیک ہوجانا، مجھے تو بالکل ہفتم
ا میدم سے یوں تھیک ہوجانا، مجھے تو بالکل ہفتم
ا میدم اس کینے کے لئے رکا تھا۔
ا بعد سانس کینے کے لئے رکا تھا۔

'' ماں ہوئی ہے، بہت شخت الفاظ میں ڈانٹا

ہے انہوں نے ، بھلا ایسا کیا کہہ دیا تھا میں نے

"ال بات نے تو مجھے بھی جمران کیا تھا عباس، گر چر میں نے بہی سوچا کہ لڑگی جھوتہ کر عی لیتی ہے۔ "سین نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ عباس نے چو بک کر اسے دیکھا، کیا وہ اپنا اور اس کا حوالہ دے رہی تھی، اس نے سین کے چرے پہ بچھ کھوجا تھا گر وہ جمیشہ کی طرح ملائم ویر

"و وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے مگر مجر بھی استجھونہ کرنے کا مطلب بیاتو تہیں کہ بندہ سب کی جمونہ کرنے کا مطلب بیاتو تہیں کہ بندہ سب کی اور یوں ری الکٹ کرے جیسے وہ بس اسی دن کے انتظار بیل تھی۔" وہ اب کی بار کی جھے جھا کر کہ رہا تھا، سبین بٹس بڑی۔

"اب آپ زیادہ بی قبل کر رہے ہیں عباس، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ دونوں نارل ایک ہی کیل کی طرح رہ رہے ہیں۔"اس نے مشکرا کر کہا تھا، عباس نے الجھ کر سر جھنگا تھا وہ مطمئن ہیں ہوا تھا۔

\*\*\*

اس نے کوئی افغارویں بار اپنے آپ کو آ کے میں دیکھا، کندھوں سے ذرا پنچے گرتے

20/4 (34) 211

20/4 6 210

جها کی طرف بو هایا تھا، حبائے حیرت آمیزخوش ے فون پکڑلیا اور بے مماختہ کھٹنے یکچے کر کے فون

کان کولگالیا۔ "السلام علیکم ماما! کیسی ہیں آپ؟" و وخوشی سے یو چوری هی، اسید نے بغوراس کے خطتے رنگ کودیکھا تھا، پھروہ آہتہ ہے اس کے مقابل بیٹھ گیا، حیاتھوڑاسمٹ گی اور پیر چیھے کر لئے یوں جیے اس کے احرام میں کوئی کی نہ آئے دیتا جائتی ہو،اسیدنے اس کا بیانداز بھی نوٹ کیا تھا، پھراس نے ہاتھ بڑھا کراس کا کھٹنا وھرا کیا ہوا، آستہ ہے سیدھا کیا، حباکے ہاتھ میں موجودفون کرز گیا ،اس نے بہت ٹھٹک کراسید کودیکھا اور پھر اس نے اس سے زیاوہ جمران کن چیز دیکھی اسید سیدھا ہوکر لیٹا اور مراس کے تھٹتے بیر کھ دیا۔

حیا کو بد بھول گیا کہ وہ کہاں تھی؟ کیا بات کررہی تھی، مامااس سے پچھ بوچھ رہی تھیں مگروہ آ کے سے حیب،اس کی نظریں اسید بر تھیں جس کی دلکش آ شمین بند تھیں، دوسری طرف مامانے مسمجما شاید لائن منقطع ہوگئی ہے انہوں نے کال بند کر دی، حیا کے بے جان ہاتھوں نے بوی مشکل ہے ہیل کان سے الگ کر کے اس کی. طرف بزهاما تعابه

" آبِ كَا فُوِن \_" وه بمشكل بولي تمي، اسيد کی بندآ تکھیں طل سنی،اب وہ براہ راست اس کی آتھوں میں دیکھر ہاتھا ، یا شایداس کی روح کو و مکھر ہا تھاءاس کے دل کوڈ مکھر ہاتھا۔

اور حبا کو پیتہ بھی نہ چلا کہ کب اس کی آتھوں سے بہتا سال مانی اسید کے ماتھے یہ

محبت بمبلي جسم كونبيس وجهوتي محت دل سے دل کی طرف جاتی ہے من ثم تك ايسے بى چي كى

آج میں تناہوں تمہاری محبت صرف میرے سم کوچھونی ہے میری محبت تمہارے دل کوٹٹولتی ہے جوخانی ہے ....ا

میں تہیں تنہائیں ہوئے دوں کی خانی ول سے خالی جیم جب چھوا جا تا ہے تنهائی دورتک تظرآنی ہے .....!!!

وہ بھر کئی بمراس کے باوجوداس نے منبط کا وامن ہاتھ سے جیش چھوڑا تھا، اس نے ایے أنسوؤل بيقابويات بوائد دائي باته كي يشت ے این کال ماف کیے اور چردو سے سے ال کی چیٹانی صاف کرنے لگیء یوں جیسے وہ اینے ہاتھوں کے مس کواس قابل نہ جھٹی ہو کہا ہے چھو سکے، اسیداب بھی ای طرح اسے دیکے رہا تھا۔ " حیاا اگر میں تم سے وکھ ماتھوں تو دے سکو ك؟ " وه بزيع عجيب سے ليج مين يو جدر ما تھا۔ ''میرسی یا س تو ایسا کچھ ہے ہی سمیں جو آب جمع سے ماتھیں۔" اس نے آزرد کی سے کہا

'''ہاں ہے تمہارے ماس، مجھے سکون عاميد دے سنتي مور بولو دے سنتي مو- "وه ماتھ اس کے آھے کھیلا کر کہدرہا تھا، حبانے نا قائل یقین نظروں ہےا ہے دیکھا۔

''جواب دو، دو کی سکون مجھے، میر کے د جود كو، مير ، ول كو، ميرى روح كو، سكون جا ہے حيا-" اس كي آواز رغره كي، حيا كو لكا اس كي آ تھوں میں می کی چک تھی اور ایسے کیے موسکتا تھا اسید حیا ہے کچھ یا نگیا اور وہ انکار کر دیتی ماس نے ددنوں ہاتھوں ہے اسید کا ہاتھ تھایا، اس کا کے خوبصورت ہاتھو، جن سے اسے عشق تھا، وہ باتحد جوصرف فكم تمام كراكراينا نام لكعتا تفاتو وهظم ہوجاتا تھا،اس کے میتی اور مضبوط ہاتھ،جن بروہ

زندگی قرمان کرستی هی-

اس نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ تھاما اورا می آنلموں سے لگا لیا، وہ بے آواز رورہی تھی،اسید کا ہاتھ کیلا ہور ہا تھا، مکراس کے یاد جود وہ ای طرح اے دیکھیار ہا، بہت دیر تک رونے کے بعداس نے اسید کا ہاتھ مثایا اورا سے دیکھا۔ ''ميرے ياس تو گرچيس ہے، جو پچھ ہے آ کا دیا ہوا ہی تو ہے۔" وہ بھیکی اور فدرے بھاری

آواز میں بوتی تھی۔ ''اور میں نے تمہیں کھے نہیں دیا، سوائے نفرت، تکلیف اور اذبت کے '' وہ سفا کی ہے بولا اورا کھ کر ہیٹھ گیا ، حیانے ترثب کراہے دیکھا، پھر بے ساختہ اس کے ددنوں بازود ک میہ ہاتھ ر کھتے ہوئے اس کی بیشت سے لیٹ گئ، وہ سأكت بوهماً۔

''ایبالہیں ہے، یہ فلط ہے،ایبا مت کہیں، مت جاتیں بہال ہے۔'' وہ اب اس کی پشت ہے گال لگائے رور ہی تھی ،اسید کو لگا وہ پھر کا ہو ميا موجهي بل ته سيح كار

" میں دول کی، آب کو جو جاہیے، بس یہاں سے مت جائیں۔'' اِس نے اسید کا رخ' ایی طرف موژ تا حاماً، وه میکاتی انداز مین مژ گیا، حیانے بھنے ہوئے چرے کے ساتھ ہاتھ اس کے شانوں یہ رکھ دیئے اس کے ہونٹ بری والہانہ جا بت، بے تالی اور محبت سے اسید کے چرے یہ محبت لٹائے لکے اور اس کے ناتواں باز وؤں نے اسید کاچوڑا چکلا وجودخود میں جذب

وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی ،اسیدنے اہیے ہاتھ حیمرا کراہے خود میں سمیٹااور سر تیکے یہ

مان، دمان محبت تھی،جو بالآخر جیت گئی،

بِمثال عشق تعا، جو سخ يا حميا تعاب حباتيوراً خركاراسيد مصطفیٰ كو جيت في تقي، اینے بے مثال صبر ، منبط اور حوصلے سے ادر اسید تصطفیٰ نے بھی آج ہرا جنبیت کی دیوار گرا کراس کے وجود کوائی روح شن ایارا تھا اور یا وجودائ کے کہوہ اس کے حصار بیں تھی اس کی آئٹھیں بار بارآ نسو بهانے نکیس، اسیداس تکلیف کا ماخذ جانبا تھا، وہ ان آنسوڈ ل کے پیچھے پھی درد کی داستان ہے آگاہ تھاءا سے اخساس تھا کہوہ ان اذبیوں کا وین وار تما، جیمی اس نے مہلی قسط ادا کرتے موتے اس کے اجک اسے موثوں سے جن کئے

\*\*\* عائشہ آئی آئی ہوئی تھیں، انہوں نے ستارا ي خوب كلاس ل حي-

''تمہارے مسر کا فون آیا تھا ابا کو، بہت يريثان نبي دو، ديورتمهارا بأسيطل برا تعااورخودتم یہاں آ کر بیٹھ کی ہو یہ کیا طریقہ ہے، اچی کڑ کمیاں اس طرح مجھوتی مجھوتی باتوں یہ کھر مجھوڑ كرمين آتين-"

" 'جب آپ کو میکنل پیۃ کہ بات کیا ہے تو پھر آپ اس کے چھوٹا یا برا ہونے کے بارے میں کیسے فیصلہ کرسکتی ہیں؟" اس نے غصے سے

" تم چھونی ہو جھھ سے، چھونی مبار ہو، میکھے مت سکھاؤ، کمر بسانے کے لئے قربانی دیٹی پڑنی ہے ستارا بی بی اس طرح دو سری بار بھی باپ کے كمر آكر بين سے كيا بوگا؟" وہ بعرل کرتے ہوئے بولیل تھیں،ستارا کا چبرہ سرخ پڑ

میرے ماں باپ زندہ ہیں،آپ جھے ہے اس طرح بات كرنے والى كون بولى بيرى؟" وه

20/4 (357) (213)

20/4 (05) (212)

"التجیمی لڑکیاں ..... انتھی لڑکیاں ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بند کریں بیا تجیمی لڑکیاں ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بند کریں بیا تجیمی لڑکی ، سن لیا آپ رے ، "وہ بھٹ بڑی تھی۔ نے۔"وہ بھٹ بڑی تھی۔

" بخواس بند كرو، تمهارا دُماغُ خراب، و چكا ب، تم گر بسانا عى نيس چا بنتس" وه غضب ناك بوكر بوليس تيس \_

ناک ہوکر بولیں تھیں۔ ''میں بس اس مختص کے محر نہیں جانا جائتی۔'' وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔

" کیوں؟ ساری زندگی میرے باپ کے سینے پر بوجھ بنی رہنا ہے تہمیں؟" انہوں نے طنز ر کیا۔

'' آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، آپ کے گھر نہیں۔'' اس نے برتمیزی سے کیا تھا، عائشہ کے جواب دیئے سے پہلے تی اماں آگئیں اندر۔

''کیاتماشاہٹایا ہےتم دونوں نے ،آواز ہاہر تک آ رنگ ہے، کیا جھکڑا ہے؟'' وہ غصے سے پوچھنے لکیں۔ پوچھنے لکیں۔

'' آپ کی بیٹی کے ارادے مستقل بھی قیام کرنے کے بیں امال۔'' عائشہ نے کئی سے کہا تھا

اشارہ اس کی طرف تھا۔ ''کیا بکواس ہے ریہ'' انہوں نے ستارا کو گھورا۔ ''کواس بی سبی، میں کہیں نہیں جاؤں گی ہے

آپ کو بتا چکی ہوں میں۔" ستارانے ہٹ دھری ہے کہا۔ امال چند کمچے اسے دیکھتی رہیں، وہ شائد

ۂ قابل یقین دکھائی دیتی تھیں۔ ''تو تم اسپنے گھر نبیل جاؤگی؟'' انہوں نے موال کیا۔

"وہ میرا گھر نہیں ہے۔"اس نے تھیج کی۔
"شادی کے بعد شوہر کا گھر بنی عورت کا اصل کھر ہوتا ہے۔"انہوں نے بھی اس کی تھیج کی ۔
"مثل کھر ہوتا ہے۔"انہوں نے بھی اس کی تھیج کی ۔

"میں نہیں مانتی اس کے گھر کو اپنا گھر۔" اس نے نعی میں میر ملایا تھا۔

''اور ہم خمہیں اس گھر میں رکھیں ہے۔ نہیں۔'' امال بھی آخر اس کی مال تھیں ، انہوں نے اس ٹون میں جواب دیا تھا۔

ستارا کا رنگ بدلا تھا، اے مال ہے اپنے روپے کی امید نہتی، اے لگا تھا وہ اس کا ساتھ روپے کی۔ ریس کی۔

" تو تھیک ہے مت رکھیں آپ، میں بھی جلی جاؤں کی بہاں سے بھی، کی بھی جگہ جلی جاؤں کی، مروباں نہیں جاؤں گی، میں بھوں کی میرا کوئی بھی نہیں، میرے ماں باپ مرچکے بیں، میں کسی دارا الا مان میں جلی جاؤں گی اور سے وہ زور زور سے بولتے ہوئے نفرت سے کہ رئی محص جب ماں کے زور دار تھیٹر نے اس کو خاموش ہوجانے پر مجبود کر دیا تھا۔

"شرم کرو، این ضد اور اناکی خاطر مان باپ کو مارنے چلی ہو،تم اس قدرانی وقارے

الركن ہوكہ اتنا انتهائى قدم النائے كا اعلان كرتے ہوئے تہمیں ایک باریمی احساس ہیں ہوا كہ ہے ارائل مان "ما ئى تحقہ تم اپنی ماں كے سائے بیش كر ہى ہو۔ "وہ طیش ہے پول رہی تھیں۔ "معصب كوفون كرو، اسے آئ شام آئر لے جائے، جب د حكے ہی كھانا چاہتی ہے تو اس كے باپ نے اس در كھا لے جس كا فيصلہ اس كے باپ نے اس كے اس كے باپ نے اس كے اس كے لئے۔" ان كا انداز تطبی اور فير جنہ متارا جذباتی تھا، وہ فیصلہ سنا كر با برنكل كئيں، جبكہ متارا جذباتی تھا، وہ فیصلہ سنا كر با برنكل كئيں، جبكہ متارا

سیدها ہونا جاہا تھا جب نامعلوم میں طرح مک چھنگ گیا اور گرم جائے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کے بازو پر بھی گری تھی۔

علینہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، اس کا رنگ
بدل گیا تھا، اس نے جلدی جلدی دوسیے سے
بخت کا ہاتھ ہو چھٹا شروع کر دیا جو کہ اب سرخ
ہو چکا تھا، ان سب بھی دم بخو د میٹھے تھے، یول
بیسے چرت سے ساکن ہول، اگر یکی جائے علینہ
کی بجائے کمی اور کے ہاتھوں گری ہوتی تو اب
تک بخت السے دو تین تھٹر تو ماری چکا ہوتا، گروہ
سی تی بیسی تھی و علینہ "مقی ۔

دو کوئی ہات تہیں علینہ، بیں شرے چینے کر لیما ہوں۔'اس نے نری سے اس کا ہاتھ روکا اور اٹھ کر میٹر ملیاں چڑھ کیا، وہ اس کے پیچھے بھاگی

کمرے میں آگراس نے سب سے پہلے بخت کوشرٹ تبدیل کرنے کو دی اور جب وہ بدل کرآیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہام لگانے لگ گئی، دو

طاموتی سے اسے دیکھارہا۔
"سوری زیادہ درد ہورہا ہے؟" وہ ہونٹ
کا پنتے ہوئے اسے یو چھری تھی ،اس نے مسکرا
کراس کا محال تھیکا اور تی میں سر بلایا تھا۔
"دبیس تو ،معمولی یا ت ہے۔" وہ لا پروائی
سے کہدرہا تھا، وہ سر بلا کر ہاتھ روک کراٹھ کی اور
ہاتھ دھونے یکی گئ۔

شاہ بخت کسی کام سے باہر جا رہا تھا، وہ رات کے کھانے کی تیاری کروانے کے لئے بکن میں آگی، جب شاہ بخت واپس آیا لاؤن میں رمعہ بھیتل چینج کرنے میں معروف تھی، چندلمحوں بعد اس نے اپنی ایکٹو می موقوف کی اور اس کی طرف متوجہ ہوگئی، جو کہ سل فون یہ خالبا میجنگ طرف متوجہ ہوگئی، جو کہ سل فون یہ خالبا میجنگ میں بزی تھا۔

''ویسے ہٹ دھری کی بھی کوئی حد ہوئی ہے۔''اس نے طنز کیا تھا۔ شاہ بخت نے سیل فون سے نظریں ہٹا کر ادھ آدھ و مکہ آگر کسی ماہ رکونہ یا کرا سے اعلان وجو

ادھراُدھردیکھا گرگسی اورکونہ پاکرا ہے اندازہ ہو گیا کہ وواس ہے بئی ہات کر دبئی تھی۔ '''ارکن سند بنش کی طبرح ادھ اُرمعہ و کونا

"نالائق سٹوڈنٹس کی طرح إدهر أدهر دیکھنا بندكرو، شن تم سے على بات كررى بول-"رمشہ نے چرصائی كرتے بوئے كہا، شاہ بخت كو ناجا سجے بوئے بحی ہلی آئی-

"من من من بھی بھی مالائق سٹوڈنٹ سیس رہا رمعہ جمہیں اچھی طرح پاہے۔" اس نے جوانی طور کراتھا

" ''نہ .... نہ جھے کھوٹیل پند ، جھے تو جو پتا تھا وہ کمی بھول چکاہے۔''

"اچھا ۔۔۔۔ آ۔۔۔۔ آ۔۔۔۔ آ۔۔۔۔ آ۔۔۔۔ آ۔۔۔۔ آ۔۔۔۔ آ۔۔۔۔ آ۔۔۔ آ۔۔ آ۔۔ آ۔۔ آ۔۔۔ آ۔۔ آ

بول می۔

2014 050 (215)

20/4 05. (214)

''بردایا کمال بندہ ہے حبیب نعمان'' "ووكسے؟" وہ چونگی۔ "جس نے رمضہ احمد کو سب کھے بھول جانے برمجور کر دیا ہے، وہ کوئی عام انسان تونہیں ہوگا اے اس نے لطیف ی چوٹ کی، رمضہ بنس

مُناقِ إِزَّارِ ہے ہو؟" " جيس خوش مور با موں \_"اس في كي "اینے بارے میں کیا خیال ہے؟" اس

"ووہم علینہ سے پوچھلو۔" دور کی برز کی

رمعہ نے زیر لب 'علینہ'' دہرایا تھا، پھر میسلی کالسی بس بری۔

"بال اب تهارب سے متعلقہ ہر بات علینہ سے بی ہو چھنا را ہے گی۔" وہ کہدرہی تھی اور بخت صونے کی پشت سے کمرٹکا تا ہوا دولوں بازو يھيلا كربنسااور كنكنانے لگا۔

م تھیک کہاتم نے ، میں لا بتا ..... "اس کے چرے یہ سکون اور خوشی مجھیلی تھی۔

ال سے زیادہ برداشت کرنا رمغہ کے بس کی بات نہ تھی، وہ اتنی اعلیٰ ظرف نہیں تھی کہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے دیجھتی رہتی اور پر داشت کرتی۔

" مجھے آج بھی یاد ہے کہ حارا پہلا جھکڑا علینه کی بات پر ہی ہوا تھا، تمہیں اس بات پر اعتراض تفا کہ میں اسے النے اور تمہارے جھٹرے میں اس کو کیون لائی ہوں، مہیں لگ عا کہ میں اور میری موجیس غلط ہیں، تمہیں لگا تھا ين غلط موچتي جون اور جميشه غلط على بولتي جون، كيونك ويح تو صرف شاه بخت على موسكما ہے۔ "وه

تی سے اسے یا دولاتے ہوئے جماری می۔ " اوه كم آن رمضه! چھوڑونه برانی باتیں " وه لا يروان سے بولاتھا۔ "اتی آسانی سے؟" رمعہ نے بے میٹی

" كول كيا انتا مشكل بي؟" اس في بمنوي إجكاكر يوجها تغابه

"انتا آسان مجي تيس بي" وه اضردگي

"بياتو پھراسينے اپنے ظرف كي بات ہے نا۔ "شاہ بخت نے جیسے آینداس کی کورٹ میں

"بال بداچي کي تم نے ، سب کھ کرك بات مرضی اور ظرف پر ڈال دو۔"وہ کٹے بھو گئے۔ '' ہاں ..... دیکھو نا، میں علینہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور یقیناً تم حمیب کے ساتھ، تو چرآ پی میں جھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کینس ی فریندُ زالین - وه مسکرا کر کهه رما تها، اس کے اظمینان پر دمعہ کوآگ لگ گئا تھی۔

''اچھا، کاش بیاعلیٰ ظرنی تم نے میری مثلی يه دکھائي ہوني ، جب انسان کااپنا سب کچھ تھيک ہونا اس کی اپنی ساری سائیڈ زمیکور ہو ناں ،جب وہ دو مرون کو تسلیان بہت اعلی فتم کی دے لیا ہے، ہونہہ، جھے سب جھول جانے کا درس یقیباً ایں گئے دے رہے ہونا کہ خود بھی کیوتر کی طرح أغصين بنوكر بينضي موء ورنه سيقو يقييقا بإ دموتا تمهين کہ علینہ کا سابقہ رویہ کیا تھا تہجارے ساتھ؟ ہونیہ بات کرتے ہواعلیٰ ظرنی کی ۔'' اس نے تزيب كركها تغار

کن سے فرائز کی ملیٹ لاتے ہوئے علینہ نے بھی رمضہ کی مدماری بکواس بڑے اطمینان سے کی گی اور آئے بڑھ کر بخت کے ساتھ بیٹے

" رمعه آنی! اس می غصر کرنے کی کیا ہات ہے،شادی سے پہلے انسان کی منس مجھاور ت ڈیمانڈ کرتی ہیں، شادی کے بعد چھاور، اب میرا اور شاه بخت کا کیا حلیش تھا، وہ ہم دونوں کو پتا ے،آپ کوئیل،اس لئے آپ اس کے ماتھ غصه مت جول، هلج کرلیں ۔'' وہ فرائز منہ میں ڈالتے ہوئے اسٹے پرسکون اور ہموار کہتے میں بولی تھی کہرمشہ کو یقین عی ساتیا تھا۔

و وانتی کمپوز و محمی کدرمشہ کواینا آپ اس کے سامنے چفد محسوں ہور ہاتھا۔

" آبان، بين تو بحول بي كي ملى كداس سارے تماشے کی وجہتم ہی ہو، میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت جیس ہے، نہ بی مجھے تہار بے مشوروں کی ضرورت ہے، باتی رہی ہی ، مونهدوه من بيمار مين " وه غصه تكالتي ، بيريختي وہاں سے اٹھ گی۔

''افسوس، کاش یو نیورشی میں آپ نے پچھے مير زيمي سيكن موتے "اس نے تاسف سے كهد التركوما جنتي بهتيل ذالانقابه

'' بجھے تم سے زیادہ تمیز ہے،علیند صاحبہ، ذرا اسيخ آپ كو آئينے ميں ريكيدلو، شاہ بخت كوتو اللہ جانے س چیز نے تبہارے پیچے یا کل کیا ہوا تھا، مہیں تو اس سے بات تک کرنے کی تمیز میں۔" رمشه كاجره غصے سے لال بحبحوكا بور باتھا۔

"في بيو يورسليف رمضه! وه مجه سعجس طرح مرضی یات کرے جمہیں کیا پراہلم ہے مہیں گارجین بنے کی ضرورت میں ہے۔" شاہ بخت نے طیش میں آگر کہا۔

'' مجھے تو کوئی براہلم میں ہے براہلم تو بورے '' معنل ہاؤس'' کو ہے۔''اس نے تنب کر کہا تھا۔' ''جن کو ہے وہ سید ھے جھے سے آگر بات

کریں جمہیں 🕏 میں آنے کی ضرورت نہیں۔'' اس نے کویا وارنگ دی تھی۔

''حچیوڑو نا مثاہ بخت ''علینہ نے اس کے شانے یہ ہاتھ رکھ کراہے اپنی طرف یوں متوجہ کیا، جیسے اس سارے معالمے کو انتہانی غیر ضروری جھتی ہو، رمعہ تو اس کے ایرازیہ جل کر خاك ہوئي، پيريختي و ود ہاں سے نكل كئ \_ 公公公

> خود داري الله آن!!! بإهمير ہونے كاخوبصورت احساس! غیرت مند ہونے کافخرا وَاتِّي مُكْرِيمٍ كَا مَانِ!

عزت نفس!

سے یہ ہوکر ماں باب کے تھریش ہونے کاغرور!! سب مجمع مل مجر من را كه كا دُمير بن كميا تفاء فيعلد سناديا حميا تقابه

عائشة يانے لون كرديا بھا، مررات كواسے لينے لوقل جيس آيا تھا، بلکه اس کی جگه صديق احمد خود آئے تھے، انہوں نے ایا سے ملتے ہوئے بڑے ہاوقار طریقے سے معذرت کی تھی۔

" مجھے بہت افسوں ہے بھائی صاحب، ہاری بٹی پہلی بار آئی تھی ،اصولی طور پراسے لینے مصب كوخودا أما جامي تعامرية هي حقيقت بكر وہ آج مج انتہائی ایر جنسی میں اسلام آباد کیا ہے، بنی عائشہ کا نون کمیا اسے تو اس نے جھے کال كركے خاص طور يركها ہے كہ يا يا آب نے خود اے لینے جاتا ہے، ہیں ہیں جا ہتا کہ دہ پیخسوں كرے كداس كى اہميت ميس كوئى كى ہوگى ہے اور

2014 05 217

20/4 05 216

اس کے ماما ما ماسے میری طرف سے خاص طور پر معذرت يجيح كااور كبيح كاكه من خودحاضر بول كا ان کے ہاں۔'' وہ انتہائی اپنائیت سے کہدرہے

المال اباتو خوتی سے نہال ہو گئے تھے، کسے ادب آداب اور رکھ رکھاؤ واسلے لوگ تھے اور متارا کتنی یا گل تھی جو ناشکری کئے جا رہی تھی، انہوں نے مطمئن ہو کر کھانا لکوانے کا اشارہ کیا اورخود بھی اندر کی طرف چل بڑیں۔

ادر یوں وہ اینے سرکے ساتھ گھر آگئی، رائے میں وہ اس سے باتیں کرتے رہے جیسے اے تنہائی کا احمال نہ دلانا جائے ہوں،اے سے لوچھے رہے کہ اس کا قیام کیا رہا؟ وہ محقر جوایات دین ری ، کھر میں کروہ اسے کمرے میں

هر چيز ولي اي محلي جيسي وه چيور کر کي سي مرجحه بحى تبين بدلا تقاء نوفل صديق احمر كا كلاسلي زوق، کرے کی سجادث ہے عیاں تھا، بادشای طرز کا فریچر، دبیر اور اعلیٰ ڈیزائن کے ایرانی قالین، بھاری مردے اور منفش ستکھار میز.....! اس کی شادی کی املار جِدُنُو تُو!

جس کے آگے وہ تا دیر کھڑی رہی ، پھر جلتی آتلمول سميت باته روم كي سمت لياس تبديل كرفے كى غرض سے بڑھ كيا، نائث موث مين كر اس نے تمریب کی روشنیاں ہلی کر دیں اورخود بیڈ يرآئن ووي محلن نے اسے بے حال كيا ہوا تھا، كيجه لمحول بعديق وه كمرى نينديس چني كي، پيته بيس دات کا کون سابیر تھا، جب اس نے خود کوایک حساريس مقيريايا تعاب

"میری جان امیری زندگی امیری روح!" وہ اس کے قریب تھا، وہ بے یقین ، بیتھ توشیرے باہرتھا مجراب ایک دم سے کیاں ہے آ

اللها تما؟ ألى في أحت كرف كي وسش كي كي. و دشاید جیران ہوا تھا۔

"مين ببت مشكل سے آسكا مول "ان نے سر کوشی کی میں۔

الله علط ب، چھوڑو جھے۔" وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔

" بين حق رهما جول بتم مجھے اس طرح ا نكار نبیل کرسکتی، میں بہت دنوں سے تم سے دور تھا جب بية لكا كيم اس كمريس بور رباي من كان كيا، کیوں دور بھائی ہو جھ سے تارا، تم جان ہو، میری، .... جان - 'اس نے ستارا کو سینے پہیدلگا ليا،اس محص كى چيش قدى ميس اتى بےساحتلى تعي کہ وہ کسی طور غدا حمت نہ کر تکی۔

ِ الکی منبع ناشعے کی میزیہ ستارا کی آئیسیں مرخ اور سوجی ہوئی تھیں، یایا توقل کو و کید کر حیران رہ کئے تھے۔

"خم کب آے؟"

"ليك نائث آيا تها ما اتمكا بوا تها، آير بی مو گیا، آپ کو کیا تنگ کرتا رات کے دفت، جھی بس موجا منج مل لوں گا۔" اس نے جائے كرسيب ليح موع اطمينان سے بتايا تھا۔ الل ك"آت بى موكيا" برستاران

ا کیے جاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی می مسئلہ تو برتھا کہ ا وہ ڈراے کی روائق ہیروئن ٹیس می جو کمر چیوڑ کر کسی سی سی کے دارالا مان میں پیٹی جاتی اور کوئی اسے بوجینے والا بھی شہوتا یا پھرالک وم سے تی وه اتن میاور ہو جاتی کہ تنہا سی قلید میں رہنا شروع کر دین اور ساتھ ہی اے جاب مجی مل جانی اوروه ہرونت رونی بسورتی موچی که زندگی وہ تنہا گزارے کی اور بیک گراؤنڈ میں کوئی سیڈا

بال وہ واقعی می افسانے اور ڈراے کی

ي يما وال سي يمري يروونورون بايونوا انہوں نے بے جاری سے سر ہلایا اور اٹھ کر بیٹے معنى، جيسے اس كے مزيد سوالات سے بچتا جا ہے موں،اس نے بھی چھ کہنے کی بجائے کری چیسے کی اور اٹھ کر ائدر کی طرف چلی گئی، نوکل کیپ ناب کودیش رکھے بیڈ یہ نیم دراز تھا، ووسیدمی

ايروان شرك ميد مل تريدي ك اوريد كاري ك

اوراس سے چھکارا آئی آبانی سے کہال ملن تھا

اور بہت بہادرین کراگروہ عظمی ہے ایسا کوئی قدم

المامي لتي توامال اما كالواس يتدمين تعاظروه

اک تخص کہ جس کا نام لوقل میدیق تھا وہ کسی

مورت چھوڑنے یہ نہ آتا، وہ اسے یا تال ہے

مجى دُموندُ لاتا وه أيكي طرح آگاهي اس ك

رموخ سے ،اب اے اعدازہ ہو جا تھا کہوہ حص

کیا کیا کرسکتا تھااوراس کے ہاتھ گنتے کیے ہے؟

اوروه مي كيا؟ آخركارايك عامى الركى على تو مى -

كماس تعن في اس كے لئے منف كى مولى مى-

"آس جاؤ محتم؟" يايان يوجما-

كرون كا ، ووپير ش كى وقت آ جاؤل كا\_"ان

انبول في استغسار كيا-

شخااورائه كمزاجوا

مما واسے یعین کیل آیا۔

کے قدم افغا تاوہاں سے نقل کیا۔

پرائے تھے۔

مبھی وہ عزت سے اپنی اس جگہ یہ آئی جو

« منبیں بہت محکن محسوں کر رہا ہوں ، آ رام

"بي جي تميك ہے اور باليكل تبين جانا؟"

"وہاں کون ہے؟" ستارا کوفوری طور م

" و اِل دو حص ب جے زئر و رہنے کا کوئی

"کولی مار دی؟" اس کے لب پکر

"ال "اس في كها اور چيئر وتعليل كر في

" کہ کیا کہ دے تھے یا یا؟ کیا ہے تھے ہے۔

طلال کا حاوثہ یا د نہ آ سکا واس کے موال مرکوهل کا

چرہ سرخ ہوا تھا،اس نے بیائے کا کمپ میل م

حق مبیں تھا، مبھی میں نے اسے کولی مار دی۔"

اس نے سرومبری سے کہاتھا،ستارا کا رنگ سفید ہے

"بيتم نے کہاہے جوائمی ایمی ، وہ کیاہے لوال؟"إس نے محرے موال اتفایا، لوال نے نظریں سامنے ہے ہٹا کراہے و مکھا۔ "ال، في كما ب ين ني-"اس ك اطمینان نے ستارا کومزید بدھواس کیا تھا۔ " تم نے اسیع بمانی کوشوٹ کر ویا؟" اس تے ایک ایک انظ پرزوردیے ہوئے مجر ہو چھا۔ ۔''اس محص نے میرا کمر جاہ کر دیا، اے ز نده رہے کا کوئی حق میں تھا، تمر پھر بھی وہ 🕏 مما "انے افسوں تھا۔

"اس کی بکواس کی وجہ سے جارا جھکڑا ہوا تھا ہم شاید بھول رہی ہو۔"اس نے باردلایا۔ میننول بات ہے، یکی جمی نہ جمی تو تجھے یا چل بی جانا تھا۔''اس نے سردمہری سے کہااور یا ہرنقل کی اوقل نے مرسوج نظروں سےاسے کی يشت كود يكمعا تعاب

"اليا كما كرويا بياس في" ووالجم

اس کی آنکه هلی همی اور بهت در حصت بیدنی ری ، محراس نے اپنے یا میں طرف ویکھا جہاں ووموري هي وال كالإحداسية دونول المحول مي مید کرایے گال کے تیج رکھے وہ اس سے همل طور مرید خبر اور کمری نیندیش می ، وه بهت دریک اے دیکماں اوواس کے سونے کی سب

اس نے بدحوای سے مدیق کو ویلمتے ہوئے 20/4 05. (219

موتك چل ربا موتاب

20/4 (218)

ہیرون نہ گی، یہ گئی زندگی ہی اور ہڑی گ تھی
اوراس سے چھکارااتی آسانی سے کہاں مکن تھا
اور بہت بہادر بن کراگر وہ فلطی سے ایما کوئی قدم
اٹھا بھی لیتی تو امال ابا کا تو اسے پیتہ بھی تھا وہ کسی
اٹھا بھی فرحونڈ لا تا وہ انھی طرح آگا، وہ اسے پاتال سے
مورت چھوڑنے یہ نہ آتا، وہ اسے پاتال سے
بھی ڈھونڈ لا تا وہ انھی طرح آگا، تھی اس کے
رسوخ سے، اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تحق
کما کیا کر سکنا تھا اور اس کے ہاتھ کتنے لیے تھے؟
اوروہ تھی کیا؟ آخر کارایک عام می الرکی ہی تو تھی۔
کماس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے ان منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے ان منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے ان منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے ان منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے ان منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس خص نے اس کے ان منت آ جاؤں گا۔' اس

''میبھی تھیک ہے اور ہاسپل شیل جانا؟'' انہوں نے استفسار کیا۔

'' وہاں کون ہے؟'' ستارا کو فوری طور پر طلال کا حادثہ یا ونہ آسکا ،اس کے سوال پر نوفل کا چہرہ سرخ ہوا تھا ،اس نے چائے کا کپ میمل پر چااوراٹھ کھڑا ہوا۔

'' وہاں وہ شخص ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، جبھی میں نے اسے کوئی مار دی۔'' اس نے سردمبری سے کہا تھا،ستارا کارنگ سفید پڑ گیا، اسے لیقین نہیں آیا۔

و محول مار دی؟ "اس کے لب پر

"میکیا کہ رہے تھے پاپا؟ کیا میر کئے ہے۔" اس نے برحواس سے صدیق کو دیکھتے ہوئے

پوچھاجن کے چہرے پروکھاور رن پھیلا ہوا تھا، انہوں نے بے چارگی سے مر ہلایا اور اٹھ کر چلے گئے، جیسے اس کے مزید سوالات سے پچنا چا جے ہوں ،اس نے بھی پچھے کہنے کی بھائے کرس پیچھے کی اور اٹھ کر ائدر کی طرف چلی گئی، نوفل لیپ ٹاپ کود جس رکھے بیڈیپہ نیم وراز تھا، وہ سیرھی اس تک آئی۔

"بيتم نے کہا ہے جوابھی ابھی ، وہ کيا ہے نوفل نے نوفل نے نفر سے سوال اٹھایا، نوفل نے نفر سے سوال اٹھایا، نوفل نے نفر سے سٹا کرا ہے ویکھا۔
"ہاں، میچ کہا ہے میں نے۔" اس کے اظمینان نے ستارا کومز بد بدحواس کیا تھا۔
"مینان نے ستارا کومز بد بدحواس کیا تھا۔
""م نے اپنے بھائی کوشوٹ کرویا؟" اس نے ایک انتظابہ زوروہ ہے ہوئے بھر بوچھا۔
نے ایک ایک لفظ پہ زوروہ ہے ہوئے بھر بوچھا۔
نڈاس مخص نے میرا کم تباہ کر ویا، اسے زعہ رہے کا کوئی می نہیں تھا، گر بھر بھی وہ فی کا کوئی می نہیں تھا، گر بھر بھی وہ فی گیا۔" اسے افسوں تھا۔

"اليها كياكر ويا ہے اس نے؟" وہ الجھ |-"اس كى بكواس كى وجہ سے ہمارا جھر ا ہوا

ان فی جوان فی وجہ سے ہمارا بھڑا ہوا تھا،تم شاید بھول ری ہو۔"اس نے یاد ولایا۔
"مین شاہر کھی ہے ہی میں میں تو مجھے یہ جل تی جانا تھا۔"اس نے سردمبری سے کہااور باہر نکل گئی، نوفل نے پرسوچ نظروں سے اسے کی بہت کود یکھا تھا۔

اس کی آگر کی است ورجیت پکی اور بہت ورجیت پکی ازی بہت ورجیت پکی اور بہت ورجیت پکی اور بہت ورجیت پکی دیں اس کی آگر کی ایس اس کی است این اس کی اس کا ہاتھ اپنے ووٹوں ہاتھوں میں سمیٹ کراپنے گال کے بیٹے رکھے وہ اس سے مکمل طور پر بے خبر اور مجری نیند میں تھی، وہ بہت وی سب دیر تک اسے و مگنا رہا، وہ اس کے سونے کی سب

اداؤں سے واقف تھا، بہت عرصہ بہلے بھی بچپن میں اور اوائل لڑکین میں وہ ایسے بن بے فکری سے سوتی تھی ، پھر وہ بڑی ہوگئ ، اسید نے اسے بدلتے و یکھا ، پھر وہ رات کئے جاگئ تھی اور پہت نہیں کب سوتی تھی؟ پھران کی شاوی ہوگئی۔

پھروہ اس کے پاس آئی، تب وہ بہت ہما سوتی تھی، بلکہ سوتی کب تھی ہیں روتی رہتی تھی، رات گئے جگہ اس کی سسکیاں اور آنسو اسے جگائے رکھتے تھے، بہت وفعہ وہ نیند جس بھی اذریت سے روتی تھی اور ''ہا '' کو پکارتی تھی، پھر وہ تیور کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی ہاں وہ پھر اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی ہاں وہ نیش کو جاتی تھا، اس کی ساری اواؤں سے واقف تھا، وہ جہا کی بوکرسوئی ہوئی تھی، اس نے خووکوڈ ھیلا چھوڑا ہوا ہوکہ سوگی تھی، اس نے خووکوڈ ھیلا چھوڑا ہوا میں سریکسیٹر تھے، اس نے اسے دا کیس طرف و کھا، وہ جہاں جھی فاصلے پر شفق سوئی تھی، اس کی بین اس کے جہاں جھی فاصلے پر شفق سوئی تھی، اس کی بین، اس کی بین، اس کے بازو آگے کر کے اسے اپنے تریب کرلیا اور پھر دونوں کواسیٹے سینے سے لگالیا۔

وه اس کی تھیں ،اس کی ذمه داری تھیں ،خدا کے بعد اس زمین پر وه ان کا سہارا تھا، ان کا دارث اور حقتبار تھا، وه اس کی ملیت تھیں ، بلکه اس کی متاع تھیں ۔

اس نے اسے خزانے اپنی متاج حیات کو سینے سے لگایا اور آتھ میں بند کر آپس، وہ اس وقت ایسا سینے سے لگایا اور آتھ میں بند کر آپس، وہ اس سے اس کی سماری وولت بھی ما نگ لیتا تو وہ بھی انکار نہ کرتا، اس سکون کے بدلے تو وہ ہر چیز ویے کو تنارتھا۔

ترندگی میں ہو مخص اپنے تجربے سے خود سبق سکھتا ہے اگر لوگ دوسروں کا حال دیکھ کرسیق

سیھ لیں تو مٹائیں کہاں ہے بنیں گی ،اس نے بھی اپنی غلطیاں خود سد معاری تھیں اور سبتی بھی سیکھا تھا، مگر اک سبتی اور بھی ونت نے اس کی جھولی میں ڈالا تھا۔

''جس ہے ایک بار محبت ہو جائے تا، وہ جتنا بھی درد دے، کتنا بھی رسوا کرے، خواہ آپ کے وجود کو نکڑوں میں تقسیم کر دے، اس دنیا میں اسی کوئی چیز نہیں جو اس محبت کونفرت میں بدل مکے۔''

 $\Delta \Delta \Delta$ 

اس نے ملکے سے دروازے پہ وستک دی را عدر جلا آیا۔

'' فی ای! آپ نے بلایا تھا۔'' وہ ان کے ں بیٹھ گیا۔

منیم اور طارق نے ایک دوسرے کا منہ ویکھاتھا،طارق نے اس کے پاس بیٹھ کراس کے کندھے کے کردباز و پھیلالیا۔

''د کیمو بیٹا! میں جو ہات تم سے کہنے جا رہا ہوں، اس پر طعبہ کے بغیر کھلے ول سے غور کرنا، ہوسکتا ہے تم میری بات سے اتفاق نہ کرو، مگر پھر بھی تہیں کوئی قدم ضرورا ٹھانا پڑے گا۔' انہوں نے تمہیر باعد ہی۔

'''انی گون می بات ہے؟''ئیں نے الجھ کر بیں و یکھا۔

" بھے تم سے علینہ کے معالمے پر ہات کرنی رین

" تعلینہ؟ کیا مطلب؟" وہ حیران ہوا۔ "اسے لے کر گھر میں جو مسائل ہورہ ہیں وہ کوئی اسنے خوشکوار نہیں ہیں،اس کا تمہارے ساتھ رویہ جھے شروع سے پہند نہیں ہے،حقیقت پہندی کا تفاضا بھی بھی ہے کہ بہرحال اسے اپنے اور تمہارے رشتے کا دھیان رکھنا جاہیے،تم اس

20/4 054 (221)

2014 000 220

الله الكل بين برائى اور آخرى بات جمير بهت الكل بين برائى اور آخرى بات جمير بهت المحتى بهت المحتى المرائى والمات كالياس به المحتى طرح سابى فائدانى روايات كالياس به المحتى طرح سابى فائدانى روايات كالياس به المحتى بالمرة تا بمون اور دات جب سب مو فر كم الحراب تا بمون اور دات جب سب مو فر كم الحراب قال فراموش بين كيا، جمير في جاتا بمون المحتى بالكل فراموش بين كيا، جمير كما به محتى بالمحتى بالكر جوائف فيل المحتى بالمحتى بالم

لاورج میں عاموقی تھی، سب نوگ مویٹے کے لئے اپنے اپنے کروں میں جا چکے ہتے دو تیز قد موں میں جا چکے ہتے دو تیز قد موں سے سیر حیاں چڑھتا گیا، کوری ڈور میں اسٹینڈ پر دیکھے لی تی سی ایل سے علید کسی سنے بات کردی تھی۔

" ہاں جیساتم نے کہا، سب ویسا ہی ہور ہا ہے، تم کمال ہو۔" وہ ہنتے ہوئے کہ رہی تھی، شاہ بخت نے بے دھیائی اس کی بات کوسنا۔

''علید! رات بہت ہو گئی ہے سونے کا ارادہ نہیں، کس کا فون ہے، بحد میں بات کر لینا۔'' وہ دور سے تی بولا تھا، اسے دیکھ کرعلید نے جلدی جلدی فون بند کیا اور آ کے بڑھ آئی۔

کے ہم عمر تبیل ہو، تم ال سے چھ سال بڑتے ہو، اسے تمہاراا حرام کرنا جاہیے سب کے سامنے ہے "بخت، بخت" كرنا مض بالكل يستدميس ب، كم از کم اے حمدین آپ تو کہنا جاہے اور دوسری بات شادی ہو جانے کا مطلب بید طعی مبیل کہ انسان باتی دنیا کوجول کرصرف ایک می مخص کاہر كرره جائے، باتى لوگ بھى اس كھر بيس موجود ہیں، آپ دونوں پر ان کا بھی حق ہے ادر آخری بات علیداس کر می سب سے چھوٹی ہے،اس کا فرض ہے کہ وہ سب کی عزت کرے، بیٹھے بتا جلا ہے كرتم دولول في رمغه سے الجھنے كى كوشش كى ہے بلکہ تمہاری اور رمشہ کی تو سلخ کلای بھی ہوئی ے، بھے ریسب پندلیس آیا، میں اس حق میں تطعالبين ہوں بتم دونوں مشتر کہ غاندانی نظام میں رہ رہے ہو، کہن تنہائیس ہو جو یوں ساری اختياط انسان فراموش كرديءاب تم شادي شده ہو، ذمہ داراور مجھ دار بھی ہو، اس کئے تمہیں اس صور تحال کو بدلنا ہوگا۔ 'انہوں نے نری سے اپنی بات همل كالمحى البيته لبجه بهيت دونوك تفايه

(باتى آئنده)

2014 000 222

کڑ کیوں کو ادر ہم اتی بردی کیملی کے لئے جن پی (جار دیور اور تین نئریں شامل ممیں) کے لئے جائے میں کی بلویا کرتے وی بارہ پراتھے بتاتے اور کتنے کھنے صرف ہوجاتے ،سارے ٹیر کو بھاک بھاگ کر ناشتہ دیتے ، پھر جا کر دولوا لے منہ میں <u>ڈا لئے نصیب ہوتے۔</u> کیونکہ ہاری سان کا خیال تھا کہ بہو

ایک تمر کے دیاغ میں درآئی۔ . کا تنات کے خالق

وكليو ميراجره آج ميربي بونٹوں پيہ آج ميري آنگھوں ميں ليسي جمكا بث ي بيري مسرابت من تجهد كوبا وكباآبا ميري بينكي أتكهول يين

تحوكو كجونظرآيا ال حسين لمح كو توتو جامها يوكا اس معنے کی عظمت کو

تمر کا جی بھی جھی کبھی اوب جاتا اس کی

"عالی بس کریں جھے نیندآ رہی ہے، چرکی

تمر جب صبح نہا کر تنکھی کرتی تو عالی کی

محبت بمرى الكليال ال كوروك ينتيل بثمر اب ردز

بروز بیاحیاس گراہونے نگا کہاس کے اعدر کی

ساری محبین اور باہر کے سارے موسم عالی کے

سبب سے، عالی کے لئے ہیں، ابھی وہ انہی

سوچوں میں غلطال بھی کہ بیچیے سے عالی نے اپنے

بازوں کے علقے میں لے لیا، اور اوں اوں اس

كے بولنے سے يہلے اس كے بوٹۇل يہ چھولى ي

شرارت کر ڈالی، کسمساکر اس نے خود کو چھٹرانا

جابا، عانی کی گرفت مزید ٹائٹ ہوگئی، انجی تمرکی

شادی کو چھ بی دن ہوئے تھے، سونے جا کتے اور

جاگ كرسونے كے دن چل رہے تھے، آلھول

میں مستی اور نیندار ی رہتی مکرساں کا خٹک روپ

اور طنزیه نظری اے منع جلدی روم سے نکل کر

شديد محبت تفي، پھر تو لا تعداد مسائل شروع ہو

جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کونظر بھر کے دیلیے کی

فرصت بھی تہیں پہتی ، عالی نے تمر کو بیڈیہ گرا لیا،

اس کی نیت میں فتورآ چکا تھا اور ابھی تمر کو آجی

آغوش میں مجرنے بی والانتھا کہ تزب کے نکل کئ

اور اینا دویشہ اس کے ہاتھ سے چھڑانی یتیے

كى توده اى جان كامود كھا ف سا بوجاتا نے

اور پھروہ بہانے بہانے سے اپنے وقت کی ہاتیں

سنانا شروع کر دینتن که "اب تو آسانیاں بی

بہت ہوئئیں ہیں، چند سکینڈوں میں بلینڈر نے نسی

تیار کر دی، مائیکرو ہے رات کا سالن ایک منٹ

میں گرم کر لیا، بس رہ گئے پرا تھے تو بیلن نے

اسے بھی شارث کٹ کر دیا ، دیں منٹ میں ناشتہ

تیار ہوجا تا ہے، پھر بھی مصیبت لکتی ہے آج کل کی

اسے معلوم تھا کہ منے ناشتہ بنانے میں در ہو

نئ شادی کے اولین ولوں کی لا زوال اور

چن میں جانے برمجبور کر دیتیں۔

بیٹیوں کومب سے بعد میں ناشتہ کرنا جا ہے" اور تمر خاموتی ہے کام میں من رہتی ، کی باتوں کے وحاب اس کے یاس موجود ہوتے مر پلٹ کر وليمتى بھى نەتھى،مبادا باد كى كى صنف ميں بيا جائے، تمر کی تربیت بوے سلیقے سے ہویل مجی بزول کا احر ام تولازم تھا، رات جب وہ پکن کا کام حتم کر کے آئی تو عالی کوشرار میں سوجھ رہی تھیں ، وہ پیار کے موڈ میں ہوتے ، اس موقع پڑ

توتومانها بوكا

جا کی ہولی ہوں۔'' "یار پیل رات کا انتظار کرتا ہوں، کے تم فارغ ہو کی اور ہم مل کے کوئی رومینفک می مووی دیکھیں گے، اور تم ہو کہ بس نیند کی دیوائی ہوئی

" كميا كرول **ب**هر؟"وه جھنجطانى\_

'' فتح بھراٹھنا ہوتا ہے۔'' " جاتم تو تم دو پېر کوتمور ا آ را م کرليا کرو-" عالی نے بیارے اس کا ہاتھ پکڑ کے سہلایا اور اس نے افردکی سے اپنا سراس کے شانے یہ لکا

کیا بتاتی این پارے ٹوہر کو جواس سے تب ہے محبت کرتا تھا جب دوسال میلے وہ ایک دوس مے ہے منسوب ہوا تھا۔

دوییر کے کھاتے سے فارغ ہو کراہمی وہ آرام کی فرض ہے اینے کمرے میں جانے کا سوچ آرہی ہوئی کہ سسر فیکٹری ہے آ جاتے تو پھر ائبیں بھی کھا نا جائے دے کروہ اینے کمرے میں آنی تو ڈھیروں کا منتظر ہوتے اور ہرشام پھراتی رات مِن تحليل مو جاتي ، فرصتين سمنتي جلي كئيس ، مفروفیات نے ہوش کم کر دیے، شادی کے جار ماہ بعد برسیلسی نے طبیعت مصمل کر دیا، خالی پيٺ جمي هنج اس كا دل خراب ہوتا اور وہ الليال کرتی، بے قرار پھرا کرتی۔

اور پھر گزرتے وقت نے اس کی گود میں جزواں بچیاں ڈال دیں اور اسے اپنا سونا جا گنا مجھی بھول گیا، سارہ عمارہ نے اور کھر کی ذمہ واربوں نے اسے بے حال کر دیا، جب وہ جار سال کی ہولئیں تھیں تو ایک خوشگواری سیح وہ ان دونوں کو اسکول داخل کروا کے گھر آئی تو طبیعت ایک دم ہے خراب ہوگئی، لیڈی ڈاکٹر کے پاس کیجی تو منی خوش خبری منظر تھی، وہ عالی سے لڑ

ا بھی کتابی*ں ٹیصنے* کی عادت قاليّ

''انجمی تو سکون کا سالس بھی نہ لیا تھا

'' میں ہوں تا تمہار ہے ساتھ کیوں کھبرانی

موسموں نے تبدیل کا پیتہ دیا، زین نے جنم

تر ..... "اوروه بس پڑے۔

ليا تو تمركي خوشيول كالحفاك شدريا-

ابوبئے ائسٹیا م

طنزومزاح،سفخل اردو کی آخری تن ب اواره کرد کی ڈائری ونيا كول ہے ابن تطوط كي تعاقب من عيلتة موثوجين كوجلت

الله الله المسكاد

الاهوراكيدمى

20/4 054 (225)

2014 05 (224)

چرہیا۔ ''ثمر! ساری ذعر گی کام کیا ہے، یار اب آرام سے سویا کروشج بہوا تھے گی نز ناشتہ بنالے گی۔''

''ارے جناب! کچھٹیں ہوتا، اگر بچے کی مینٹس کے گا، مینٹس کے بغیرضح آخیس کے تو جھے سکون کے گا، کیونکہ ۔۔۔۔'' اور وہ اپنی شادی کے روپہلے دنوں میں کھوگئی۔

جب صبح جلدی اشتے کی قکر ہوا کرتی ، ساس کارؤ بھی لاحق ہوتا ، بس وہ ون پھر لوئکر نہ آئے اور میں نے خوو سے عہد کیا تھا ، کہ میں ایسا نہیں ہونے دول گی ناشیتے تیار کر کے ٹیمل پہ بیٹے وہ بچوں کاا تظار کر رہے تھے۔

"السلام علیم!" سامنے کمرے سے ووٹوں منتے مسکرائے نگلے اور اپنے بڑوں کوسلام کر کے انبھی کرسیوں پہ بیٹھنے ہی والے تھے کہ سندس کا سیل فون چخ اٹھا، وہ ایکسیوز کرتی ہو کی ہاہر لان کی طرف نگل گئی، کانی انتظار کے بعد ناشتہ کرلیا گیا، عالی کہنے لگے۔

'' بیکم تیزی جائے لا دو، مرمی بلکا سا در د محسوس بور ہاہے۔' وہ کئن میں گئی تو کئن کی ایک کھڑکی لان کی طرف بھی تھلتی تھی، بہوا پی کسی دوست سے کہ ری تھی۔

"کہاں یار ہم نے کیا مزے کرنے ہیں،
کچن میں تو ساس کی حکومت ہے۔" ٹمر کے
کانوں سے یہ بات ٹکرائی تو جائے کا کپ جو
ہاتھ میں تھا وہ زمین بوس ہو گیا، اٹے عرصے کی
ریاضت اور مجبت مٹی میں گائی۔

افتدار کی بازی جیت کہنازک احساسات اورانسانیت کی بازی ہارجاتا ہے تو کوئی سب کچھ ہار کرانسانیت کا بازی جیت لیتا ہے۔

بیٹے پر ابوتے ہی یا تیں ان کورو لیے کے روپ میں ویکھنے لگ جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں ہور تیں مہتا کی شدت، خزاں کے بعد میار اور مروبوں کے بعد گری رئیں جاری رہتی، زین کی بیاری باتیں سب شینش بھلائے رکھتیں، زین میٹرک کا سٹوؤنٹ تھا، سسرکو پہلا ہارٹ افیک ہی جان لیوا ٹابت ہوا

یو نبی ایک کے بعد ایک دن گررتار ہا۔ جو نبی نی اے کا رزلم آیا، عالی کی کزن توہیہ آئی، سارہ عمارہ کو بڑی چاہت ہے۔ اپی بہویں بنا کراپنے برنس مین بیٹوں کے لئے لئے گی، تو دونوں کو اپنے گھر میں خوش دیکھ کرتمر اور عالی کا فرچر وں خون بڑھ جاتا، عالی کا خیال تھا کہ تعلیم عمل کر کے زین ان کے ساتھ ہی برنس میں ہاتھ بٹائے گا۔

''لہٰذااب گھر میں بہولے آؤ،ای جان کی طبیعت بہت خراب رہنے گئی تھی ،شوگرلو ہو جاتی تو شیم بے ہوٹی می طاری ہو جاتی۔'' وہ بھی پوتے کے سر پرسپراو مکھنے کی آرز دمند تھی۔

سسر کے جانے کے بعد ان کی صحت کے ساتھ مزاج میں بھی چ چڑا پن آ گیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پی غصہ آ جاتا۔

آیک رات جوسوئیں تو صبح دیکھنی نصیب نہ ہو گیا کی اور وہ ابدی سفر پہرواند ہو گئیں، زین کی تعلیم کھل ہوئی تو وہ اپنے پایا کے ساتھ سیٹ ہو گیا،
شمل ہوئی تو وہ اپنے پایا کے ساتھ سیٹ ہو گیا،
ثمر کی دوست کی بیٹی سندس بہت پیاری متحی، وہ دونوں کو پہند آگئی اور وہ فارمیلٹی پوری کرکے بہو بتا کر گھر لے آئے، دونوں ان کود کھے دکھے کر جیتے تھے، این دونوں کی آپس میں انڈر وکھے کر جیتے تھے، این دونوں کی آپس میں انڈر وکھے

سٹینڈ تگ بھی بہت تھی، جس ہے تمر بہت خوش

تھی ہیں وہ بیٹر سے اٹھنے لکی تو عالی نے اس کا ہاتھ

1##

2014 (مون 226)

کر تھی کھا تا 'معنر محت ہے۔'' "امیما تووہ خود کوآپ کے پاس آنے سے منع کیوں میں کرتے رات کو، وہ تو پورے کے پورے معزمحت ہیں۔" شاہرہ پھابھی بوبوائیں، نمروان کی بزبزاہث من کر ہننے لگی۔ جبکه عفت آراه تیوری جرما کر شابده بھا بھی کو تھورنے لکیں ، کو کہ ان کے کا لول تک شابده بعالمجي كالبمله ببنيا تفاحمراتيس اندازه ضرور تھا کہ انہوں نے ان کے متعلق بی مجھاول فول بکا ہے جسمی نمرہ کی جسی چھوٹ رہی ہے۔ "اب يتاو كيا يكاوس آج؟" عفت آراء نے نمرہ کود بلھتے ہوئے ساٹ کیج میں کہا۔ " بھیجا پیالیں۔" شاہرہ بھا بھی نے نمرہ کے مچے بو لئے سے مملے على چنظام چوڑ دیا۔ دو کس کا؟ " عفت آراه نے سنجید کی سے "ميان كاتو بياليس موكا ، كات يا بكرك مجھے پندلیس ہے۔" عفت آراء نے تاك بمون چرهاني-" تو بها بھی جان! فل اینڈ فاعل میہ ہے کہ آج بلین لیالیں۔" شاہرہ بھابھی نے مسکراتے ''بادی ہوتے ہیں تمہارے بھیا تو بلین کا نام سنت سي حرجات بي-"ابس جي ڪآپ يماني صاحب كو بتائے گا کے امریلی ماہرین نے بیلین کے لا تعداد فاكرے بتاية بين، امريلى ابرين كى تى تحقيق کے مطابق بین زہانت میں اضافہ کرتا ہے ،آوی چست جاق و چوبند ہوتا ہے، باضمہ درست رہتا ے جلد چکدار بناتا ہے۔ '' بھا بھی! میں بلن کے تو ایر بی نہیں نال؟''

W

سرى كون خريدے؟ كون يكائے؟ كون " تو نٹینڈے لکالیں۔ "نمرہ بولی۔ ''ارے رہنے دو نی سماری کری پڑی ہے نینڑے، کدو کھانے کو'' عفت آراونے منہ پنا " تو دال يكاليس-"نمره كهسياني موكر يوني-" ابھی کل عی تو چنے کی دال ایکانی تھی ، سی ناشية مين وال مجرم يرائي بناك تحصب نے دہی کھائے تھے ،تمہارے خالوتو پیٹ مل درو اوركيس كي شكايت كردب من كهدب تح آج وبنو بھا بھی مرقی لکا لیس آج-'' شاہدہ بھاتھی نے لورآمھورہ دیا۔ "ن بھی براکر مرقی کھانے سے بہتر ہانسان م کلے سر بے کھا کے ۔ عفت آراء نے آپٹن بھی رد کر دیا تھا اور نمرہ بیجاری انہیں ہے بسی سے و کھے اور س رہی تھی ، ان کی اس ایکانے کی کر دان مِين إِس كالمضمون تو رُجُ مِن عِي رو مُكما تَعا-''ارے بھابھی! مزہ تو مرغی کھانے کا تی ہے نا بھلے اس میں غذائیت اور محت میں رہی اب پرزبان كاذا كقد تو با" "ارے چولے میں جائے ایسا ذاکتہ جو بعد میں بیاریوں کا زائقہ چکھا دے۔'' عفت آراء باتھ سے جھنگنے والے انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تو تمرہ ، شاہدہ بھابھی کو دیکھے کر ''تو بما نجى مچر کڙي ايل "'' و کردهی " کردهی کا نام س کر عفت آراه کے منہ میں یانی آ گیا۔ معمشور وتو خوب ہے مرتبہارے بھیارات

کوکڑھی کھانے ہے منع کرتے ہیں کے رات کو

بیشر می که اس کا مسئلہ تو جوں کا توں تھا انجی تگ، وہ فسٹ ائیر کی اسٹوڈنٹ تھی ، اردو کی پیچرار نے مضمون لکھنے کا تھم دیا تھا ادروہ اب تک ایک مطر بھی نہیں لکھ پائی تھی ۔ دو عفی بھا بھی! حمیارہ نئے رہے ہیں دن کے ترج کما دکا کس ؟" شاعرہ بھا بھی نے اپنی جٹھائی

روحقی بھا بھی! عمیارہ نے رہے ہیں دان کے آج کیا پکا تیں؟" شاہرہ بھا بھی نے اپنی جٹھائی حفت آراء کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو بھٹا کر بولیں۔

ميراسر په و-"وو تو بعيا ايا محت بين، اب آپ بعيا ك لئے كيا يكا كيں كى؟" شاہرہ بھا بھى نے ہس كر كما۔

"فاله! سبندی پکالیس یا کریلے پکالیس-" نمرہ نے مفت مشورہ دیا، عفت آراء اس کی خالہ تعیس اور شاہدہ بھا بھی تو ابھی دوسال پہلے بیاہ کر خالہ کی دیورانی بن کر" امجد ہاؤس" بھی آئی تعیس لہدا نمرہ انہیں بھا بھی کو پہند نہیں تھا کیونکہ ابھی خالہ کہلوانا شاہرہ بھا بھی کو پہند نہیں تھا کیونکہ ابھی وہ ستائیس کی ہوئی تعیس اور ایک بیٹے کی مال

"دل تو بہت كرنا ہے كرميوں بيں بى تو دو سبزياں بين جوسب شوق سے كھا ليتے بين ، كمر ابھى اپريل شروع ہونے كو ہے كرى الجمى دور ہے ذرا۔" حفت آراء بوليس۔

" ہاں مگر بے موسی مبزیاں تو کب سے مبزی منڈی میں بک رہی ہیں۔" شاہرہ بھا بھی نے کہا۔

وو قیتیں تی ہیں تم نے۔''عفت آراء نے شاہرہ بھابھی کو کھورا۔

'''' کریلے ایک سوستر روپے کلو اور بھنڈی ایک سوتمیں ہے ایک سوجالیس روپے کلو بک رہی ہے، قیمتیں سن کر بی دیائے سن ہوجائے ، اتن مہنگی '' خالہ! خواتین کا سب سے بڑا سئلہ کیا ہے؟'' نمرہ نے مٹر کے دانے چھلتی عفت آ راء سے سوال کیا تو وہ بھڑک آھیں۔ '' تیرا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو تو مجھے بتا صح سے ایک بی رے لگار کھی ہے تو نے ، تو کیا مسئلہ

حل کر دے کی جو بار ہار پو چھر ہی ہے؟" "مئیں تو خالہ! وہ کائی میں ٹیچرنے کہا ہے کہ مضمون لکھ کے لا وُ کے خوا تمن کا سب سے بڑا سئلہ کیا ہے؟" اٹھارہ سالہ نازک حسین کی نمرہ نے مسکین می صورت بناتے ہوئے بتایا۔

''عجیب نیچر ہے تمہاری خود خاتون ہو کر خاتون کے سائل کا علم نہیں ہے اسے، کل کی بچیوں، لڑکیوں، بالیوں سے کہدری ہے خواتین کے مسکے پی مضمون لکھ کے لاؤ۔'' عفت آ راونے طنز ریا نداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

سرج الدرس المن وسع المسلم الله الك مضمون كيا المرادول كتابيل للمى جاسكتي بين - "شاهره بفائجى فيرادول كتابيل للمى جاسكتي بين - "شاهره بفائجى في حجن سع نظرول سع المبيل و تيميته جوئے بولى - المبيل و تيميته جوئے بولى - المبيل كوئى الك الهم مسئلہ بتا ديں نال اللہ الله مسئلہ بتا ديں نال

ہیں۔ '' آج کیا لگا ٹیں؟''عفت آراہ بولیں۔ ''جی'' نمرہ نے جمرا تکی ہے ان کی طرف دیکھا اور پھر کہا۔

"جومرضى يكاليس-"

"ا بے تو، میں ان کے سوال کا جواب دے رہی ہوں، مسلے کا حل بتا رہی ہوں، مسلے کی نشائد ہی کر رہی ہوں اور سے کہدری ہیں کے "جو مرضی پکالیں" بی بی اس دفت تو تم جھے پکار ہی ہو، عقل کی ڈبی کچھ کھلی میں ابتک "عفت آ راء حسب عاوت تان اسٹاپ ہوتی جلی کئیں۔ شاہرہ بھا بھی کوہنی آگئی بنمرہ منہ بسور کے

2014 05- 229

2014 050 228



لگا کہ کمی نے بھرے مجمعے میں اے طمانچہ مارویا

 $\Delta \Delta \Delta$ 

## تمورزا خيال ركھنے گا

جب اسے بورڈ کے امتحان میں معیکوئم، بنایا کیا، لینی امتحانات کے انتظام کی زمیدازیاں دی گئیں تو اس کے پاس سارا سارا دن بڑے بڑے لوگوں کے سفارشی فون آنے گئے، وہ حیران ہوکر سوچی کہ اس کا سیل نمبراتی جلدی آئی لوگوں کے پاس کیے بھی گیا؟

کھر .... جب منج ، و جلیلس ئیم ، کے ساتھ انے والی آفیسر خالون نے ، جس نے برے برے برے برے مراثیویٹ اسکولوں کی لڑکیوں کے اس استحانی سینٹر میں ان سے مری پرتنے والی استحانی سینٹر میں ان سے مری پرتنے والی Invigilatos کی سخت تو ہیں کی تھی، شام کو اسے کال کر کے اپنی تھی اور بھائی کے لئے مری پرتنے بلکہ کالی کرانے کی سفارش کی ۔

مچر ..... جب ایک با اصول اور نامورسوشل ورکر نے اپنی بیٹی کے لئے سفارش کرتے ہوئے استے کھا۔

"میری بنی بہت تی Intelligent ہے، اے سب کچھآتا ہے، بس اس کا تعوز اسا خیال رکھے گا۔"

سارا دن ''خیال رکھنے'' اور ''سب کچھ آنے'' والوں کے سفارتی فون انٹینڈ کرتے طمانچير

وہ ایک پرائیویٹ اسکول کی بہت قابل ٹیچر سی اور اپنی انتقاف محنت سے کی اسٹوڈ بنس کا مستقبل سنوار اتھا، اے اپنے تیفیرانہ پیشے سے عشق اور اپنی ایمانداری پرباز تھا۔ ایک مرتبہ، جب وہ فائنل امتحابات کے پیپر چیک کر رہی تھی تو اس کے پاس اس کی ایک ہوئی

امیر و کبیر دشته دارخاتون کا نون آیا جس نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تو اس نے کہا۔ ''وہ تو قبل ہے، اس نے پچھ بھی تو نہیں اکسا، پچھ تعوڑی بہت مخبائش ہوتی تو میں آپ کی سفارش کے بغیر بھی اسے پاس کر دین مگر .....

سوری! میں غلط کام ہیں کرستی۔'' اس پر اس خاتون نے اسے لا کچ دیا تو وہ اور بھی ہتھے ہے اکھڑ گئی اور صاف اٹکار کر دیا جوایا خاتون نے اسے پورے خاعدان میں برا بھلا کہا شمراس کا ضمیر مطمئن تھا۔ شمراس کا ضمیر مطمئن تھا۔

جس دن رزک آؤٹ ہوا تو وہ خاتون
اے اسکول میں نظر آئی جواسکول کی مالکہ، جوکہ
اسکول کی ہیڈ مسٹرلیں بھی تھیں، اس سے ایک
کونے میں کھڑی بات کر ری تھی، جوابا ہیڈ
مسٹرلیں، اسکول کی مالکہ نے فوراً اس کے بیٹے کا
ر بچرٹ کارڈ اس سے لیا اور وہیں گھڑے کھڑے
اسے پاس کیا اور بھریڈی گرم جوثی سے اس سے
ہنڈ فیک کر کے رخصت کیا تو وہ اسے طنزیہ
مسکرا ہے سے دیکھتی ہوئی چلی گئیں اور اسے ایسا

کاؤونگالیااور پڑن میں چکی کئیں اسے میں عفر اراد کے شوہر کا نون آگیا کے آج پریائی پکالین اور ساتھ میں پودیے کی چنی کارائیہ بھی۔
اور ساتھ میں پودیے کی چنی کارائیہ بھی۔
اور ساتھ میں لئے کہتی ہوں میاں گھر سے لگلنے وقت بتادیا کرو کے آج کیا پکا کیں؟ اب بتار ہے جی جن جبک مار نے کے بعد آلومٹر پکنے جی جب گفتہ بھر جبک مار نے کے بعد آلومٹر پکنے کو رکھے جی ۔'' نمر و عفت آراء کو جمد دوانہ نظروں سے دیکھ ری تھی وہ اسے بوں اپنی جانب فظروں سے دیکھ ری تھی وہ اسے بوں اپنی جانب و کھی یا کر پولیں۔

''میرا منہ کیا دیکے رہی ہے؟ اپنامضمون لکھ کیا اب بھی تجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا؟'' ''مم ……ل کیا ……سوال کا جواب بھی اور مضمون کا عنوان بھی۔'' نمرہ نے بوکھلا کر جواب دیا۔

''کیا بھلا؟''عفت آراءنے پوچھا۔ ''آج کیا پکائیں؟'' نمرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔

"بان آن .... سمجھ آئی گئی کھے ہی، چل شاباش تو اپنامضمون کھی، جل فررابریائی پڑھالوں نمیں تو تیرے خالو کمر آئے میرا رائٹۃ بنا ڈالیں، گئے۔" عفت آراء سے کہتی ہوں کچن کی طرف کے۔" عفت آراء سے کہتی ہوں کچن کی طرف چلی کئی اور نمرہ کے قلم نے کالی پرمضمون کاعنوان تحریر کیا۔

"آج کیا لگائیں؟"
اور پھر مضمون لکھنے اور کھمل کرنے میں اسے
کوئی مسئلہ نیں ہوا تلم چلنا شروع ہوا تو مضمون
کھمل کر کے ہی دم لیا، آئی دیر میں پریانی کو پھی دم
لگایا جا چکا تھا، نمر و مضمون کھمل ہونے کی خوشی میں
پریانی کھانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
پریانی کھانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

**ተ** 

نمرہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔
"بال تو اور کیا پرسول کے اخبار بی بی تو
پڑھا ہے میں نے۔" شاہرہ بھا بھی نے یقین
ولاتے ہوئے کہا تو عفت آرام کویا ہوئی۔
"تمہارے خیال میں امریکہ جو کے گا بچ
کے گا اور ہمارے بھلے کے لئے کے گا؟ اور ہم
مان بھی لیس کے ریتو ہونے سے رہا، اب ہم کمر
کی ہنڈیا بھی امریکہ سے بوچھر پکا تیں گے، نہ
کی ہنڈیا بھی امریکہ سے بوچھر پکا تیں گے، نہ
بھی رہیں ہونے کا۔"

''تو پھر آپ بن بنا دیں کے آج کیا پکا کیں؟''شاہرہ بھا بھی سکراتے ہوئے بولیں۔ ''ارے کیانتاؤں؟''عفت آراء جھلا کی۔ ''کہا بھی ہے میاں تی سے کہ ہفتے بحر کا میٹو بنا کے دے دو کے کس دن کیا پکانا ہے؟ پچر جو بھی کچے گا تمہاری مرضی کا کچے گا، ہم جو بھی پکا جو بھی کچے گا تمہاری مرضی کا کچے گا، ہم جو بھی پکا اس وہ ناک بھوں پڑھاتے ہیں، کھاتے ہوئے سوسونٹر کرتے ہیں۔''

''میں نے خواتین کا سب سے اہم سکلہ ہماہے۔''

" چندا وی تو بتا ری میں خواتین کا سب سے برا مئلہ بلکہ یوں کہو کے روز کا مئلہ ہے کہ " " آج کیا لیکا تیں ؟"

''مٹر آلو نکا لیں۔'' نمرہ کواپنے سوال کا جواب ل گیا تھامشکراتے ہوئے ان سے کہا تو وہ بھی مشکرادیں۔

''لوبھی مز آلو پکالو۔''

''اچھا بھاہمی'' شاہدہ بھابھی نے عفت آراء کے ہاتھوں سے چیلے ہوئے مٹر کے دالوں

2014 050 (230)

2014 050 231

وارول اور لمنے والوں ہے گخر سے ان کا ذکر کر دیا، سب کر کیال رو رئی بین اور آب کو بد کرتے اوران کولڑ کیوں کی تصویریں دکھاتے۔ دعا میں وے رہی ہیں ، کیا ملا آپ کو میرمب وکھ · جباس نے نبید پرایک کڑے سے دوئ کی اور تصویروں کا خاولہ موا تو اس کی مال نے وہ روئی ہوئی واپس چلی گئی اور اسے ایک اسے خوب سنائیں اور دھملی دی کہ وہ اس کے والدكوبتائ كي تووه اسے زعرہ تبيل جھوڑے كار تب ڈرتی ، مہمتی بچی کے دیاع میں ہروقت

یمی سوال کونجنا رہتا تھا۔

كرية كناه؟ آخر كيول؟"

" بھائی اگراڑ کیوں سے دوئی کرے تو فخر

آج وہ بڑی ہو چکی ہے، اب بھالی جب

' تب و وموچی ہے کہ آگر وہ اینے کھر دالول

کوائی پیند کے لڑکے کے بارے میں بتائے تو

☆☆☆

پند کی شادی پر والدین کی رضا مندی نه

ینند کی شادی کے وو ماہ بعد میکے اورسرال

والول کے رویوں سے دل برداشتہ موکراڑ کی لے

س بیند کی شادی کے تین ماہ بعد ( کھرسے

کے میں بھندانگا کرخودلٹی کر لی۔

طنے بر کو کے اور کڑی نے ایک ساتھ خود ٹی کر

اور ماڈرن چچر اور وہ اگر ایک کڑے سے دوئ

مجمی ای اور بہنول سے ای کرل فرینڈ کی ہاتیں

كرتا بي تو وه صدقے وارى ہو كر بيش إل-

" بمنی جلدی ملواؤنا اس ہے۔"

· ''رشته ما تکنے کب جا نمیں؟''

کیااہے بھی ایس پذیرانی کے گی؟

" بهي بهي انساف كريامهي نا انساني بن جاتا ہے، جہال جاروں طرف بے اصوبی چل رى موويان فظ چندلوكون كواصول برچلاناظلم يى ہوتا ہے، ستم کووہ بدل بیل ملق۔ اس نے اس کے بعد آج تک مچر بھی بورڈ کے امتحانات میں Invigilator کی حیثیت

ななな

بھاک کراڑ کی نے لڑ کے سے شادی کی تھی) روز روز کی تکرار کے بعدایک دن لڑ کے نے لڑ کی کو ہار

كوئى سبق تبين سيكهتا \_

☆☆☆

اییا جھٹکا دے گئی کہ گھر آئے کے بعد بھی اس کے دل پر بوجور ہااوراس نے سوچا۔

ے ڈیوٹی جیس دی۔

جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے بھائی نے ایک غیر ملکی لڑکی سے خط و کمآبت کے وسیلے اور نبیٹ پر غیرمکی کژیموں سے دوئی کی اوران میں تصویروں کے تناد لے ہوئے تو ان کے والدین ایے رشتے

ان میں سے کوئی ایک خبر بھی جھوٹی نہیں کہ آ إخبارات ميں چيئي ميں، ہرروز ايكى كهانياں جنم كيتي بن، يَعِينَ بمي بن، چربين شواني كول،

مقصد سے کوئی بھی ہٹا نہیں مکتا .....ارے .نیسہ عا كو ..... بوليس ..... آرى ب .....

☆☆☆

انصاف ياتاانصافي

اس نے بورڈ کے پیریش آج اپنی ڈیولی Invigilator کی حثیت سے بہت ایماعداری کے ساتھ کی اور کسی بھی لڑکی کو کا لی كرفي مين ديء حالانكه كرانبول في بهت کوشش کی ، جب اس نے بہت تی کی تو آخرا کیے لز کی نے احتماج کرتے ہوئے کہا۔

""ممم!اس سے پہلے کے پیرز میں آئی تی حمیں بھی اور دوسرے بلائس میں اس وقت تھلے عام پھیٹنگ ہورہی ہے اس کتے ہم نے بھی کالی کے آمرے کی دیدے پڑھا، کیل ہے، آپ ہمیں

"میرا کسی اور سے کوئی واسطہ جین، میں اين كام ش ايما يدار بول، ش كونى غلط كام مرداشت میں کروں کی۔"

پیر کی ڈیوٹی کے بعد جسے بی وہ جانے کے کئے مین کیٹ کے قریب پیچی تو ایک کڑی دوڑ لی مونی اس کے یاس آئی، اس کے آتھوں سے ا نسووک کی کڑی جاری می اوروہ ی فی کر کہنے

" آب نے ہارے بلاک کی الر کوں کے ساتھ ملم کیا ہے، ہم بل ہونتے تو زمیدار آپ ہوتی؛ جب ہر طرف کالی چرکا ماحول ہے، تو آپ پھے اسٹوڈنٹس مرحق کرکے کون سا کارنامہ انجام ديش بن اتناى شوق بيتواس پورے مستم كوجا كريح كرير، آپ في جارا فيوج بناه

كرتے وه مسلسل بهي سوچتي رئتي كه كاش وه ان ے کہ سکے۔ ' "اگر بی کھ کروانا مونا ہے تو مجر اتی بعاري فيس دي كرنامور يرائيويث اسكولول مين بچول کو رونهاتے کیوں ہو؟"

 $\Delta \Delta \Delta$ 

لتى عجيب بات ہے كداكثر حفن بجول كى باتوں یا کرائیوں میں برے بھی کود پڑتے ہیں اور مچر مخطی، رشته دارول میل تھن جاتی ہے اور بات کانی کلوچ سے بھی نکل کر با قاعد الزائی بمزائی بَكَ بِهِ فِي جِالَى جِينِ أور لوك بِهِي ان جَمَّلُرُول مِين رتی بھی ہو جاتے ہیں اور س بھی ہو جاتے ہیں اورالی خبری میڈیا کے لئے موضوع بن جاتیں

عمر ..... جب ورغره مغت لوگ جهوتی چھوٹی بچول کو بھی جیس بخشے اور درعد کی کا شکار بناتے ہیں تو نہ تو یراوی احتجاج کرتے ہیں نہ رشت دار، فقط ميذيا آواز افعانا ب..... آخر

\* **\* \* \* \*** 

استود نث ليدرى جوملي تقرير-" المم مى سے ميل درتے، ہم بعاض اور مکنے والے لوگ نہیں ، ہم جیلو ل سے میل ڈرتے ، ہم جان جھیلی پر رکھے کھومتے ہیں، ہمیں ایے

20/4 0- 233

2014 ( 232 ) ( جون 1904

تم میرے کمر میں رہتی ہو، میری ہو، میری! تہیں حق نہیں ہے کسی اور جانب کو ٹیسلو تہارے گئے مرف جس ہول یہ ہر کن ند بجولو كرتم، تم بواور بل تو مديول سے "من" بول مروانہ ساج یہ کمرا طرکرتے ہوئے وہ منف بازك كي عقلت كا اعتراف تقم" وركتك وو كن ميل وكل يول كرت بيل-"دو ننفے سے کا تدموں برتم اتنا بوجدا شمالی

منف نا زک کہلاتی ہوا بیشفراد نر کا حماس ملم ہے جو عورت کی نفسيات د كيفيت بوري طرح احاط كرما ب عورت کی وہ ساتویں حس جواسے بتانی ہے کہ کوئی اسے

"أكرسوچاتوميري ساتوين حس بناتي من الري مول اسب جائل مول مجھے جب جہال کوئی دیکھے کہ سوتے .... يياهم "اوب راجمے ورگانال" اک لڑي کي محبت کی واستال عی جیس اک گلامجی ہے اور عورت کی فطرت کی حکای بھی کہاسے خدا سے جمی بڑھ کرا ہے مرد کی جا ہت مطلوب ہے اور بیہ جابت کی طلب کا غلبہ جواے رب میں جی راجهانه ملغ كاشكوه بمرسوال بيمرور بدامونا ہے کہ کمیا اک عورت کے من جمزوب کی طلب ائي بوري شدت ہے اس بيدار موسكتي؟ شيراد بير كي تعمول كااك مخصوص مزاج بي كنظم كالله والعم ے آخری صے میں کماناہے اور تھم اسے موضوع کے ساتھ بوری طرح قاری پر اجرش عی عیال ہوتی ہے مرانی کھے تلموں میں شغراد نے ایس روایت سے فور عی انحراف بھی کیا ہے، لعم "مغراط" اليي عي تظمول من سے ہے كيھم آغاز

کری ہے، انسانی عظمت و بشریت کا کمال کہوہ عس ہے اس بے حل آئیے کا، بیاحمال بی شفراو نیر کو بیه جرأت دیناہے که وہ "محو آ مکینہ داری سی تعلم کبدری-'' خدوخال حسن گریزیا، پینجرر ہے كه جوروب م كواريز اسے دیکھنے سے دوام ہے جوبدان ير محولول كرنگ بال

يقرك باغ سے آئے ہیں سو کواہ حسن کی عرض ہے ر ہو کوانے جمال میں ممراً تعے کومجلانہ دو'' شنمراه نير كي تظمول مين تصوف كالربي بمي

بزا گهراے مراس تصوف میں کموج تاش و تجسس روح کے رعک کمرے ہیں جو جانے کو اس قدر بے چین ہے کہ آب و کہے میں بے یا کی کی ہو

يرجب باس ہے جو برانے جوابوں سے بھتی میں بحریجاری، میں سوالوں کے ساعل کا مولی مبن تفارنجس مجھےرولیا ہے۔

اور بیدی بحریجاری شفراد نیز کو مجبور کرتا ہے

اب بحس بحصاولات ع

سایی نا انصانی و نا قدری میمی شنراد نیز کا مرغوب ترین موضوع ہے چروہ نا قدری فرای روایت کا متید ہو یا ساتی یا مجرمرداند معاشرے میں پستی استحصال زوہ عورت۔

شنراد نیر کاللم خوب روانی سے چا ہے۔ لظم و مره هي ترازو" من مرداند ساج په اک محراطزے۔ تىھىرە —سىمىيں كرن

یاں اور میں خوتی ان کے موضوعات میں ہے، مجس آگ**ر**حساس دل اوراه چاجی دلب ولهجه، پیه

ستماب كاانتساب عي بيزامعني خيز ہے اور ان كے تحصوص لب و ليج اور زاويد نكاه كا حكاس، اک بیجادت ہراس روایت اور اس ممل و غارت و خوریزی جوند ب کام پرانسانوں پرمسلط کر

" زیمن کے ان باسیوں کے نام جوآ ساں کی خاطر مل کر دیے گئے" سمای کا آغاز منظور ٹیش لفظ'' ساختیات'' ہے ہے ٹیش لفظ بھی ان کی بشر مرکز فلامنی کا حکاس ہے اگ گلہ و فنکوہ مجی ہے بخاوت ندمرف روایت سے بلکہ لفظ وحرف کی روایت برجمی احتیاج ہے۔

" کندکونگہ سے بٹاتا بمى بين كويين بيل ندلگا تا مبعادت كوعمادت بنا كرعما دت بناتا ور تی، وری سے پھےدور رکھتا "...... 52. Z

خدا کونہ خود سے جدا کر کے لکھتا خودآ دخود كوخودى خدا كركے لكمتا

ان لفظوں میں انسانی عظمت کا احساس اور اینے اختیارات کی خواجش کا دنور ہے وہ دنور جو حرنوں سے بعناوت برمجبور کرکے ان کی فکست و ریخت کے عمل میں معنی کے بطن میں از نے ک خواہش ہے، خداکی ذات میں"خودآ" کی آئینہ



یاک نوج کے اہنی عزائم اور اس نا قائل تسخیر خاکی وروی کے بیٹیےاک حساس اوب پرور دل بھی دھڑ کیا ہے اور اس بات کا بین ثیوت میہ ہے کہ یا ک فوج نے بوے نا موراد بول کوجنم دیا جن براردوادب کو بچاطور برنازے کرال محمد خان اور کرنل اشفاق حسین اور مبجر تقمیر جعفری اس کی درخشنده مثاليل بين

میجر شنراو نیز لقم کے اک عمرہ نتیس اور نمایاں شاعروں میں شار کیے جاتے ہیں بشخراو نیز کے اس سے پہلے دو شعری مجموع آ چکے، " برخاب " 2006 و من اللمول كاليه محوقه PEN الوارڈ یا فتہ ہے، دومراشعری مجموعہ میاک سے اترے وجود'' 2009ءغز لوں تھموں کا سے مجموعہ یروین شاکرعکس خوشبوایوار ڈیا فتہ ہے۔

شخراد نیز اک مخصوص لب و کیجے ہے حامل شاعر ہیں اور ان کی تقمیں آ ہنگ و تعمیلی ہے بحر پور ہونے کے باوجور ان کی سوئ ونفسیات اورعكم كى بحر بورعكاس بين-

شاعری بے شک اک وجدانی تجربہ ہے تر بدآب كعلم ادرسوج كخصوص زاوي كالمجي عكاس بوتا ہے۔

شينم إد نير كي تقمول كالصل موضوع تو انسان ہے میکھمیں ان تمام ساتی و ذہبی روبوں کے خلاف اعلان بعاوت بین جو انسان کو "Subject" کا بچائے"Object"یا دیں، یہ بغادت ہے برظلم و جر کے خلاف،اک تلاش ، اک جنتونظر آتی ہے ہمیں شغراو نیز کے

2014 05 235

2014 054 (234)

اک خاش خاص اک جنجو اک بیاس

کہ وہ کہہ ویں۔ " آج تک میں تجسس کی میزاں پر مکما رہا،

''نو حه گر'' طویل اوراس کماب کی آخری لطم سادر بقول سعيدا براجيم-" بيج كبول في شنراد في سيائنس كور و مانس بينا ویا ہے اور اردو زبان کی تم مائیکی کے باوصف ہے بات سی مجزے ہے م کئیں۔ اک طویل تقم! به کویا اک طویل تاریخی انسانی تہذی ارتقانی سنر مطے کرتی ہوتی تھم ہے، تخلیق کائنات کے آعاز ہے انسانی تبذی سنر مختف اد دار میں اس تھم سفے رقم کیا ہے۔ بلاشبه شنراد نيرًك "جمره تطفيحك" ادب کے پنجیدہ تاری کواٹی جانب مبذول کرنے کی یوری توت رفعتی ہے۔

**\*** البھی کتا ہیں بڑھنے کی عادت اردو کی آخری کتاب ..... 🖈 خمار کندم ..... نظم ونیا گول ہے .... آ واره گرد کی ڈائری.... 🖈 ز این بطوطہ کے تعاقب میں ...... 😭 علتے ہوتو جین کو چلئے ..... تگری تگری بھرا مسافر ..... 🖈 خطرانثاتی کے .... ا بهتی کے اک کو ہے میں ، ...... 🜣 عاندنگر ..... نیکم رل د حق ...... نظر المستقل الم \$ ..... 1) The -1

الدين كوجمي نظمول كي صورت خراج تحسين پيش كيا اس طرح اک ادرخوبصورت نظم ''تم اداس کو دیکھ سکتے ہو" سے ملیئے مید" اداس منتح کی وہل کرن کو کاشی ہے اور پھر سنز کرتے کرتے۔ "اداى دوپېركى د حوپ كى قاتملى كلتى ہے" محمر پھردن تمام ہوتا ہے اور "ادای رات کے کاجل سے دو آ تکمیں کویا اک اداس دن کوشاعر نے تصویر کر " وي آخري موت تقي " نظم نبيس بلكه انساني تاریخ کی کھائی ہے جب معیشت کے بوجل ہے تلے اغدر کا خالص انسان مرکبیا ، این کمرح " کونی بہاڑ ہے میا" شغرا دیر کے تحروجس سے ہٹ کر بالکل ا**لگ اک خاص باطنی نجر ہے و** کیفیت کی تھم ہے جیسے خبرو شرکے پردے منبراو نیز پر والثكاف كردي كي "دوآك مي كدآكي لميل يرجور كالميل جوا محرا محريل بدى توراسته كل بدا غدا كوچيچي چيوز كر مين خودكو في كرچل يردا" " " تعوال دن" مجمى اك بي مثال لطم ہے، بہ خدائے کن فیکون کے سات وٹوں کی کہائی ہے وہ خالق جو کہتا ہے کہ اس نے اس کا نتات کو سات دنوں میں کلیق کیا اوران سات دنوں کے ° آخوال دن تو تيرا دن تما تونے جھے کو پڑھتا

يزه كركام عمل كرناتما-

"بدن کی حمات شن" سی مجری رویانوی تعمین مجى بين ان تطهون مين جميل اكتبيقس روح نظم آتی جومحبت میں بھی اپنے بحسس وتخیر کوڈال کر نتائج اخذ کرتی ہے۔ "فیٹھا جموٹ" میں دیکھئے شنم اد نیز کیا کہتے " ہماری تفتی ان کومیت نام دی ہے مرورت سب کوہوتی ہے۔ مسی کوچاہنے کی اور کسی سے جائے مى كى آكھ سے تحریف کے دد ہول پانے سی کے ساتھ چلنے کی مکن کوراہ و کھانے كر تنبا كث نيس يا تيس كنفن دابي زمانے منرورت روب مجرنی ہے محبت کا! ای طرح "بدن کی حمایت میں" بدی بے ہا کی ہے اعتراف وا تلہار کرتے ہیں۔ و تخیل کی بار منعت سے لکا خیالی سرایا جيل ہے كہ جوسوچنے كو حسين ہے، چھود كو تميل اور حقیقت او میں ہے کہ تمام خیال و عالم مثال کی عمارت کھڑی تو اس بدن پر ہے۔ " يلاي 1757 مَ" اك تاريخي والفح كومقيد كرتى لقم مراس كود تيجينے ولنسوير كشي كرنے كا عداز شنمراد نیز کااینا ہے۔ "جاننا طاقت <u>ش</u> برلا جربه فيتم تحرسه للاكويادها كه موكما! جي عم كى طاقت حدول سے بير ه كئ توظم كامورت مندر من اتر آتي"

ال مجموع من خالد احمد اور اسلم سراج

سے بنی اپنی معنوبیت کوعیاں کر دبی ہے۔ " كتر كالمن واليكومعلوم تبين تما اینا آپ می سب سے بھاری پھرے جمم كالتقركث جائے لورسة بهتر كث جاتا

و معرول بقركات كاث كے وه روز وشب كاث رما تحال" شفراد نیز کی تھموں میں ان کے شعبہ ملازمت کی جھلک" ایر کی جنگ" تھم میں دیمی ) ہے۔ " زمین جسم میں دردوں کی باردوی سرتیں

یں سم می کولی صورت نم انز تا ہے جو سینے میں اى طرح لكم ش "كفن جور" ويلكائن ڈے اور "چپ کی جاور" سائی نا انسانی کے خلاف بمريورآ دازيں۔ جب کی جاور بھی ان کے اسلوب کے مرطس آغازی سے معتوبت اختیار کر لیتی ہے۔ '' حِنْے اولیے ہیں اسٹے بی خاموش ہیں

کن بہاڑوں میں رہارا اے جھے لهم در نفن چور" سایی قدرون پراک تمیرا طنزوان کے خلاف اک بغاوت ہے اِک ایسے معاشرے پر طنز ہے جومردہ بدن کوتو گفن سے و مانب دينا ہے مرزئد کي کي عرياني وُ حاجينے ميں نا كام ہے، لقن جور اك ايبا عنوان ہے جو يہ موال مرور پيرا كرتا ہے كدكيا ماتى قدروں كابيہ استصال والبلام اخلاقیات کی نمارت کوڈ مانے كے ميرادف ميں خاص طور پر ايسے معاشر ہے ميں جہاں گفن چوری اک محرد ہ صنعت میں ڈھل چکی

ای طرح اس مجنوع می "دست شفا"س روما تنک لائٹ تعلم ہمی ہے اور "میشما جموٹ" اور

کلیق کار جیے کلیق کے یا تال میں جا 2014 050

2014 05 236

ہارون کی اولا و میں ہے این، ان کے مہلے شوہر کا نام کنانہ بن الی الحقیق تھا، یہ پہلے یہودی تھیں۔ زرین اطہر، پشاور مسکر اتی کرنیں

الم علم کے پالے کواپنے ہونٹوں سے لگا لو جوں جو گا لو جوں جوں علم کے قطرے تبہادے جسم میں میں پہنچیں گے تبہارے دل و دماغ روثن ہو جہنمیں جا کیں گئے ہے تا وہ روثن ہو گی جو تبہیں مزل تفصود تک پہنچائے گی ڈمونڈ ڈمونڈ کر تاری کوئم کی روثن سے روثن کرو پاکستان کوئم علم سے جھمگاؤ۔

اللہ سب سے امپھا کام وہ ہے جو دوسروں کے لئے کیاجائے۔ لئے کیاجائے۔

ﷺ علم کو دوسر وں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ﷺ جوشف علم کو پھیلا تاہے وہ صدقہ دیتاہے۔ ﷺ جوشف اخلاق سے محروم ہے وہ انتھا مسلمان نہیں ہے۔

نبیداؤ،سیالکوٹ عظمت کی باتنیں 1 احسان کروخواہ ناشکرے پر کیونکہ وہ میزان میں شکر گزار کے احسان سے عاری ہے۔ (معفرت علیؓ)

2 نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔(بوطی مینا)

3 کامیابی کا زینہ ناکامیوں کی بہت می سیرھیوں سے بنا ہے۔(ارسطو)

4 اس چھولی می دنیا میں نفرتوں سے بچواس کے کہ زندگی کم بلکہ بہت کم ہے۔ (ستراط) 5 مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو اور بڑھا بیت حدد میں جعنہ است

دیتی ہے۔ (حضرت ٰامام جعفرصادق) ساس کل روجیم

ساس کل ،رحیم یارخان باتوں سےخوشبوآ ہے William Cales

فرمان رسول ملی کریم صلی الله علیه وآله وسلم فے ارشاد ملیہ وآله وسلم فے ارشاد

(2) حضرت سودة \_ بيامى نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى زوجه بين، آپ كے پہلے شوہر كانام سكران بن عمر وقعالہ

(3) حفرت عائشہ آپ حفرت ابو بکر معدیق کی بیٹی ہیں ، حفرت محر ملی اللہ علیہ والدو ملم سے نکاح کے وقت آپ کنواری تعین اور از داج مطہرات میں سب سے کم عمر بھی آپ ہی تعین ۔ مطہرات میں سب سے کم عمر بھی آپ ہی تعین ۔ (4) حضرت حفظہ نے آپ حضرت عمر کی بیٹی

یں، آپ بہت کی اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ (5) صفرت زینب بنت خزیمہ ڈراپ بہت کی اور نہایت عبادت گزار خاتون تھیں، آپ غریبوں کی مال کے نام نے بھی مشہور تھیں، آپ کے پہلے شو ہرکانا م عبداللہ بن جمش تھا۔ (6) حصر مدام ساتھ تھی سے بھی میں ا

(6) حضرت المسلمة بآپ كى سفادت كابد عالم تقاكمه بحى كسى غريب محتاج كوخاني ما تحدندلونا تمين، آپ كے پہلے شو ہركانا م ابوسليمه تحا۔

(8) حضرت أم حبيبہ ۔ جمرت مدینہ بیں بیجی شال میں اور حبیبہ کی میں بیجی شال میں اور حبیبہ کی میں معبشہ کے بادشاہ نجاشی نے لفر اللہ سے مسلمان ہونے کے بعد آپ کو ٹی کریم سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بیام ویا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیول کرتے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیول کرتے پر ایک کا بید وبست بھی خود نجاشی نے کیا۔

(9) حضرت جورية ، بدايك كرائي من جو (ئى مطلق كى كرائى كام مى مشہور ب) من قيد موكراً كى تعين ، حضرت جورية كے پہلے شو ہركانام مانع بن مغوان تعار

(10) حفرت میموند: ران کے پہلے شوہر کا نام خوبطب تھا۔

(11) حفرت صغیر یا بیالزائی میں قید ہوکر آئی تعیں اور ایک محالی کے جصے میں دی گئی تعیں، حضرت محملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مول کے کرآزاد کر دیا اور پھر نکاح فرمایا، یہ حضرت

مجی ناباب ہے۔

اللہ جادو ہے جو دجود کو کورزدہ کردی ق میں ایک جادو ہے جو دجود کو کورزدہ کردی ق ہے۔

مجت ایک ایسا آئیہ ہے کہ ذرائی خیس سے توٹ جا تا ہے۔

مہناز کور سوم و، رجم یارخان میں خدتہ میں ایک میں ق میں تا ہے۔

ایٹ بھائی کو دیکھ کر تو متبسم ہوتا ہے تو یہ معدقہ ہے۔

لوگوں کو نیک کی طرف بلانا اور برائی سے دو کا بھی صدقہ ہے۔

دو کنا بھی صدقہ ہے۔

دو کنا بھی صدقہ ہے۔

مدت ہے۔

ن د ندگی ش اگرایک دوست ل گیا تو بهت

O می محبت نایاب ہے اور دوئی اس اس سے

ہے دول کے تو بہت زیادہ ہیں مین ل بی

کانٹایا کچفر و کا بٹادینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول میں پائی مجر کر اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دیتا بھی صدقہ ہے۔

زرعداین، الا بهور
دوست تیری دوی دوی دوی این، الا بهور
دوی کیا ہے؟ اس کے بارے یس مختلف
آراء ہیں، کچھلوگ کہتے ہیں دوی وفا کا نام ہے،
کچھکا خیال ہے دوی دھوکا، فریب، نفرت کا نام ہے۔
ہےاور کچھاسے محبت کے ترازو میں تو گئے ہیں۔
گئے زیم کی کے ساتھ ساتھ چاتا ہے، دوی روح کی شاعری ہے، جس کا ایک معرعہ آپ لکھتے ہیں اور دوسرا آپ کا دوست، دوی میں وفا کا ہونا ہونا کے بارے میں شاعر نے بہت مغروری ہے، وفا کے بارے میں شاعر نے بہت مغروری ہے، وفا کے بارے میں شاعر نے

2014 05 239

2014 05 238

ŀ

i

Ų

.

(



زرين اطهر ----

دل کی کلیوں کے بھی راستے ازیرا ہیں جمیں

اک ذرا نظر کی چوکھٹ سے یرے آئے دے

ہم تیرے تأم ہے لکھ دیں کے زیمگانی اجر بس وہ اک لحد اظہار وفا آنے دے

ہم بھی اتریں کے تیرے دل یہ وی کی صورت

مُمَال کی نستی میں عہد یقین کی صورت

ہم نے جن سے بیار کیا اور جن کے ناز اٹھائے

ان لوگوں نے شفتے کمر پر پھر بی مرسائے

سياس كل ---- رحيم يارخان

جیب سے ازا ہے وہ آسیب کی مانند جھ میں

جوگی بن کر بین کئی خواجشیں محو رفضال

بوجے بی آ رہے ہیں مجر کسی طوفان کی صورت

لگا کر بی سے دم لیس مے شکانے آشیاں مرا

بہت سا کولہ و بارور بھی ہمراہ لائے ہیں

جلے ہیں چر یاروں جلانے آشیاں میرا

خودی کے ساتھ زندہ ہوں ایمی تک اس لئے یارو

کمی کو مجمی میرا به باشین احجا میس لگ

کریں کے موسم کل میں جسن زاردں کو دیرائے

چن والوں کو شاید اب چن اچھا مہیں لگ

ميناز كوثر سومرو ---- رحيم يارغان

بھے اس کا عم تہیں کہ بدل می زمانہ

میری زعرتی تم سے ہے ہمیں تم بدل نہ جاتا

برا تھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو

به زندگی کا فاصله منا سکو تو ساتهه دو برے فریب کھاؤ کے برے ستم اٹھاؤ کے یہ عمر کا ساتھ ہے نباہ سکو تو ساتھ دو

لے وہ زخم کہ کوشش سے بھی چھیا شہ سکے کہ اب کے سال تو جرا مجی منکرا نہ سکے يهال أو لوك عجيب نفرتول مين زعره بين ہمیں تو بیار کے کمھے بھی راس آ نہ سکے رابعهامكم ---- رحيم يارخان ورد انعام میں مجنٹا ہے تیری یادوں نے وُوہے ول کو دیا جب مجلی سمارا ہم نے

پکھ بات ہے تیری باتوں میں یہ بات کہاں تک آ کیجی ہم دل سے کے دل ہم سے عمیا یہ بات کہاں تک آ پیکی

يجمعي سائبال ينه تغا بهم مجمى كهكشال تتى قدم قدم بھی بےمکان بھی لامکان میری آ دھی عمر کرد کئی اسے یا لیا اسے کھو دیا جمی ہس دیا جمی رودیا بڑی مخضر ہے یہ داستاں میری آدھی عمر کزرگی نبیحیدر ---اتے خامہ خامان رسل ونت دعا ہے امت یہ تیری آ کے عجب واتت راہ ہے

غامتی جرم ہے جب منہ میں زبان ہو اکبر کے نہ کہنا جی ہے ظالم کی جایت کنا معائب میں الجه كرمشرانا ميرى فطرت ہے مجھے ناکامیوں پر اٹنک برسانا مہیں آتا

'''اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جھے انسانوں کی بدایت وصلاح کے لئے میدان میں لایا حمیاءتم نیلی کاحکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اورالله مرايمان ريمة مو-"

ا قامت دین کا بیاکام بی تحریک اسلای کا متعد وجود اور فرض مقبی ہے میں رضائے الی کا ذر بجدادر حصول جنت كا ضامن ب،اس مقصدكي تذكير، مختلف اعداز ہے، جس كى تقصيل مارے لر ير من موجود ب برونت موني وي وي ما سير

اور جوراب مبرے گزاری جائے اس کی محربہت مسين ہوئی ہے۔

2 انسان کو بادمیا کی طرح ہونا جاہیے کہ ہر کوئی اس کے آنے کا انظار کرنے۔ 3 بارش جیتے کی جلد کو بھٹو عتی ہے مراس کے

4 - اتنااونجامت ازو كهرورج كي كرم شعاعيل مہیں بھلا دیں اور تم ایک بے جان ہے ک نانقزین برآ کرد۔

5 - وليوزهي يرجراع اس وقت تك روش ركمو جب تک کھرکے سارے افراد والی نہ آ

6۔ اعماداس پر عرکائم ہے جو منبح کاذب میں ہی رویٰ کےاصاس سے چیجانے لگاہے۔ 7 یار یوں میں بری بیاری دل کی ہے اور دل باریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔

به راشدرین منظفر کرده

1 ہررات کے بعد دن ضرور طلوع ہوتا ہے

وهي بيس دهوسنتي-

را بعدسعید، کاموتلی

کیا ڈوب کہا ہے۔ خلوص دل ہی نہیں ربط باہمی کے لئے و قا بھی شرط ہے اے دوست دوئق کے لئے اں دنیا کا ہراصول ہے کہ ہرئی چیز ایکی معلوم ہولی ہے، مکر دوئی جسٹی پرالی ہو کی اتن ہی یا میدار ہو کی سیا دوست وہی جوتا ہے جودوسرے دوست کواس کی برائیوں سے آگاہ کرتا ہے، دوتی

ایک نازک پیول ہے جیے بداعبادی کی ذرای کری بھی مرجعاد تی ہے،ابیا کا بچ کا برتن ہے جو ذراس محيس سے چور ہو جاتا ہے اس لئے خلوص دوئ کی شرط اول ہے۔

آسيه زبير، عارف والا د ه من چمن خوشبو

🏠 جس دروازے سے شک اندر آتا ہے محبت اور اعماد اس دروازے سے باہر نقل جاتے

🖈 بياريول مي برى بيارى دل كى ہے اور دل کی بیاریوں میں بوی بیاری دل آزاری

🖈 انسان کو بادصا کی طرح ہونا جا ہے کہ ہرکوئی اس کے آنے کا انظار کرے۔

🖈 اتنا او نیا مت اژو که مورج کی کرم شعاعیں ممہیں بچھلا دیں اورتم ایک بے جان شے کی مانترز مین برآ گروب

🖈 انسان اتنا غلط نہیں جنتی ان کی سوچ اور روييے علط بيں۔

🖈 بارش چیتے کی جلد کو بھگوسکتی ہے محراس کے دھے بیس وحوسلتی۔

الله طنرول کے تیز جلانے کے بعد ول جوئی كرنے ہے كوئى فائدہ تين ہوتا نہ خود كونہ دديرول كو\_

2014 05 (241)

2014 059 (240)

وقت سے پہلے جرائ اپنے بجھائے ہم نے بلوشہ خان سے بارسدہ خوابوں کے جزیروں میں اثر آتے ہیں اکثر و لوگ کہ اب جن سے ملاقات بھی کم ہے

مل کے اس مخص سے میں لاک خموثی سے چلوں بول اضمی ہے نظر پاؤں کی پائل کی طرح

یہ اور بات ہے تھک ہار کے وہ سویا ہے جو تم ملو کے حمیس رکھے بھی وے گا وہ عمیراتھ ۔۔۔۔ ساہوال بس ایک جیرے گھڑنے کی دیر شھی سمٹ کے آگیا گھول بس کرب صدیوں کا

د کھوں کی رہ کا وہ چھیلا ہے کرب سوچوں میں کہ سکھ رتوں میں بھی ہید دل اداس رہتا ہے

ہے آیک عمر سے جاری میہ رخجکوں کا سنر
ہماری آنکھوں میں نیندوں کا ذائشہ نہ رہا
لائبرضوان --- فیمل آباد
اے دوست میرے ظرف محبت کی داد دے
ہے دل کی چٹ لب یہ عمیم بنی ہوئی

بے کار جاہتوں کے تقدی میں وہ تجھے کچھ نہ ہوا تو ہریہ تجائی دے کیا بخشا ہے کھوکروں نے سلیملنے کا حوصلہ ہر حادثہ خیال کو مجرائی دے کیا

جانے کیا بات تھی اس روز کوئی در نہ کھلا عمر مسافر تھا اور ایبا کہ ٹھکانہ جا ہے اسپارامیر ۔۔۔ لاہور اپنی جاہت میں خود کو کئی خط کھے ان کو کھولا پڑھا تہہ کیا رکھ دیا ۔۔۔ بہر ہیں ہے دیا دیا دی دیا

اب تو دنیا نہ کیے گی شکامت کی تھی میں سمجھ لوں گا میں نے اک انسال کے عوض اک بے جان ستارے سے محبت کی تھی

میرے قلم سے تکسی سمکیں نہ میری زباں سے ادا ہوتی ہیں جو نظر سے کہنے کی بات ہے ممکی حرف نہیں نہ سائے گی

کوئی پیول چیق ہے کس طرح
کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح
تو وقت کی ہات ہے
تقیم زندگی بی بتائے گی
افرح راد ۔۔۔ کینٹ لاہور
آنکھوں میں رہا دل میں اثر کر میں دیکھا
تیجر کہتا ہے جھے میرا جانے والا اکثر
میں موم ہوں اس نے جھے ٹیمو کر میں دیکھا

حاصل زندگی عشق وہ ایک لمحہ ہے عمر بھر جو کبھی حاصل نہیں ہونے پاتا

نہ اعتبار ضا ہے نہ اعتباد خودی کھلا ہوا ہے عجب زہر سا فضاؤں میں رہنے ہوئے ہوئے سے کہ آک شہر میں رہنے ہوئے ، نہ تم مکوائی دین جادیونلی ۔۔۔ مردان میں بھول اگے دھوپ میں جاگی شندک دشت احساس میں بھیلا خیری یا دوں کا گلال

دل داغ داغ ہے تو بہاروں کا کیا تصور دحوکا فصیل رنگ ہے خود ہو عمل ہمیں

قاقلہ جیسے اجالوں کا سیل التے گا

جو یادگار میل ہمارے سنگ گزرے ہیں۔ مجھی تو کسی موڑ پر ہم حمہیں یاد آئیں تھے۔ اچھا لگنا نہیں بھے کو ہم نام تیرا کوئی تھھ سا ہو تو نام بھی تھھ سا رکھے

جیٹے سوچتے ہیں مر کھے یاد قہیں آتا جانے کب سے آباد تو دل کے گر میں ہے کوئی تصویر نہ ایمری تیری تصویر کے بعد ذہن خالی تی رہا کاسہ سائل کی طرح حامیمن ۔۔۔ کراچی حیامیمن ۔۔۔ کراچی حیامیمن اپنی طبیعت ہے ذرا سی بات پر ذہن میں الفاظ جم جاتے ہیں کائی کی طرح

جانے کیوں میہ گماں رہتا ہے کہ وہ نظر آئے گا مرداہ چلتے وقت خدا ککھ دیے گا اسے میری قسمت میں کسی تبولیت کی گمڑی میں شام ڈھلتے وقت

کس طرح جھے ہوتا گمان ترک وفا کا آواز میں تغیراد تھا لیجے میں روائی مہت کم لوگ واقف ہیں تخن آثار لحول سے جے محسوں کرتے ہیں اسے لکھا نہیں جاتا رضوانہ کور بھے ۔۔۔۔ لاہور ہو لاکھ کوئی شور بچاتا ہوا موسم دل جب ہو تو باہر کی فطنا پچھ نہیں کہی

شعور اب تک ای شے کی کی ہے وہی جو جانبے تھا جاہیے ہے

جنگلول میں شام اتری خون میں ذات قدیم دل نے اس کے بعد انہوئی کا ڈر رکھا نہیں نجمہ ذیری --- حافظ آباد سے تیرا عزم سنر سے میرنے ہونٹوں کا سکوت خطہ ارمنی کو خود جنت بنا سکتے ہیں ہم دلولہ دل میں امنگوں کا اگر پیدا کریں محرسعیدنوئی --- عارف والا شعلہ حسن سے جل جائے نہ چبرے کا نقاب اینے رجہار سے بردے کو ہٹائے رکھنا

چہرہ ہر صورت کو اپنی شکل میں ڈھال میا ہے شہرکتا کینوں سے باتی سارے میں نکال کیا ہے اب تو شاید دکھ وفا من کر بھی میرا دل نہ دھڑکا یاد کا جھونکا پھراس پھول میں خوشبو ڈال کیا ہے

فراق یار کے لیے گزر ہی جاکیں گے چڑھ ہوئے دریا اتر ہی جاکیں گے او میرے حال پریٹان کا کچھ خیال ندکر جو زخم تو نے لگائے ہیں بجر ہی جائیں گے نیمہ صدیقی ۔۔۔۔ راولینڈی یہ دو دلوں کی میت کیالی ہے پیٹانی پہ میرا بھی نام گھنا ہے جاؤں گی جب میں چوڑیاں ہاتھوں میں مہندی میں سجان تیرا نام لکھنا ہے مہندی میں سجان تیرا نام لکھنا ہے مہندی میں سجان تیرا نام لکھنا ہے

وہ داستان محبت کرنے کے بیاں ہنر جاننا تھا اس کئے لوگ آج اسے بڑا کہانی کو ماننے ہیں۔

کل تو کسی ہے کہہ رہا تھا ۔ ہوا بہت فنگ ہے آج دوست کھے کب معلوم ہوا تھا کہ شام شامل اس میں میرے چند آنسو بھی ہیں عمیرہ صدیق ۔۔۔ کراچی اوراق پریشاں کے شعلوں کے دیکئے ہے پیولوں کے جبکنے ہے پیولوں کے جبکنے ہے دبین کے گلتاں میں یہ بات ہے آئی ذبین کے گلتاں میں یہ بات ہے آئی شاید کہ بادصا نے کی ہے اگرائی شاید کہ بادصا نے کی ہے اگرائی

2014 054 242

2014 654 (243)

بوی بہت تیزی سے گاڑی چلا ری می شوہرنے اس سے کہا۔ "تم تیزی سے گاڑی کوموڑتی ہوتو مجھے بہت ڈرگگا ہے۔'' بیوی نے منتے ہوئے کیا۔ "اس میں ڈرنے کی کیابات ہے تم بھی موڑ يدميري طرح أتلهيس بندكراليا كرويا عفت على بسر كودها · ایک صاحب اینے دوست کے مامنے اٹی بیکم کے خلانیہ دل کی مجڑاس نکال رہے تھے۔ . " بھی بھی اس کی اوٹ پٹا تک با تیں س کر میرا دل چاہتا ہے کہ اِسے اٹھا کر اوپر کی منزل سے بنیج مجینک دول، مرمصیت رہے کہ میں دوست نے کھا۔ "يقىيتاس كاوزن زياده **موگا-**" ان معاحب نے چر کر کہا۔ مسوچتا ہوں اگر وہ چھ کئی تو میرا کیا ہو فرح راؤ، كينٺ ا آگرآپ کے ریڈیو کی باریک می سوئی رات کی تاریل میں ہزاروں کیل دور کی آواز آپ تک بہنچاستی ہے اور آکر سارتی کے مطعے سر سمندروں، بہاڑوں، محراؤں، دریاؤں اور پرشورشروں سے یرے بہتی سکتے ہیں تو پھر آپ کو بھین کیوں میں آتا کہ خدا بھی تو آپ کی دعائن سکتا ہے۔ يلوشه خان، جإ رسده

احازت

بستائ ہے ایک آدی این محد مع کو نبلا رہا تھا، دوسرے نے یو حجا۔ ''ارے بھی آج محدھے کوئمں خوشی میں ''آج گرھے کی شادی ہے۔'' دوس ہے نے کھا۔ "جمیں اس خوشی میں کیا کھلا دیہے؟" "جودوابها كهائ كاوى تم مجى كمالينات راشدترين مظفر كزه سجنال رات اعربیری ہے سكسيال بمى بتيرى بين بس کی اک تیری ہے تواك اليالليراب میرے دل میں تقبراہے اعتبار بھی بس تیراہے آمنه خالد، ملمأن شادی کے بعد میاں بیوی ایک محت افزا یہاڑی مقام پرہنی مون پر کھے تو ہوگل کے منتخر نے نام یو جھے بغیر اندرائ کرلیا بیدد کھ کر بیوی حيران ره كن اور كينے كلى -''<sup>من</sup>نجر مهاحب! آپ کومیرے شوہر کا نام كيم معلوم مع؟" "آپ کے شوہر ہرسال ہمارے ہوگل میں ہنی مون مناتے ہیں۔'' مهنازكور سومرو،رجيم بإرخان بهن توب



الك كالمل محص كے مكان من آك لك كل، لوگ بچھانے دوڑے کیکن وہ مزے سے بیٹھارہا، اس برایک مخص نے کہا۔ وتعجب بم تميار ، محرين آك لك كن ہاورتم آرام سے بیٹے ہو۔" كالل آدى نے اظمینان سے كھا۔ " آرام سے کہاں بیٹا ہوں بارش کے لتے دعا کردیا ہوں۔" '' آپ اچھے ہو جا تیں گے کین مجمع میں

جانے سے رہیز کھے۔" " ليكن ش اپنے پیشے سے مجبور موں۔"

استاد کلاس کو بھل کے بارے میں پڑھا رہا

' نفرض كروكه بين تقطيح كا بثن آن كرول اور پنگھانہ جلے تواس کا کیا مطلب ہوا؟'' "بيكرآب في كل كابل ادانبس كيا-" شاگردنے معھومیت سے جواب دیا۔ آسيه زبير، عارف والا

ایک دیماتی مخفل کے اپنے دوست سے ' وچلوپارشرکی سرکرے آتے ہیں؟" " منيس من أيك بارشر حميا تما ليكن أب دوباره نيل جا دَل گا۔"

" کیوں بھلا الی کیابات ہوگئ؟" '' شهر میں جکہ جکہ جو ہدایات لکھی ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چھکی بار میں شرر گيا تو ايك جكه تحرير تها، "يهال مت تعو<u> كة</u>" بحصے مجبوراً و مال تھو كنا براء آئے برحا تو لكما ہوا تھا "ردى كاغذاس ميں ڈالئے" ميں نے سڑک سے ردى كاغذ اللها كرد ال دييخ "أبك اور جكه كلما موا عَمَا "رفَّارِجِالِيسِ كُمِلِ بِي حَمَيْهُ" ابْتُم بَي بَيَا وُمِجِهِ جیما بوڑھا آ دی ا تنا تیز کیے دوڑ سکتا ہے مرتا کیا ن کرتا میں نے دوڑ لگا دی اور پھر شہر جانے سے

رمثاحيدر، كينث

خطا تو ہوئی پڑآپ نے بھی ذرای بات پر ڈائٹا بہت ہے كلاشتكوف سيرتو مت ڈراؤ مصلوایک بی جا ماهم سباس كل، رحيم يارخان



فرواز بیر کی وائری سے خوبصورت تھم بحي جوآ دُ توير سے کرے ی سب کمابیں الث مليث كر الماش كرنا مرى يانى ى ۋائرى ش ورق ورق برلکھانے وهام تيرا! تواس حقیقت کی آگھی ہے يقين ركهنا كهخوا مهثول كو جویس نے حرفوں میں ڈھال رکھا محبتول مين كمال ركما حمیس اجازت ہے م سرا دول کے سب محفظ وواجر كمحول كمفتش سارك جولكم جيكا بحول جلاکے رکھ وو، یا محالہ ڈالو مهيل بيرتن ب میں آخری حرف وقت آخر چولکور با بول مرى نگابول كے زردا تسو كواعل ويريسك کہ میں نے منی اذبیوں سے بدون كزارك ممرحقيقت تؤبيب جانال كه ميري حاست كوتم جمي بالكل سجعة نه يائي

عا ئىشىمس: كى ۋائرى سىھانىك غزل حمیت اک ادحورا سا خواب ہے جونہ وکھا تو نصیب ہے جو دکھ ممیا تو کمال ہے مِحبت اک الوکھا سا کھیل ہے کر یا لیا تو سخ ہوئی جو نہ یا سکے تو زوال ہے محبت آک ادھوری کی بات ہے جوند كير سيكي وادب من مرف كرجو كهداي و مال ب محبت اک ادهوری پرسات جو جور کا کی تو کی رہی جورک گئی تو مثال ہے محبت کی الوکھا اما علم ہے جو طاری ہوا تو یوں ہوا حزار بار یہ دھمال ہے ابيها حيدر: ك ۋائرىت ايك كلم مهمیں جاناں اجازت ہے كيدان تاريك رابول ير مطن ي خود مي<u>ن</u> يا وَ تو ا عرمیروں نے بھی ول ووب جائے تو مير ع جلتے ہوئے محول میرے کڑال ہاتھوں ہے چیزا کے اپنے ہاتھوں کو ففنا ي مسكي سيتم ننظ كينو ك وجن لينا حسيس بلكوں كى نوكرل ير نئے كچھے خواب بن كيرا کوئی کر یو چھے لے میراتواں سے وکر مت کرنا میرے جیون کی جلتی وو پہرے بے غرض ہوکر تم آئی جاند کی را توں میں جگنو یا گئے رہتا میری تنبایکوں کی وحشوں کی فکر مت کرنا تمہیں بہمی اجازت ہے میری ہریا دکوول سے کھر چٹا اور مٹادینا كرجب حابو بعلاوينا مرائی گزارش ہے أكرابيانه وجانال

ول کے جذبے ہار مائے جمیں اورعقل كافليفه نبيلية نتمأن بكلبرك لابهور وقت مختلف لوكوب كى تظريس 🏠 وفت کو پیھیے سے مت پکڑو، اسے آ گے ہے روک کراس پر قابو یانے کی کوشش کروں 🌣 وقت خام مسالے کی ما نندہے جس ہے آپ جو کھ جا بیں بنا کتے ہیں۔ (اہام فراق) الك الكازمين ع جس من محنت كي بغير كي بدائيل موتاء الرمحنت كي جائة یہ زمین چل ویل ہے اور بیکار چھوڑ وی جائے تو اس میں خار وارجما زیاں اگ آئی میں \_ (اقلاطون) 🖈 وِقت ضائع كرية وقت اس بات كاخيال رکیس کہ دفت بھی آپ کو ضالح کر رہا ہے۔ (h-de) 🖈 وقت رونی کے گالوں کی مانٹر عقل و حکمت کے چرفے میں کات کراس کے میتی یار چہ جات بنالوورند جہالت كى آئدهياں اسے ا ژا کروور پھینک ویں گی۔ (قیمٌ غورٹ) 🌣 وقت وولت کی مانند ہے جس کا اسراف واجب فبين بإدر كهوتم وولت كماسكته هووقت میں اضافہ میں کر سکتے ۔ (فرین کلین ) 🎋 آپ مسر در بهول بامغموم تکلیف اور مصیبت سے بینے کا واحد طریقہ بھی ہے کہ آپ کے یاس دفت شهو\_(نیولین بونایارث)

\*\*\*

مهناز فأطمه وخوشاب

کی ایس اغدرآ سکی بول

اقتباس
میراحم، ماہیوال
اقتباس
میراحم، ماہیوال
فیات، دو پیرکھانے بی
فیات، او بھے بی نفیات، توسیح بی نفیات،
او ہوکیا تمہارے ملک بی اس مضمون سے زیادہ
وہ بی لی جارتی ہے، افسالوں سے لے کر گورتی
تک نفیات تھی ہوگی ہے، گورکن کھووتے
کھودیہ سون بی کم ہوجاتا ہے کہ آخر عورتوں
نے اس بیٹے کو کول نیس اپنایا، سجھ بی نہیں آتا تو
قیر او عوری چھوڑ کر یو نیورسی کی راہ لیتا ہے،
ویندوشی ہاں یو نیورسی اور وہاں سے فرائد فرائد
ویادہ تک بال یو نیورسی اور وہاں سے فرائد فرائد
ویادہ تک بی سے کورکن بی مصروف ہوجاتا ہے۔
ویادہ تک بی سے کورکن بی مصروف ہوجاتا ہے۔
ویادہ تک بی سے کورکن بی مصروف ہوجاتا ہے۔
ویادہ تک بی سے کورکن بی مصروف ہوجاتا ہے۔
ویادہ تک بی سے کورکن بی مصروف ہوجاتا ہے۔
ویادہ تک بی سے کورکن بی مصروف ہوجاتا ہے۔

اپی روشی پورے آسان پر پھیلا دیتا ہے دل کے داخ مرف مرف اپنے سینے تک محدود رکھتا ہے رکھتا ہے سرکش ہیں ، باغی ہیں تو ژ دیں گے دیوارین رسنے کی

2014 05- 246

2014 05- 247

ميرى زيدكى وميرى برخوشى تم عى تو مو سِماس كل: كا دُارًى ساك غزل فہیں ہے حناب مجمی تو خط کا جواب قربتوں سے نہال کرنا پھر دوريول کے عذاب وو بے وفائی میں باوفا ہے کوئی نو اس کو خطاب دینا وہ اس کو خطاب دینا وہ اس کو خطاب دینا میں ہال ہے مینا میں ہواب دینا میں ہواب دینا ہے ہے۔ وہ سنگ ہاتھوں میں لے کے تب مجمی اس کو گلاب دینا نفرتوں کے این تھمرے ائیں جاہتوں کے سراب آمال پر تہیں ے خواب آنکھوں کو خواب دینا فریحدا قبال: کی ڈائری سے ایک فزِل حیری اوی سنبال رکھتے تم تو بیہ بھی کمال رکھتے تم مجی ایخ عروق پر رہنا خود کو ہم لازوال رکھتے ان کے بارے میں سے سارے کہ وہ مور في مجيسي حال ركھے ہيں سال میں جاہے جار دن عی سی ربط ان ہے بخال رکھتے ہیں آڑیاؤ تم اپنی نفرت کو ہم محبت کی وجوال رکھتے ہیں آج کے وہ آئیں کے فرحان موت کو کل بیہ ٹال رکھتے

\*\*\*

رابعالم كاوارى اكلام اذيتول كيتما منشر ميري ركول مي وہ بڑی محیت ہے ہوچھتا ہے تمباري آنکموں کو کیا ہواہے؟ عا نشرعهاس: کاوائری سے ایک نظم ين زند كى كا داس وسعتول بين الجه كميا مول مِن لحد لحد بلمركبيا مول مير البويس شفي جانے كى اك خواہش ی اک دی ہے ہرایک تمنا سلگ ری ہے حميس شريك سغرينالول ليكن بين ونيا كوجانيا ہول کے میری موجیس فقیقوں کے لہوسمندر من نما چی ہے مين سوچٽا ہوں تیرے ہارے خواب رسيمي بين توميرا كمدرر فاقتول كا بحرم كبيس بحى شدر كاستحاكا مہناز کور : کی ڈائری ہے ایک علم تنهائی میں جس کی خاطر روئے ووحسين ياوتم عي توجو محفل میں ہنے جس کی خاطر وه خوبصورت بات تم عی تو ہو جس کے چھیے بھائے عمر مجر وه حسین خواب شهی بی تو مو جن خوا ہش کے گئے بھٹے در بدر وه القريب بعبيرتم عي تومو كياكهول تم ميرے كئے كيا مو

یرے دل کی ڈوری عنام کہ بنس على بل صراط ير مرے آس پاس اعتصراب ہر جانب سایہ تیرا ہے وتحص خبرنهارد كردكي آتكمون مبن بيتمي تتليال دروكي میری سانج سونی شام دے آتو بھی ول کی دوری تھام لے توبدل دے رنگ جدائیوں کے آمکن کے کہتے بنگ میرے گزار دے تحرش خان: کی ڈائری سے خوبصورت لکم اک اواس کرے میں دات کے اغرمیرے میں سورچ کے دریجوں بیس یا دیے جمروکوں میں اک دیا ساجھا ہے سوچٽا ہوں کس طرح اس نے زیرگانی کو د کھ بھری کہانی کو معتربنایاہے مخضر بنایا ہے مجرتمام سوچول کی كرجيال ممث سي فاصلول بين بث تمتي اس کئے تو کہتا ہوں پارے جدائی میں فنا كالثوق بباتو بمر ميئے تشی ضروری ہے خود نشی ضروری ہے تيفايي خوف ہو بمحالحا كاجابت بيه اعتبارمت كرنا

الله يبي كبول كا ۔ مری صدافت ای میں ہے مجھے مجت تنہا ہے ہے 💵 نوميەوقاص: كا دُائري سےايك غزل چھوڑ کر بچھ کو گیا وہ بھی کہ جس پر مان تھا کیل ملیں کہتے ہواس کو وہ تو اگ مبمان تھا وہ تو شہرت کے حوالے سے تھا حاتم طائی سا لوث اس آدی کو کس قدر آسان تھا کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو سب کی ساجمی ہوتی ہیں 🖸 جس نے مسلی ہیں یہ کلیاں وہ ایک شیطان تھا كس لئے محرق بصحراول من بل كمانى مولى وحوب جو دیے کر عمیاً تھھ کو وہ سائیان تھا ول سے کیے گھر کو وہ اِلشکوں کی بارش دے گیا جوميرا ول تھا ميري آئيس تھا ميري جان تھا لے گیا جذبول کی بوجی اور دعا وے کر گما روتی ہے اس کے لئے کیوں وہ او اک tell تھا روح میں خاتم سکول کا اک خزانیہ آ گیا ہاں ہے جس کا تیرے دل پر وہ اک قرآن تھا فرح ظفر: كا دُارِي ع خوبضورت عزل نے رستوں یہ چلنا جابتا ہوں ہوا کا رخ بدلنا طابتا ہول نه کرو مجھ ہے اندھیروں کو مملط يل مورج يهول لكلنا طابتا مول کی کے تجربوں کا کیا بھروسہ میں خود کو تو بدل سکتا تہیں ہوں خود کو بدلنا چاہتا ہول زمانے کو بدلنا جابتا ہوں لباده مر محمولوں یہ چلنا جاہتا ہوں میں بوں فیفان لفظوں کا سمندر خزالوں کو اگلنا جاہتا ہوں يحبسم: كا دائرى سايك للم

204 050 249

20/4 05 248

سجایا جا بائے کہ اس کا آخری وقت قریب ہو آ ہے میں کھڑا کر دیں یا پھر پاکستانی کر کٹ ٹیم کا کپتان بنا وی۔ ان دونوں میں سے آپ کون سی سیٹ لیما ج. من و كركث فيم كأكبتان بنا بسند كرول كا کیو مکہ الکشن میں گھڑے ہو کر جو تمہمارے ساتھ ہواہے اس کے بعد تو میری توبہ-مناز کوٹر سومرد --- رحیم یارخال س: عين غين جي آواب محبت؟ س محبت میں ول ای کی جلتی ہے وماغ کیول ج: أكر دماغ كى جلتى موتى توتم ايسے سوال نه س: وه نه دُاکٹر ہو' نه انجینئر ہو' نه وکیل ہو وہ تو ج. انسان بو-ب: ميں جب بھي باتيں ڪرتي ہوں وہ بنسنا شر*دع* 

تكردلهن كواس طرح سجاناكيا ظاہر كرنا ہے؟ ج کے دو لیے کاوقت قریب ہے۔ س: عین غین جی میری ساس مجھے اس داسطے اپنا بیٹا نہیں سمجھنیں کیونکہ بھرمیں ان کی بیٹیا کا بھائی لَلُونِ كَا بِلِيزِاسِ كَاكُونَى عَلْ بَنَائِيَ ؟ ج به تم بھی اپنی بیای کو ماں نہ سمجھتا و کر نہ ان کی بنی تمهاری بمن کھے گی-س کیا ہے بردھا ہے نے آپ کے جواب دیے كى سكت ير تبينه جماليا ب أكر ايباب لو فكر كرنے ی کوئی ضرورتِ نہیں ہم مرجمتے ہیں کیا؟ ج: اس کی تو فکر ہے۔ س کیتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرناہو تواہے الکشن يندكري كے؟ (مرف اي بات كرنى ہے) كردي إلى جامل كول؟

ساجد عباس اعوان ---- طافظ آبادش س: مسفر عبدالله ایک مت بعد اس محفل میں عاضر موں کیا ساجار جس کیے رہے اتنا عرصہ کیا بھی المارى ياد آئى؟ ج: دوباره خوش آمديد- ساجار سفنه إلى تونى وى

ین: تهاری سوال په سوال کرنے کی عادت نه کئ سی ار آمنیہ کاظمی نے بوجھادنیا تمہیں اس موڑ پہ لے آئے کی تمہارا جواب تھا کس موڑ پر جواب ديا كروسوال ندكيا كردي؟

ج: ستم آمنه كاظمي كي طرف سے كيول بوجيم رے ہو کسی۔۔۔؟

ی: میری روح کی دهرتی پری د کھوں کی نصل

ج: وهرتی برجس کا چ بودَ کے وہی فصل اگے

س: اجازتے والے بھی کوں اکثر بھول عاتے

ج: اگر بھولیں نہ تو ان کاجینا حرام ہو جائے۔ محد سعید نوئی ۔۔۔۔ عارف والا

س: بلومسر مين غين الل دونول ماته سي مجتى ہے ایک ہاتھ سے کیوں سیں؟

ج: ایک اتھ ہے بھی نے عتی ہے ذرا اتھ زورو

ہے اینے منہ پر تو مارو۔ ى: ال مغرعورت بدك كمتى إلى الكيال

وے و کھ و کھرے"؟ ج: جب كوكى تم جسالك باته عد ال بجانے کی کوشش از آہے۔

س : ارے ول دے جانی تاراض مو محت مون

متیوں مکن نے فیرمیں ہو چھاں؟ ج: من نے تاراض کون موناہے گال تو تم نے

عارف والا رانامحر بنزاد س: عین غین جی قربانی کے جانور کو تو اس کیے

ے وگرنہ نعنول ہے۔ ڈاکٹرواجہ طیر کالوٹی س: عظمندی اور بیو قوٹی میں کتنا فاصلہ ہے؟ انشان اشرف عارف والا ج: بہت کم۔ س: سمجی کی دن برے سمجی کی راتیں۔ آپ کاکیا ج. آنگھول کی طرف۔

ج: نیب خیال ہے۔ رابعہ اسلم بیکن کی روح سے بناکل تو لنڈے سے

بازار کی طرف کیوں جارہاتھا؟

ج: ما تکیل جیلن مر کمایسید؟ انجها جمیس تو معلوم ہیں شہیں تھا۔

س: المئ تولى ناراض تومت موبلت سنو نجاني كيول مم بزے اينے سے تلتے ہو؟

ج: للا ب كه نولى كاخط تم نے عظمى سے مجھے مجیج وا ہے ویے یہ ٹونی مہیں اپنا کوں لگتا ہے میں تم بھی توسید؟

س: ابن ایک تصور لفانے میں رکھ کر مجوادد؟ ج: نعور كاكياكرناب؟

س: من و باوري أكد واليا .... بهلاكيا؟

ج: آگے بورا گاناس لو۔

س: میراشغور مملائمیں بے لفظوں ہے؟ ج: رحيم يار خال بهت دورب كياكرول-

سميراانور --- رحيم يار خان یں: مرف ایک بلت پوچھنا تھی اگر محبت پر

تليل لگ جائے تو؟

ج: محمر لر کالجوں کے وردازے سے رش حتم ہو

س: عین غین بھیا در کا دروازہ کس طرف ہو تا س: عين غين بهيا سرير كيتخ بل موت بين؟ أكر آپ کے ہیں و کن کریٹائیں؟ ج: جننے آسان برستارے نظر آتے ہیں آگر آپ کی آنگھیں ہیں تو کن کیں۔ س: عین غین بھیا ساہے آپ ایریل میں ای

سودی سال کرد منارہے ہیں؟ کیاوافعی؟ ج: بير آپ کوخواب آيا ہے۔

ی: عین غین عم اربل کو "ان" ہے کیا شرارت کرول؟

ج: "ان" کے سامنے آجاناوہ ڈرجائیں مے۔ أصفه انساط ناتيك ---- مافظ آبادش ب: "ديت مونى ب آب كويريشان ك موسك" أكلامصرع لكصيب توجانيس؟

ج: ال لي پرتك كرن آمي بين بم-س: الوغوجي كل آپ كو الكليول په كون نجارما

ج: وبي جودد سرب باته كي الكيون براب كونيا

س: میرے بی-اے کے بیرو مریر میں کوئی جلدی سے ایساً و کیف بنائیں پیچرز ملی وے دول اور قبل بھی نہ ہوں؟

ج: محنت كاوظيفه كرو-

س: اصول اور تضول من كيا بنيادي فرق ٢٠ ج: آكر اصول آب كواجها انسان بنا آب تواصول

2014 (251)

ج: تم باتم ہی ایس کرتی ہو کہ۔

公公公

20/4 050 (250)

ایک کمانے کا چجیے سب سے بہلے آلود ل کوابال لیں اور شندا آنوا ليے ہوئے تين عدر ہونے کی تو انہیں جیمیل لیں ،اس کے بعد انہیں پیازبار یک کری کی اوئی ایک پیالی باریک ملائس کی شکل میں کاٹ کر ایک بزے پیالے میں ڈال دیں اور پھراس میں شکر اور آثا مُمك كالي مريج لپسي بيوني صب ذاكفته شامل کر لیں ، اس کے بعد اس میں تمک اور ساہ مرتگ ایلی ہوتی مریج بھی ڈال دیں اور پھر بتاریخ اس میں سرکہ ادر یائی بھی ڈالتے جائیں اور چیجے چلاتے مرقی کے باریک محوے کر لیں، الم جائي، جب گاڙها بو جائے تو اس منچر كو آلو ہوئے آؤ بش کریس، ایک عدد تھیراء س کرایس، دوسرے میرے کے یکے علاے کرلیں، ایک والے پیالے میں انڈیل دیں، کھیرا، ٹماٹر، کیمول اور بودینہ کے ہے ہے کا کر بیش کریں مبت علے منہ کے بیالے میں دبی ڈال کر چینٹ ی عمرہ اور ذائع سے بھر پور صحت مجھ سلاد يس، دين من آلواور کڻي ٻوئي پياڙ ڏال کر سينيش ساتھ تمک اور کالی مربع شامل کر دیں ، دہی میں بارلے دد چکن سلا د مری کے عمو ہے اور کش کیا ہوا تھیرا ڈال کر سکھا کر لیں، وش میں وہی کا آمیرہ والیں، وہی کے ایک کپ باركے(جو) آميزے پر کٹا ہوا تھيرا رکھ ديس، عمدہ ترين اور دو کھائے کے چھیے لذت ہے بھر پورملا د تیار ہے، تناول قرما عیں۔ آدها کلوگرام چکن کروے يوبنيوسلا وجركن حسب ذاكفته ساهري حسب منرورت 3168 ملاد کے پیتے ایک عدد 3,16,500 فما ترسلانس كميا موا حسب ضرورت جار بڑے جتمح ایک جائے کا چجے ادرک کسی مول أيك چوتفاني كب سأت كلي ليثر ايب يا دُ آدها كب مرع كي اوربارك (جو) ياتي من ايك بزاجي تازہ رہنیا کے بتے ڈال کر ہلکی آن کی بر نکالیا جائے اور جب معورا سا آدها جائے کا چج یالی بالی رہ جائے تو اے جمان میں اور کوشت آدها جائے کا جمیر ساه ارتق مے گڑے تکال کر بلیث میں رکھ لیس اس کے أيك عدو كبيرا سلانس كياجوا بعد أسے اس بانی میں ایکالیس جو محینک دیں اور ایک عدد يما زسلاس كيانيوا بھراس میں اورک اور <sub>ک</sub>از ڈال کر مکنے کے لئے سجاوٹ کے لئے ليمول ويوديث ميح 2014 (253)

پنیر کوشت کے گاڑے ایک پاؤ تیل تین کھانے کے جمچے سیب کا جوس تمک نمک نمک کالی مربق کہی ہوئی ایک چائے کا جمچے چنی کالی مربق کہی ہوئی ایک چائے کا جمچے چنی

کاہٹو کے پھول سے پتوں کوعلیجد ہ کرکے ان کو اچھی طرح صاف کرکے ایک طرف رکھ لیس، ان پتوں کوایے برتن میں ڈال کر کھیں جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں تا کہ ان پر لگا ہوایا تی بھی نیچ کر جائے اور پیتاں بالکل خنگ ہو جائیں۔

شمله مرج کاتمام کودا اور جاس میں سے
اکال لیس ادراس طرح باتی صرف خول رہ جائے
گا، پھراس خول کے لمبائی کے رخ کوئی
ادر اس طرح کہ ایک ٹماٹر کے آٹھ کوئے بن
جائیں، پیراور الے ہوئے کوشت کے چھوٹے
چھوٹے کوئے کر لیس اور ملاد کے ہے کائ
لیس پھر ملاد کے ہے، ٹماٹر، پیر، کوشت، ہری
لیس بھر ملاد کے ہے، ٹماٹر، پیر، کوشت، ہری
لیس، اس کے بعد ان چیزوں ہیں تیل، سیب کا
جوں، ٹمک، کالی مرج، چینی ڈال ویں ان تمام کو
جوں، ٹمک، کالی مرج، چینی ڈال ویں ان تمام کو
افراد کے لئے کائی ہے۔
افراد کے لئے کائی ہے۔
افراد کے لئے کائی ہے۔

اشیاء اشیاء آژو دوعددگول ائیل جام کمس ڈرائی فروٹ نصف کپ کریم چینی ایک کھانے کا چیج چینی پانچ کھانے کے چیج پنیر ڈیڑھ کپ

Jakon Vones

آڑو کے چار پیس کر لیس ، ایک ویکی لیس اس میں جار چھیج چینی اور چار چھیجے پانی ڈال کر چو لیے پر رکھ کر ایک اہال دلا ئیس، اس کے بعد اس میں آڑو ڈال کر پکالیس ، احتیاط ہے کہ آڑو ٹو پٹے نہ پائیں، جب چینی کا پانی خیک ہوجائے تو دیکی چو لیے ہے نیجے اتار لیس۔

ایک پیالی لیس اس میں کریم ایک چیچی بینی، پیر اور جام ڈال کر ساتھ ہی ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیں پھر ان سب کو آپس میں کمس کر لیس، آڑو شنڈے ہو جا کیں تو انہیں ایک باؤل میں رکھ کر اس میں کریم اور پنیر کا آمیزہ اس طرح بھریں کہ وہ چوٹی کی طرح ہو جائے، لذیر بچ فریڈ پنیر تیارہ۔

مزے دارسلا د

کاہٹو(ملادکا پودا) ایک پیول شمله مرچ ایک عدد

سنكن عنرو

2014 252 252

المراق ال

رائے کی روشی میں ہم حنا کو سجاتے سنوار نے

درود پاک، کلمہ طلیبہ اور استغفار کو ہم نے ای زندگی کا لازی حصہ بنانا ہے اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔

ائے آپ کے خطوط کی طرف چلتے ہیں، ریہ بہا خط جمیں واہ کینٹ سے رعمّا حیدر کا ملا ہے وہ تھتی ہیں۔

مئی کا شارہ مسامیر مما لک کی ماڈل سے سجا د کھے کر انتہائی ٹا گوار لگا، (معذرت) کہند اپنی ان

آگے بڑھے اور سردار صاحب کو پولیو کے حوالے نے محو گفتگو پایا، بڑے اجھے اندازین انہوں نے مسئلہ کواجا کر کیا، جمد و نعت اور پیارے نی کی پیاری مفل میں قلب و روح کوسکون ملا، الکی دن حبا کے ساتھ "میں تمینہ بٹ صابہ ہے ملاقات ہوئی، انہا لگا، سلسلے وار ناول" آخری جزیرہ"کی قبلہ اس بار بھی فاص نہیں تھی وی معاقہ اور بیاں کی قبلہ اس بار بھی فاص نہیں تھی وی معاقہ مریم بلیز کہانی کو بچھ آگے بڑھا ہے اب، یہ اور بر نیاں کی غلط نہیاں زیت کی ہٹ دھری، اُم مسلمہ مریم بلیز کہانی کو بچھ آگے بڑھا ہے اب، یہ اس مدرہ بی کیوں خائر بر یہ کی میں اس یاہ" اک جہاں مدرہ بی کیوں خائر بر بر یک کیوں؟ کمل ناول تین عدد تھے، "میرے ہم سفر میرے مہربان" رمشا عدد تھے، "میرے ہم سفر میرے مہربان" رمشا عدد تھے، "میرے ہم سفر میرے مہربان" رمشا

پھراس پیپٹ کو کپڑے کی تھیلی میں ڈال دیں، پھراسے بند کر کے زور سے دیا تھیں اور اس میں موجودتمام مواد نکال دیں۔

پر مونگ کھی کے تیل کو ایک ساس پین میں گرم کر لیں اور جب تیل انھی طرح ہے گرم کو اس میں بین پیسٹ ڈال کر فرائی اس میں بین پیسٹ ڈال کر فرائی کر لیل ، یہاں تک کہ پیسٹ خٹک ہو جائے اور لیس دار بھی ہو جائے اور اس کے بعد تیز چھری ہے اس کے بعد تیز چھری ہے ڈال دیں، اس کے بعد سرکہ اور جنی ایک بیائے فال دیں، اس کے بعد سرکہ اور جنی ایک بیائے میں ڈال کر اسے انھی طرح سے کس کر کے چینی میں ڈال کر اسے انھی طرح سے کس کر کے چینی میں ڈال کر اسے انھی طرح سے کس کر کے چینی میں ڈال کر اسے انھی طرح سے کس کر کے چینی میں ڈال کر اسے انھی فرار کٹا ہوا بیاز پیسٹ سرکے والی تینی ڈال دی جائے، اس کے بعد اس پر کٹا ہوا در کرک اور سیسم آئل ڈال دی جائے اور اس پر کٹا ہوا اور در وسٹ کوشت کے ساتھ چیش کریں، اس کے بعد نان اور دوسٹ کوشت کے ساتھ چیش کریں، سلاد کی اور دوسٹ کوشت کے ساتھ چیش کریں، سلاد کی اور دوسٹ کوشت کے ساتھ چیش کریں، سلاد کی اور دوسٹ کوشت سے بھر پور ڈش تناول افران بیں۔

كبا بي مثن

مثن آدما كلو وي آدما كل وي آدماك لهى موئى يياز نصف ك لهى ادرك لهالبن ايك چائے كا جي لهالبن ايك چائے كا جي سرخ مرج يا وُڈر ايك چائے كا جي

ٹیل کے علاوہ تمام اشیاء کومٹن میں ملاکر آدھے گھنٹے کے لئے رکھ چھوڑیں پھرا سے ایال لیں، جب کوشت کل جائے تو گرم تیل میں مٹن مل لیں، جب سنبری ہو جائے تو نان کے ساتھ میٹ کریں،

女女女

ريثه بين سلاو يندده كرام ریز بین فلنگ کے لئے ربله بين سرخ محمليان ياج كرام ياز مجهداركا ثين تمن سوفي كيثر سوڈ اواٹر سلاد کے ہے چرعرو وائث كرنيوليلا متوكر جهرام ادرک کٹا ہوا دل کرام موتك محلى كالتيل أيزه ليز حاليس ليغر دس في ليتر بين كرام حسب ذا نقته ساومريق حسب ضرورت

رکھ دیں، پکھ دیر بعد اے اتاریس اور کوشت

کے بھڑوں کو پلیٹ میں ڈال کریسی ہوئی سیاہ مرہج

ادر نمک چیزک دیں، مجراس کے اوپر سرکہ ڈال

دیں،اس کے بعد اس پر مسم آئل جھڑک دیں

اور خوب امھی طرح سے بلاس اور پراس پر

سلادِ کے بیتے ڈال کر نان کے ساتھ تاول

فرما میں، بہت می مزے دار اور بر فطف سلاد

سب سے پہلے ریڈ بینز بینی مرخ کھلیوں کو دور کر صاف کر لیں اور پھران کو ایک کرے برتن میں ڈال دیں، پھراس قدر پائی ڈالیں کہ اس سے پھلیاں اپھی طرح سے ڈھک جا تیں، بھی آئی کہ اس قدر ابالیں کہ آئی جلیاں نرم ہو جانی جا ہیں، سوڈا ڈالنے سے پھلیاں جلد اور کائی زم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھلیاں جلد اور کائی زم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھلیوں کو پچوم نکال کر ان کا نہیسٹ بنا لیس اور

السلام عليكم! چون كے ثنارے كے ساتھ آپ كى خدمت میں حاضر ہیں، آپ سب كی محت وسلامتی كی

دعا دُلِ کے ساتھ۔۔

کسی بھی کام کی کامیابی میں صلاحیت،
عنت، یقین، اعتاد اور مہارت کے ساتھ ساتھ
مثبت سوچ اور تعمیر کی جذبہ بھی بے حد کار فرما ہوتا
ہے، اچھی سوچ اعتقال کی بنیاد ہے، بچے راستوں
کالعین اور ان پر اس پورے یقین اور اعتاد کے
ساتھ سفر حقیقی کامیا بی کی طرف ہماری راہنمائی
کرتا ہے، کامیا بی کے لئے ایک ادر بات جوب
حد اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ہمارے آس باس
در ہے والے ہمیں محبول سے نواز نے والے کی
طرف حوصلہ افزائی ادر تعریف و تحسین جو کہ ہمیں
طرف حوصلہ افزائی ادر تعریف و تحسین جو کہ ہمیں
مزید کامیا ہوں کی طرف برھنے کے لئے معاون

تابت ہوئی ہے۔
حتا آج مقبولیت اور پسندیدگی کی جس
شاہراہ پرگامزن ہے،اس بس جاری شب وروز
کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ سب کی حوصلہ
افزائی کا بھی بڑا حصہ ہے، پہنیں جب گہتی ہے کہ
دحتا" ہے ہمیں قدم قدم پردا ہنمائی کمتی ہے تو یہ
بات نمارے لئے باعث فخر ہوتی ہے۔

وران ہم اپنے ارکین کواپنے ساتھ یا تے ہیں،آپہمیں اپنے ارکین کواپنے ساتھ یا تے ہیں،آپہمیں اپنے میتی مشوروں کے ساتھ ساتھ اٹی رائے سے ضرور نوازا کریں، آپ کی تعریف و تقید دنوں مارے لئے بے حداہم ہے،آپ دوستوں کی

2014 Cur (255) [Line

2014 054 254

آپ کی اس طرح کی تحریریں تصتی رہیں اور جمیں رفي كے لئے وہى رہے، مباس كل ايك عرصے کے بعد اپنی کی طویل تحریر کے ساتھ آئی، اچھا لکھا ہمیشہ کی طرح رومان سے محر بورسباس کل کی تحریر ہواور اس میں محبول کی جاتنی نہ ہو کیے ہوسکتا ہے؟ فرحت عمران کے باول کا عنوان "تم دل من لهية" زياده پيند آيا حرير كي نبيت، بېرمال اچى كوشش مى فرحت كى طويل

ناولث" كاسه دل" من اب سندس جبين صاحبہ نیا بن کمیں لا رعی ، ایک ماہ کے وقعے سے آني بين تحرير من كوئي ديس والى چيز تيس استدى جیں تی این اعرے اصل والی سندس کو جگائے اور پلیز اب اپنے نادل کومز بیرطویل مت

تحسین اخر کا "اک سمندد میزے اندد" بے حد پیند آیا تحسین تی کہاں غائب رہتی ہیں، آب کی خریروں میں اب کم لمجے وقع آنے کلے ہیں، انسانے بھی اوٹھے تتے بوز ویفالد، کول ریاض، حمیرا خان کی ترمروں میں چھلی نظر آنی جبكه حيا بخاري، حناامغراور عماره اعداد نے بے حد

سيمين كرن صاحبه كاطا ہر تقوى كى كتاب ير تهره بحديندآ بايزاءا يتعاعاز من انهول نے بوری کماب کا احاطہ مین مفات میں کیا، شَّفَة شاه كاسلسله "چكايال" من بعي بعداجهاب، بری خوبصور لی سے وہ بڑے بڑے ممائل کو چند لائول میں رقم کرتی ہے اور بوے خوبصورت

انداز میں۔ منتقل سلسلے تمام پیند آئے، خصوصاً میں قیامت کے بینا ہے والاسلملہ تو بچھے برواپسند ہے

العارض والما المراجع المراجع والموالي الميدير کآپ کی مخبوں پر مارا بھی حق ہے۔

رعنا حيدراس تحفل من خوش آمديد، مي كا شاره آپ کے ذوق پر بورا اتراب بات ہمارے لے فرکا باحث ہے، آپ کی پیندیدی تمام مصنفین کو پینیا وی ہے شکریہ تعول کریں، اپنی رائے اور محبول سے نواز لی رہے گا ہم متظرر ہیں

معینہ بٹ الا ہور سے تعمق ہیں۔

سب سے میلے سرور آ او وہ مجھے پیند میں آیا ،معذرت کے ساتھ۔

مردارسری باتی بمیشد کی طرح بے مثال اور سيد حي ول من اتر في موني تحيين اور بالكل حسب حال جي\_

رِجناب ریاض محمود صاحب کو که آج ہم میں حبيل کيکن ان سميت ان کے تمام ساتھيوں ( جا عم پلک کیشرز) کے ہاتھوں لگائے مجئے ان حسین گلدستوں (حنا،شعاع، کرن،خواتین وغیرہ) کی خوشبو سے اولی دنیا کے ایوان آج تک میک رے ہیں، اللہ تعالی سے دلی دعاہے کہ اللہ یاک محمود ریاض صاحب کے درجات بلند فرہائے اور البیں جنت بریں کے اعلی ترین مقامات عطا فرمائے آمین \_

منیر نیازی اور ناصرِ کاهمی کی حمد باری تعالی اور ہدیر بنعت رسول معبول ماشا اللہ بے حدا ہی اور ول پذیر میں، پیارے نی کی پیاری باتیں میں سید اختر ناز صاحب نے حقوق العباد کے حوالے سے بے حدام میں اور خوبھورت احادیث بتا ئیں، بہت شکر پیسید اخر ناز میاحب، جزاک

اور یکھ إدهر أوهر سے ابن انتاء اسے خوبصورت، دلنشین ایماز بیال کے ساتھ کھھا لیے 2014 (256)

آئے کہ بس جھا گئے ، بہت خوبصورت مربر اور جناب انسانے اس بارجھ تھے، اور کیا خوب

میں سب سے پہلے بات کرنا جا ہوں کی "عاره امراد" كى حجولى ي بات كى، ويلذن المأره آب نے بہت انچھالکھا۔

" تخميرا خان" کي مپلي اور آخري قسط مجمي خوب تھی ، یات پھر وہ تن آ جالی کہ ہے گھر ، نتی جكه مسرال من الي جكه بنان كي كي المع عمو ألركي کویل جدوجهداور محنت کرنا پر کی ہے۔

بہت خوب حمیراً آب نے اچھی کوشش کی اوراس کے لئے آپ یقیۃ مبار کباد کی مسحق ہیں، "مَا نَكُتْ بِكُرُو سُكُ غُرُورِ ابنا" عزه خاليه، فيودُل لاردز كي علم كى كباني جوده خود كوخدا مجهة موئ اینے سے کم حیثیت کے لوگوں پہلم ڈھاتے جلے جاتے ہیں ، مرب محول جاتے ہیں کہ خدا کی ایکی

بة داز ب\_ "
"اعتبار" كول رياض كى الجيمي تحرير تقى، واقعی ایک بارا گرانتهار کھوجائے تو پھراہے بحال کرنا بڑامشکل ہوتا ہے، ہاتی کے دوٹوں افسانے مجمی ٹھک ہی تھے، حنا اصغ کے''روشن زاستے'' کائی اعرعیری اورتفن ز دہ کلیوں میں ہے ہو کر

"حيا بخاري" كا "احساس زيال" مجمى عجیب سے احساس میں جلا کر حمیا، ایک مال ہونے کے ناطے، اُتنا تو میں بھی وٹو ق سے کہ مکتی مول کہائی ساری اولا دیس ہے سی ایک کو بہت زیارہ انہیت دینا ممتا کی تھلی تفی اور تو بین ہے، برمال ایک بہت صای میٹلہ جس پر حیانے و این کاروالی سے خوبصور کی سے قلم انتحایا۔

تاولت اس بار دو على شخصي من كاسه دل" سندی جیل نے اس قبط میں مجی کھ امرار

کو لے، کچھ ان کھلے رہنے دیجے، بیہ قبط ہی اچھی تھی، اب اللی تبط کا انظار ہے اور پلیز "سندل" غائب مت ہو جایا سیجئے اور کہانی کی رقار بھی ذرا برها ویں تا کہ کیائی کے خدوخال بوری طرح واسم جوسیس ادر دوسرا نا ولت"اک سمندر میرے اعر'' محسین اختر کی بہت انھی کاوش رعی،''شارٹ کٹ'' کی خلاش اور وقت سے پہلے اور مقدر سے زیاوہ کی جاہ انسان کوئس قدر تیزی سے اور س قدر گرانی میں لے جاتی ے،ابرار کا حال دیکھ کر بخونی اغداز ہ ہوگیا۔ متحسین اخرکی بہت انٹیمی تحریر اور اس میں شامل شاعري بمي بهت اعلى اور دل كوچيو لينے والي

تأور من فرحت عمران كالمنتم ول من بست ہو'' بائی دونوں ناور بر بازی کے کمیا، بعض ادقات ایبا ہوتا ہے قسمت ہمارے گئے بہترین اور خوبصورت راسته چکتی ہے مکر ہم اپنی عاقبت نا اندلین کی بدولت اسے مجھان مبل یاتے ،وری ویلڈن فرحت، ایک ایجھے موضوع پر ایچھے انداز میں ناول لکھنے پر میری طرف سے بہت بہت مار کمار تول مجھے۔

۔ رمشااحم کا 'میرے ہم سفر میرے مہرمان اورسیاس کل کا "محبت مان دیل ہے" این ای جگه برانچي کاوس ميں۔

َ \* ` ذِي فَا يَيُو ٰ كَيْ شِرِارتَيْنِ جَمِي مِرْهِ دِ ہے *سَيِّن*ِ اوران کی دوئی بھی ایسی آلی۔

ماس کل کی "محبت مان دی ہے "حسب ردايات محيتول كيم يكول مين دُو لي جو في تحرير، ساس کل بہت المجمی مفتی ہیں،ان کی تحریر کا ایک خوبصورت اورمخصوص انداز ہوتا ہے اور رد مالس تو ٹایدختم ہے مہاس کل بر، اینے نام کی طرح خوبصورت اور وكنشين خوشبو بلميرني موني كريرين

2014 050 (257)

w fillestables

= 1 9 0 0 C

💠 پېراي تک کا ۋائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک العراد الماري ال ہریوسٹ کے ساتھ الله المنظم الله موجود مواد کی چیکنگ ادر التھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ الكسيشن 💠 ۾ كتاب كاالگ سيشن المنتفي المنتفي المنان براؤسنگ المنائف پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں
مائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں
ہے۔
مائٹ پر کوئی جھی لنگ کے کہ بھی لنگ ڈیڈ نہیں
ہے۔
مائٹ پر کوئی جھی کے کہ بھی لنگ کے کہ بھی کے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے کہ بھی کے کہ بھی کے کہ بھی کہ بھی کے کہ کے کہ بھی کے کہ بھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے ک

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز الائن پڑھنے 💠 ہرای تک آن لائن پڑھنے

کی سہو کمت اہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ہناریل کوانٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر عليم اور

این صفی کی تکمل رہنج ﴿ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمائے کے لئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائن بنهال بر كماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملود كى جاسكتى ب

او تاو تکود نگ کے بعد یوسٹ پر تہم وضر ور کریں المعرف المودّ الله المحمد المحمد المرجان كى ضرورت نهيس جارى سائف ير أسمي الدايك كلك سے كتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





اسے لیص پھر ہمیں ممل مجوا بین، پاری آئے پر شالع كري كي حاكو يندكرنے كاشكرين زویا جن کی ای میل سر کودھا سے موسول

مئی کا ٹائٹل پیند آیا، سردار صاحب کی بالتيس برئى الحجى موتى بين،حمد ونعت اور پيارب نی کی بیاری باتول کوروه کرول دو ماغ کوروهانی سکونِ ملاء ایک ون میں تمینہ بٹ سے ملاقات الحجي لي اسليك دار ناول "متم آخري جزيره مو"كي بيد قسط بھي ولچيپ رہي،سدره تي عائب کيوں؟ سندس جیس کا نا ولف بھی بری کامیا بی سے آگے بره د باب، بس مصنفه كا مرود ماه بعد عائب مونا اجها نبيس لك، عمل ناول أس مرتبه نتيون عي ببترین تھے، خاص طور پر رمشا احمه کا، دوستوں ا در کزن کی نوک جھو تک مزہ وے گیا ، ایک عرصے بعد کوئی ایک مزے کی گریر پڑھنے کوئی ، فرحت عمران اور سباس کل نے بھی تحریر کے ساتھ الضاف كيار

افسانول میں کنول ریاض ادر ممارہ امداد بهترين ريي المستقل سليله مهي بهت خوب سقيه، وزبية في بليز ايك ون جنا كے ساتھ من رمثا احد، فرحت عران، ساس كل، كول رياض سے

زویا اس محفل میں خوش آمدید می کے شارے کو پیند کرنے کا شکریہ آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے انشاء اللہ جلد پورا کریں گے

موں ایں ان وادر میں ک ان میں سے ایک می

أُوْمُ مريمٌ البين ماول كو خوبصورتي سے انتام ک طرف بے جاری میں ، زینب کوایے غلط فیصلے اور علطی کی بہت کڑی قیمت چکالی پڑی، مرمعاذ بھی وہ بی علطی و برائے چلا ہے، بہت علط ہے، بہت على غلط، خير ديكسي آگے كيا ہوتاہے، ام مریم نے یقینا پرنیاں کے لئے کھ احمای سوعا ہوگا، چلیں آگلی بارسجی ۔

باتى نمام سليله تهمى حسب روايت شاندار رب، شَلَفت بهن كل " چنكيال" ذبن اور شعور بر نائے پروے ہٹانے میں کامیاب رہیں اور سمیں كرك كا ال بار أيك أور خوبصورت كماب " كودُل كالبتي من اك آدي" پر بے حد خوبصورت اور جامع تتجره بخصد پسند آیا، بہت S فنوب میمین اتنی انجھی کِتاب پر اتنا بہترین تعارف ورتبعرہ پیش کرنے پرشکرید۔

اس کے علاوہ ہاتی کے تما مسلسلے اور ان میں نامل تمام تحریریں بھی بے مثال تھیں، خاص طور کے لئے صائمہ محمود نے جو لام چنا، د ۽ اعلیٰ ترین تقااور آخر میں جناب کس ا مت کے بیا ہے تی جناب میرتو واقعی بے حد ر دست ا درخوبصورت ہوتے ہیں ، حمّا ہے آپ مع پورے حناکے بیارے بیادے اطاف سے ا بے لوث محبت اور پیار کا اظہار لئے رہے مین النشين ما م والعي بيمال موت مين تمينه بث صاحبه ليسي إن آب؟ حاكو لبند انے کا شکریہ آپ نے رمشااحمد کی تحریر کا اپنی ل زندگی سے موازنہ کیا، آپ خود مصنفہ ہے المجي طرح جانتي بين افسانے اور حقیقت میں م ایال فرق ہوتا ہے طویل ناولٹ کے سلسلے ائم میں المیں کے کہ آپ اطمینان کے ساتھ

2014 05 258